

عَالِيْفَ شُخ الاسلام حضرمونا مُحِرِّفَى عَمَانَ طَلَّهُمُ شُخ الاسلام حضرمونا مُحَرِّفَى عَمَانَ مُلِيمًا شُخ بِهِ نِيْفِ وَمَانِ مُدَرِّبًا مِثْ الْأَمْدِرُ مِلْ إِنْ

www.besturdubooks.wordpress.com

مِحْجُتْبَيْرُكُ الْمِالْمِ الْمُعَالِّيُ وَكُولِ فِي الْمُعَالِي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِي الْمُعَالِقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعِلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعِلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعِلِّقِي الْمُعِلِّقِي الْمُعِلِّقِي الْمُعِلِّقِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِي الْمُعِلِّقِي الْمُعِلِّقِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِي الْمُعِلِّقِي الْمُعِلِّقِي الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِ



अंदर्भदर्भदर्भद

تالیف مولانامحسی تقی عرمشانی

अंट अंट अंट अंट

www.besturdubooks.wordpress.com



طَبَعَ جَدَیْد ۔۔۔ موامی اِجِری باهِ بَسَام ۔۔۔ عبدالص بور منطب ع ۔۔۔ مناحش ڈ ۔۔۔ مکتبددار الع من کو ایک ۱۲ اور سے کوڈ ۱۸۵۰

> میکنے کے بینتے ---ادارۃُ المعارفے کراچی ۱۹۳ دارُلاشاعت اُردُوبازار، کراپری ادارہُ اسلامیات ۱۹۰۰ انار کی لاہور ادارۃُ العشہ آن لسبیلہ چوک کراپری ادارۃُ العشہ آن لسبیلہ چوک کراپری

www.besturdubooks.wordpress.com

ومن گذار یوں کرسہ

حعزت مولانا مفتی محد شفیع صاحب مزطلم
کی خدست میں
جن کی ذات میں احتر کے لئے ایک مثالی ، بلکہ بے مثال باپ ، ایک
ہم جہت ہستاذاورایک باریک بیں مرتی وشیخ کی شفقتیں جمع ہیں ،
اُ ور اُ ویے زمین پراحقر کی مجست ہی نہیں ، حقیدت کا بھی ان سے بڑا مرکز کو تی نہیں ، حفظہ الشر تعالیٰ ،
مرکز کو تی نہیں ، حفظہ الشر تعالیٰ ،
مرکز کو تی نہیں ، حفظہ الشر تعالیٰ ،
مرکز کو تی نہیں ، حفظہ الشر تعالیٰ ،
مرکز کو تی نہیں ، حفظہ الشر تعالیٰ ،

محدثتى مثانى

www.besturdubooks.wordpress.com

اكرسياه دلم، داغ لالهزادِ توام

وكركشاده جبين كلببار توام

# فهرست مصامين علوم اقران

| مفر       | محتمون                         | مغر        | معنموك                                   |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 77        | حصنور برنزدل دى كحطيق          | 13         | ت تقريط: حضر مولانا محربوسه ناموري ظِلا  |
| <b>77</b> | (۱) صلصلة الجرس                | 170        | بيين لفظ بحفر تولانا مفتى مشفيع صاحب الم |
| 44        | ر۲) تمثل ملک                   | 14         | حرفبه آغاز، مؤلف                         |
| ٣٨        | د۳) فرشته کامهلی شکل مین نا    | 71         | حمتَّدُ اوّلِ القرآن الكريم              |
| "         | ۲۷) رؤیلیےصادقہ                | 74         | باب اول ، تعارف ،                        |
| "         | (۵) کلامِ آبی                  |            |                                          |
| 44        | (۲) نفث فی الروع               | "          | قرآن کریم کا نام اور دجرتسمیتر           |
| "         | وحى ادركشعت والهام             | 10         |                                          |
| ٣-        | دحي مشلوا ورغير متلو           | / //       | د ال                                     |
| ۳۳        | حى پرعقلى شبهات                | 5 7        |                                          |
| 44        | لیا قرآن کے صرف معنی دسی میں ہ | 7 7        | وحی کی تعلیات                            |
|           | بدي، تايخ زول قرآن             | <b>→</b> ` | وی کی اقسام                              |
| ٥٣        | ب در این ردن ران               | <b>티</b>   | دا) دی قلی                               |
| 54        | پېلانزول<br>پېلانزول           | \ \ \      | ۲۱، کلایماآیی سه                         |
| ٥٥        | دوسرا نزول                     |            | رس، وحي ملكي اس                          |

| اس قول کے دلائل اس موردہ ترتیب اس قول کے دلائل اس قول کے دلائل اس موردہ ترتیب اس موردہ اللہ اس موردہ اللہ اس موردہ اللہ اس موردہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------|
| اس قول کی دوه ترجیح است می اور مدنی آیات است و اس قول کی دوه ترجیح است می اور مدنی آیات است و ا | = | مفح                   | مضمون                                 | صفح    | معنمون                       |
| ان قران کرج و ترجیح کی اور مدنی آیات استون کی و و قرار جو ترجیح کی اور مدنی آیات کی و مردی آیات کی و مردی آیات کی و مردی آیات کی از دار دم و ترون کی و از است می و و تربی کی است می و تربی کی کا تربی کی خرا کی است می کا تربی کی کا تربی کی خوا کی است می کا تربی کی کا تربی کا تربی کی کا تربی کا کا تربی کی کا تربی کا کرد کی کا تربی کا کرد کی کا تربی کا کرد کی کا تربی کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • | 1-4                   | "سبعة احرف" كى داج تريية شريح         | ۲٥     |                              |
| المن قول بروارد بونيوال اعتران المن قول بروارد بونيوال اعتران المناد ا  |   | 11.                   | اس قول کی درجوه ترجیح                 | ٥٩     | مطحنا ورمدني آيات            |
| رد) بناری (۱۱ بناری (۱ بناری (۱۱ بناری (۱ بناری (۱۱ بناری (۱ بناری (۱۱ بناری (۱ بناری   |   | \rightarrow{\text{i}} |                                       | 77     | • • • • • •                  |
| ر٣) ليل ورد نسبداب بحى محفوظ بين يا المحادث المحادث المحددة ا |   |                       |                                       | 78     | تزول كادقت أورمقام           |
| ر٣) صيفي ردون سيداب بحى محفوظ بي يا ١٦٥ مرد كر بوي تي ؟  ره) فراشي ردان وراس كي خانظ بي اوراس كي الماطي وراس كي والمن كي وال  |   | 112                   | سات حروت كے ذرائع كيا آساني           | 10     | دا، بناری                    |
| ره) فراشی (۳) مرّدِک بورگ ؟ و (۱۱ وراس کی اوراس کی (۳) فراش (۳) ف |   | }                     | پیدا ہوئی ۽                           | *      | ر۳) کیلی                     |
| ره) فراشی (۱۲ قبات به مردک بوگتی ؟  ره) فراشی (۱۲ قبات به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 110                   | حروب سيداب بقي محفوظيس يا             | "      | ۳) صيفي                      |
| (۱) فرى الماطحادي كاقول (۲) المنطق كريم كاتديجي نزول المنتجي ال |   |                       | مردک ہوگتے ؟                          |        | رم، سِشتاتی                  |
| (۱) فرى الماطحادي كاقول (۲) المنطق كالمين (۲) المنطق كالمين (۲) المنطق كالمين المنطق كالمنطلب (۲) المنطق كالمنطق كالمنطلب (۲) المنطق كالمنطق كالمنطلب (۲) المنطق كالمنطق كالم |   | 119                   | حافظا بن جرير كانظريه اوراس كي        | "      | ره، فراشی                    |
| (۸) فضائی است بهترقول (۸) متا است بهترقول (۸) متا است قرات کریم کاتد یکی نزدل (۱۳۵ متیب نزول اورموجوده ترتیب است قراب در ادران کی جواب (۱۳۵ متیب نزدل ادر شاه ولی اند تر است قراب کردار در ادران کی خواب (۱۳۵ متیب نزدل ادر شاه ولی اند تر است قراب کردند الفاظ سے تلادت کا مسلم (۱۳۵ متیب نزدل ادران کا متیب نزدل اوران کی حقیق (۱۳۵ متیب نزدل اوران کی حقیقت (۱۳۵ متیب نزدل اوران کی خواب نزدل کی خواب نزدل اوران کی خواب نزدل کی خوا |   |                       | قباحتیں،                              | 11     | راح) فوی                     |
| رآن کریم کا تدریجی نزول اور موجوده ترتیب نزول اور موجوده ترتیب نزول اور موجوده ترتیب اور اس قول کے دلائل ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 174                   |                                       |        | رد، ساری                     |
| اس قول کے دلائل اس موردہ ترتیب اس قول کے دلائل اس قول کے دلائل اس موردہ ترتیب اس موردہ اللہ اس موردہ اللہ اس موردہ اللہ اس موردہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 171                   | سيط بهترقول                           | "      | (٨) نفائي                    |
| استباب نزدل کا ایمیت اول کی خواند می استول بردارد مونیوالے سوالات می است استباب نزدل کا ایمیت اول کی خواب می استباب نزدل ادر شاه دل استرا می می ادت الفاظی می استبان دل ادر اکام کاعی خصوص می می می ادت الفاظی می ادر کا می ادر اور است کامی استبان دل ادر احد این می ادر کامی کامی کامی کامی کامی کامی کامی کامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 170                   | اس قول کے قائلین                      | 74     | قرآن کریم کا تدریجی نزول     |
| شان نزدل کامیت اول کے فوائد اسلام اوران کے جواب اسلام اوران کے جواب اسلام اوران کے خواب اسلام اوران کامیل اسلام اوران کامیل اوران کامیل اسلام اوران کامیل اوران کامیل اوران کامیل اوران کامیل اوران کامیل اوران کامیک نصوص اوران کامیک می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 124                   | س قول کے دلائل                        | 1 79   | I -                          |
| شان زول کا امیت اول سے فوا مر اوران کے جواب اسباب زول اوران کے بواب اسباب زول اوران کے بواب اسباب زول اوران کا مسلم ۱۳۹۱ میلادت کا مسلم ۱۳۹۱ میلین نامی مسلم میلین نامی میلین |   | ۱۴۰                   | س قول پرواردمونیوالے سوالات           | 1 4    |                              |
| سبب نزدل ادرا حکام کاعی خصوص ۸۲ مراد دن الفاظ سے تلادت کا مسلم ۱۳۹ مراد دن الفاظ سے تلادت کا مسلم ۱۳۹ مید بنزدل اوران کا صحف ۱۳۹ مید بنزدل اوران کا صحف ۱۳۹ مید بنزدل اوراس کی حقیقت ۹۳ نتا بجیث ۱۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                       | دران کے جواب                          | 1/47   | شان زول که ایمیت اوراس فواید |
| مبسب نزد ل و و اختلان و و ایات ۱۳۹ حضر عبد لشرین مسود و او و ان کامعون ۱۳۹ میر است. کرارنز د ل او و اس کی حقیقت ۱۳۹ میرانز د ل او و اس کی حقیقت ۱۳۹ میرانز د ل او و اس کی حقیقت ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | IMP                   | فت قريش پريڪنے کامطلب                 | ۱ ۲ ا  | 1                            |
| مكرابردن ادراس كي حقيقت ٩٣ نتابي بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 144                   | إدن الفاظ سے تلادت كامسله             | ام [م  |                              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 189                   | تصفر عبار شربن مسورة أوران كالمعصف    | ^      |                              |
| مسوم، ذکر کریم امیر ف کره استاد دندیمانی داختلاد زیراری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 100                   | ناريخ بجسث                            | ۹۱ انت | مكر الزردل اوراس كي حقيقت    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 101                   | أحروت كم بالرس اختلات آراركي          |        | بالسوم، قرآن كے سات حروث     |
| رُوب سبد كَامنهوم ٩٨ حقيقت ايك غلط فهي كاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                       | يقت كيك غلط فهى كاازاله               | 7 91   | ح دن سبد كامفهوم             |

| <u> </u>    |                                                                       |      |                                                                |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| منز         | معتمون                                                                | منفر | معنمون                                                         |  |  |
| 190         | حركات                                                                 | 169  | بابهام، ناسخ ونسوخ                                             |  |  |
| 197         | احزاب يامزلين                                                         |      |                                                                |  |  |
| 4           | اجزاريا پاك                                                           |      | نسخ كاحقيقت                                                    |  |  |
| 194         | اخاس ادراعشار                                                         | *    | نسخ كاعقلى ونقلى ثبوت                                          |  |  |
| •           | دكوع                                                                  | 141  | نسخ باريس متقدمين اورمتأخري                                    |  |  |
| 191         | رموزواوقات                                                            |      | كي معللاحات كافرق،                                             |  |  |
| 7-1         | قرآن كريم كي طباعت، بالخوال مرحله                                     | 175  | قرآن كريم مدنسخ كى بحث                                         |  |  |
| 7.7         | قراآت أدران كى تردين                                                  | 174  | منسوخ آبات قرآن كى تعداد                                       |  |  |
| <b>Y</b> II | ماکشتم                                                                | 144  | نتيج بحث                                                       |  |  |
| 11          | حفاظتِ قرآن شيحلق شبها                                                | 147  | بالبنجيم، تاريخ حفاظت قرآن                                     |  |  |
| "           | اور اُن کاجواب                                                        | "    | أتخضرت صلى الله عليه وسلم كم زماني                             |  |  |
| 717         | ابتدائي زمانه كي آيات محفوظ نهين                                      |      | میں حفاظتِ قرآن،                                               |  |  |
| 411         | ربین؛ بہلااعتراض<br>آخومزت صلی انٹرعلیہ وسلم کوایک ترب                | 144  | عېددمالت پس کتابت قرآن،<br>بېلامرحل                            |  |  |
| 414         | ایک آیت یا دنهین می دومرا عراف<br>سورهٔ نسآرین مورهٔ انعام کا حواله ؛ | ا۸۱  | مفزت ابو بکررہ کے عہد میں جمع قرآن،<br>دومرام صلم              |  |  |
| <b>۲19</b>  | تيمسرااعر اص<br>ام بخارج پرمارگوليوته كاليك بهتان                     | 124  | حفرت عثمان مسيح عران ميري مين ميري ميري المرسلة<br>تيسرا مرحله |  |  |
| <b>,</b>    | چوتھاا خرامن<br>حصرت عائشہ رائے کچھ آیس گم موکس                       | 1914 | تہیل تلاوت کے اسرا مات،<br>حبیرادہ                             |  |  |
|             | تقيس ، يابخوال اعبراص                                                 | "    | بوهامرها,                                                      |  |  |

| مغر         | مقتمون                                | معج | معتمون                                         |
|-------------|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 447         | قرآن كريم كى سِنْكَ جرس ؛             | 271 | عِبْدِرِسَالتُ مِسْ حَفَاظَ كَيْ تَعْسِرَادِ   |
| "           | دومیوں کی فستے                        |     | جيفشا اعراق                                    |
| 74.         | فنيح مكرى خر                          | 442 | حضرت عبدالله بن سودُ ادرْمَعَوَدْ بِن          |
| 741         | ميوديول كى تمنات اوت                  |     | ساتوان اعراض                                   |
| 744         | قرآن كريم ك حفاظت                     | 774 | َ خلافتِ صديقي بي جمع قرآن كي روا <del>-</del> |
| 440         | قرآن كريم كمح انكشافات                |     | مستشرقين كالأسطوال اعتراض                      |
| 144         | حقانیت قرآن ا در معنسرب کے            | 271 | خلانت صديقي تك بوراقرآن لكطابي                 |
|             | غيرهم مصنيفين والمسام مصنيفين والمسام |     | حمياتها؛ نوان اعراض                            |
| 71          | أتخصرت فالشوانية كم أداب كتا          | 777 | مختلف قرارتيس كسطرح وجود ميآني                 |
| Y14         | قرآن كريم برحبندا عتراصنات            | 1   | נייפוטיייה                                     |
| "           | حفرت مريم كح والدكانا                 | 777 | قرآن كريم كى شاذ قرارتين اوران ك               |
| <b>Y</b>    | فرعون كا دزير بال                     |     | حقیقت؛ کیارمران شبه                            |
| 491         | بابث تم مضاين قرآن                    | 411 | بالبنتم ،حقانيت قرآن                           |
| •           | عقائد دایجادیبلو)                     | "   | المخفرت صلى لتزعليه وسلم كى رسالت              |
| 190         | نقلى دلاكل                            | 191 |                                                |
| 794         | منطق دالك                             | 700 | 1                                              |
| <b>79</b> 4 | قياس تشانى                            | 761 |                                                |
| 79A         | السبرواتيم                            | 1   | الفاظكااعباز                                   |
| <b>799</b>  | تسیر<br>انتقال                        | 109 | 70 0-2                                         |
| 1           | انتقال                                | "   | اسلوبكااعجاز                                   |
| 7.7         | مشابداتي دلائل                        | 770 | نظم كااعجاز                                    |

| مغر    | مضموك                            | صفر  | معنمون                    |
|--------|----------------------------------|------|---------------------------|
| ۲۳۴    | دومراماً خذ؛ احاديث نبوي         | ۳.۳  | مجراتي دلائل              |
| ۳۳۸    | تيمرامآخذ؛ اتوالِ صحابة          | ۳.۲۲ | عمتا نگر دسلیهیو،         |
| ٣٣.    | جومها مأخذ؛ تابعين كاقوال        | ٣٠٥  | بمت پرست مشرکین           |
| المأسا | پاپخوال ما خذ؛ لغتِ عوب          | ٣٠٨  | میہودی                    |
| ۳۳ ۳۳  | مجطاماً خذر عقبل سيم             | ٣1.  | نصارى                     |
| م۳۳    | باسدوم                           | 411  | منافقين                   |
| "      | تفيركي اقابل اعتبار مآخذ         | "    | احكام<br>شان زول          |
| 7      | عليرحان را اللبارة للر           | ۳۱۳  | لشان زول                  |
| 200    | ۱- انمسواتیلی دوایات             | 710  | قصص                       |
| TPA    | كحب الاحبادكون تم ؟              | "    | ماض کے وا تعات            |
| 20.    | ومب بن منبه                      | 717  | واقعات بين تكراركيون بي   |
| 201    | حفزت علبتربن عرد                 | ۳۱۸  | مستقبل کے واقعات          |
| 202    | ٢- صوفيات كرام كي تفسيرس         | "    | امثال                     |
| ۲۵۲    | ۳- تغسير بالرات                  | 771  | مراجع مراجع و             |
| 209    | تفييرس كمرابى كيهسباب            |      | حِصْدُ وَعِلْمُ تَفْسِيْر |
| "      | ۱. میهلاسبب بناابلیت             | "    | بابداةل                   |
| ۳٦٣    | چندغلطنمیاں                      | ۳۲۳  | عِلم تفسيروراس كے مآخذ    |
| ארש    | علمارا دراجاره داري              | ' '  | 70 77 17                  |
| 270    | علارادرباياتيت                   | 771  | تعارف                     |
| اع۳    | ٢- قرآن كريم كواين نظريات كآبالع | 270  | تفسيرا ورتأديل            |
|        | بناء                             | ۳۲۷  | J // ".w                  |
| ۳۷۲    | ۳. زمانه کے افکارسے مرعوبیت      | ٣٣٨  |                           |

,

| صغر    | معتمون                                                                                                        | صور      | معتمون                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| سلماما | ٩ - زملنك تتبديل وراحكا أترعية                                                                                | 144      | معجزات كالمستل                                        |
| 444    |                                                                                                               | MAP      | ٔ خلاب عقل اور اورائوعقل<br>ملات تربیر در ایرین میرین |
| RPL    | ٨ - عقل كافيح دائرة كار                                                                                       | 474      | مم - قُوْآن كريم كر موصوح كوغلط بحسا                  |
|        |                                                                                                               | 794      | ر باب سوم                                             |
| rot    | بابهجارم                                                                                                      | 11       | تفسير كيجين ضردري مهول                                |
| 11     | قرون اولى كيعض فسرن                                                                                           | 11       |                                                       |
|        |                                                                                                               |          | ۱ قرآن کریم اور مجاز<br>در مهر سر                     |
| 11     | حضرت عبدالثدين عباسٌ                                                                                          | p.2      | וי עטעין גני טיייט                                    |
| 401    | گراز زیر کا ایک مغالطه                                                                                        | p-9.     | ا - تعلى عقلى دلائل                                   |
| 400    | مرة جرتف أب عباس في                                                                                           | 4        | ٢ - كلى عقلى ولآئل                                    |
| 11     | حصزت على المستعلى ا | pr1-     | ٣- وبمي عقلي د لا تل                                  |
| 109    | حفرت عبدالندبن مسورة                                                                                          | 4        | ا - قطعي نقلي دلائل                                   |
| M4.    | حصرت الي بن كعب                                                                                               | 411      | ۲- على فقلى دلائل                                     |
| 441    | محتابيك بعد                                                                                                   | 4        | ٣- ويى نقلى دلائل                                     |
| "      | ا۔ حصرت مجابد ؓ                                                                                               | m19      | ١٠ أحكام مشرعيدا وعقل                                 |
| 417    | ۲. حفرت معيد من جبر                                                                                           | PTI      | ١- آزادعقل اوربدايت وكراي                             |
| 442    | ٣- حضرت عكرورج                                                                                                | ,        | ۲- اسلامی احکام کی محکتیں،                            |
| 444    | عربه يراعر اصات كاحقيقت                                                                                       | ۲۳۰      |                                                       |
| 444    | مولة زيركا ابك مغالطه                                                                                         | بالماليا | ٣- محتول يرحم كامدارنهين بونا                         |
| 444    | ١٠ حفزت طاؤنس                                                                                                 | "        | احكام مرايت كااصل قعد                                 |
| P2.    | ٥ - حفرت عطار بن بي بائع                                                                                      | 444      | اتباع كاأمتحان ب،                                     |
| MEI    | ٧- حفرت سعيدين المسيتب                                                                                        | hu.      |                                                       |
| per    | ٤ - محدب سيري                                                                                                 |          | ميح طسرية ،                                           |

| مني   | معتمون                        | صغم  | معنموك                         |
|-------|-------------------------------|------|--------------------------------|
| pro   | قرون دل كيفنعفاريا مخلف ديمنز | 2    | ۸ - حصرت زيربن اسلم            |
| •     | <b>سُدّ</b> ی کبیر            | 420  | و محضرت ابوالعالية             |
| 4~~   | متىصغير                       | 424  | ١٠. حفزت ورة بن الزبرة         |
| 849   | مقاتل                         | "    | اا۔ حفرت حن بھری <sup>وم</sup> |
| r97   | دبيع بن انسُ                  | 1/26 | ١٢- حفزت قبارةً                |
| hab   | عطية العوفي                   | MEA  | ١٢- محدمن كعب المسترظى         |
| W 4 7 | عبدارحن بن زيدب الم           | 1464 | ١١٠- حفرت علقمرة               |
| 445   | کلی                           | "    | ١٥. حفزت اسور الله             |
| ٥     | متأخرين كأجيند تفسيرس         | PA.  | ١١- مرة المعران                |
| 5-1   | ۱- تفييل كيثر                 | PAI  | ١٤. حضرت نافع دم               |
| 0-1   | ۲- تغییرکبیر                  | mr   | ۱۸۔ حضرت شعبی ا                |
| ۵۰۵   | ۳۰ تفسیرابی السعود            | "    | 19- حصرت ابن ابی ملیکو         |
| u     | ۴ - تفسير سرطبي               | PAP  | ۲۰ حصرت ابن جریج دی            |
| "     | ٥- روح المعاني                | MA   | ۲۱ ـ حصرت صحاك                 |
| b-4   | بيان القرآن ، معارب القرآن    |      |                                |

www.besturdubooks.wordpress.com

## تقت ريظ

المنيخ الحدثيث حفرت علامرسيد محديوسف بنورى صاحبهم المرعليه

#### يشمل للوالرجمن الزجيم

الحدد لله رب العالمين والعلاة والسلام على سيدن الحجل

امتابعی، قرآن كريم كے علوم يرع بي زبان مي عمده سے عمده قدمار ومنافرين کی آبیں آرہی ہیں، لیکن ان سے زیارہ ترعل میں استفادہ کرسکتے ہیں، اور زیادہ تر وہ کتابیں قدیم طزر، قدیم حاجات اور قدیم ووق کے بیش نظرتصنیف کی می بین اور بلاسشبران كآبون نے اس وقت كے تعاصوں كوبهت خوبى سے بيش كيا، اور أمت كو نفع بهجایا، دیل می جب مرسیداحدخان کی تفسیرو و دین آئی، اوران کی تصانیعب شا تع ہوئ ہیں، اس تغسیر سے جوامست *کے عقا ڈیر* دریڑی، اورجد یونسل کے سا غروا قعى نظرات بيش كم تحكية ، نبوت كركسى كما كمياً ، متجر الت مع حبّت و دوارت ، الله كم وشياطين ك وجود سه انكاركيا كيا، اورقر آني صواقت كے لتے جريدا صولى بخوركة عدية من تعالى في ولا ناعبر لي حقاني دهلوى ديوبندى كوكمواكيا، في المنان کے نام سے عمرہ تغییر بھی، اور البیان نی علوم لھٹ ران سے نام سے بینظیر معتومہ نکھا، اورتفسیری بہلی جلدیں اس مقدمہ کی لخیص کی گئی، بہایت خوش اسکوبی کے سائد اس مزورت کو برراکیا، لیکن ع صه سے میر حزرت محسوس مزر ہی تھی ، کم حزید نسل کرمہناتی کے لئے جدیدانداز برایس کتاب اور قرآن حقائق کودانسگات کرنے مے لئے ایک میسوط مفصل مقدمہ کھا جائے جس میں وحی اور نزول قرآن ترسیب نزول، قرارات سبعه، اعجاز قرآن وغيرو وغيره، حقائي قرآن كا بحاث اسطرح

بھیرت افردزاندازے آجائیں جس میں مستشرقین کے ادہام و وساوس اورخرافا امعاندان تسکوک و بہات کا تشفی کن مواد آجائے ، اورمستشرقین کی قیاد سے میں مستغربین (مغرب زدہ طبقہ) کے مزعومات کا بھی جواب آجائے ، الحد مشرکہ اس عظیم اور اہم ترین مقصد کو ہمالے ہوا در محرق مولانا محد تقی صاحب عثما نی خلف الرسشیر حضرت مولانا محتی محرشفیع صاحب دامت حیاتهم المبارکہ نے بہت خوبی کے ساتھ معارف القرآن کا مبسوط مقدمہ تا لیعت کرکے اس دینی دھلی صرورت کو پورا کر دیا، معارف القرآن کا مبسوط مقدمہ تا لیعت کرکے اس دینی دھلی صرورت کو پورا کر دیا، اورا مرتب براحسان کیا، حق تعالی اس کے علم ان کے قلم میں برکمیس عطال نریا ہیں، اورا مرتب براحسان کیا، حق تعالی اس کے علم ان کے قلم میں برکمیس عطال نریا ہیں، اورا مرتب براحسان کیا، حق تعالی اس کے علم ان کے قلم میں برکمیس عطال نریا ہیں، اورا مرتب براحسان کیا، حق تعالی اس کے علم ان کے قلم میں برکمیس عطال نریا ہیں، اورا مرتب براحسان کیا ہوں اور فرمانیں،

مقرم كا بكو حقد تومسلسل ديكما، بحرجة جمة مقامات ويما، الحرسة كرببت نوش بوا، اوردل سے دعا بكل، وفقنا الله وا يالا لخد مة دينه ابتخاء لحجه الكريم، وصلى الله على سيدنام حمد سيد العالمين وخاتم النبيين وعلى الله واصعاب وعلاء امتداجه عين،

محرر لوستعث ببروري مفعد منفق سيري الشلاكر كولي،

جُمعُرات ۱۲رجادی لاولی مش<sup>و</sup> تاج

www.besturdubooks.wordpress.com

## ميش لفظ

انحضرت مولانامقى متحتم دشفيح منام لظلهم السُّرْتِعا لِيْ نِے اپنے نعنل وکرم سے 'معَادِت القران' کی صورت کیں احقر کو قرآن كريم ك إكب خدمت كي توفيق عطا فراني، اوريه اطلاعات باعث شكرومسرّست بوتى رتبتى بمس كر بفضله تعالى اس سے مسكما نوں كونف يہن رہاہے، جب اس تفسير ك جلداق نظرتان اور ترميم كع بعدد دباده شائع بوسف مى تواحقرى خوام ش بوئی کراس کے متروع میں علوم قرآن "کی معلومات مرشتی ایک مقدمہ شامل كردياجات ، مجع لين اعراص اورصعت كى بنار برخود اس كام كاتحل مذا المحالات لتے برخود دادع زیمحد تقی سلز کو اس مقدمہ کی آلیف مبرد کی، انھوں نے ایک مختقر مقدمه لکھکر تومعاً دّوں القرآن جلداول کے ساتھ لگادیا ، کیکن اسی دوران ابھو نے اسی مدھنورع پرایک مغصل اور نہایت مفید کتاب کی بنیاد بھی ڈال دی ، جو بفصله تعالى اب بائم تكيل كك بين كر علوم القرآن "كے نام سے شائع ہورہى ہے، سعلوم القرآن" أيك وسيع علم برح بي من محيم كما بين موج دين اود ار دویس بھی کئی کتابیں آجی ہیں، لیکن اس موصوع پرایک ایسی کتاب کی مزور تی جس میں متعلقہ مباحث کو پوری تحقیق کے ساتھ حل بھی کیا گیا ہو، اور عمد رحام من مستشرقین اور متحبد دین نے جوشکوک وسنبهات بیدا کردتی بین ان کاعلی وا بمى دياكيا بواس كع علاده بمارى زمامة من بهت سے توگول نے تفسيري الميت كع بغيرة (آن كريم كى وتفسيري لكهدى بن المان يس تفسيرة (آن كے مسلم العوادل كو جسطرہ یا ال کیاہے اُس کے بیش نظرے بھی مزودی تھا کہ تفسیر کے امولوں کی دخا کی جاسے ، اوران کو نظرا نداز کرنے سے چرگراہیاں پدیا ہوتی ہیں اُن کی طرف توجبہ ولائی جاسے ،

استرتعالی کاشکر مرکم اس کتاب من وقت کی اس اہم ضرورت کو میرے وہم وگمان سے بھی زیادہ ایجی طرح پوراکیا گیاہے ، اور مجھے استرتعالی سے امید ہے کہ اگر اس کتاب کوحی طلبی اورانھا دن پندی کے جذیبے کے ساتھ بڑھا گیا تو انشالیند اس سے علم تفیر میں بھیرت بھی عامل ہوگی، اوراس راہ میں جو غلط فیمیاں، تسکو کے شہات اور عمرا ہمیاں ہستشرقین کی لمبیسات اور عام لوگوں کی ناوا تفیت سے عموما ذہنوں میں بیرا ہوتی ہیں، ان کا بھی شفی بحث حل مل جائے گا،

حیقت به برکراس کتاب کی تالیت کو برخور دارع نیک سبردکرنے کی بہا وجہ تو میر بے سلسل امراض اور و دا فروں صحت کا، اور سبجے کربہ اقدام کیا تھا، کم افرائر پر رسوان کند کا مصدات بو تو بوہی جائے گا، کین کتاب کی تصنیف ما خے آئی ، بی اگر چونحف بھا رہ کے سبب اس کوخور نہیں دیجے سکا، گراس کے بہت سے مباحث کو بوطو کو کرمنا تو میری مسرت کی حدند رہی بجس پر انڈ تعالیٰ کا کو اور اکری کی دور دید و بھی برانڈ تعالیٰ کا کو اور ایس کی مدند رہی بجس پر انڈ تعالیٰ کا کو اور ایس کی دور دید و کا بری اول تو یہ کہ برخ زمانے میں کھیا تو ایسی نہ کو سکتا تھا، جس کی دور دید خام بی اول تو یہ کہ برخ نے موال نویس کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر بے بس کی بات مذہبی جن کتابوں سے یہ مضامین نو کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر بے بس کی بات مذہبی جن کتابوں سے یہ مضامین نو کے جس کی بات مذہبی بی درج بین کی مرمر می نظر و ل کے والے بقیدا بواب وصفیات حاضیہ میں درج بین ایسی میں میں میں درج بین کی مرمر مری نظر و لئے سے ان کی تحقیق کا وش کا اندازہ ہو سکتا ہے،

اوردوسری بات اس می زیاده ظاہریہ ہے کہ میں انگریزی زبان سے فاور قدن ہونے کی بنا رہمستنٹر قین ہور ہی آگریزی زبان سے فاوا قعد ہوا تھا ہوں ہے باکل ہی ناوا قعد تھا جن میں اضوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق ذہراً و دلبیسات سے کام

بلب، برخود دارع برنے چو کم اگریزی میں بھی ایم ای ایل ایل ایل بن اعلی بنروں میں ہا کیا ، انھوں نے ان کمبیسات کی حقیقت کھول کروتت کی اہم صرورت بوری کر دی اول سے وحار برکہ اندتعالی میرے اس نور نظر کوعا فیت کا ملرکے سا بھی جروراز نصیب فرادی ، اور شام مترور دا فات اور فین نظاہرہ و باطنہ سے حفاظت کے ساتھ مزید دسنی علی ضورات کی توفیق عطافر ادی ، اور صرق واخلاص اور ابنی رضا برکا مل عطافر اور اس تصنیعت کولینے فضل سے قبول فراکران کے لئے اور میرے لئے ورلیت بات بنائیں ، اور اس تعلین و علید الدیمیان و علید الت کلان

بن محمد شفیع مفاالٹرعنہ دارانعسلوم کراچی مکلا بھم جاری انٹانرینہ ملاکسلام

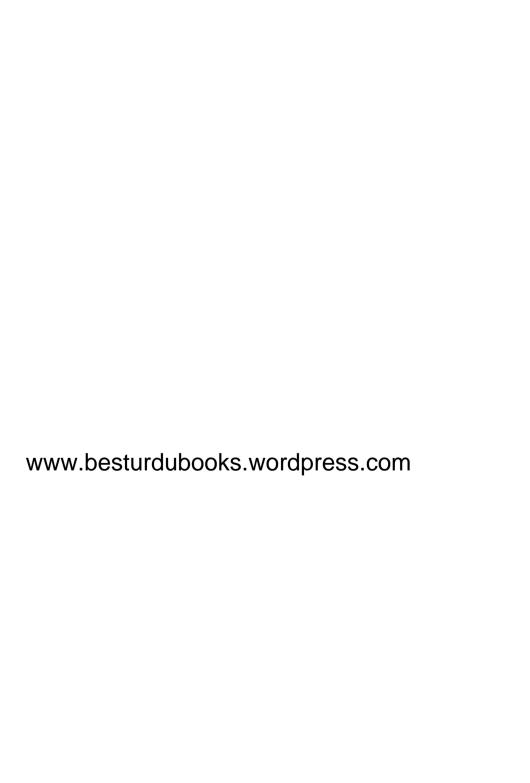

## بِللَّهِ عُلَلِيْ عِلَيْمُ

# حرب آغاز

العمد لله وكفئ وستلام على عبادة الذين اصطفا

قرآن کریم پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالی کا اتنابرا انعام ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت اس کی ہمسری ہیں کرسحتی ، یہ دونسخہ شفا مہرجس کی کلاد ، جس کا دیجسنا جس کا دیجسنا جس کا دیجسنا جس کا سننا سنانا، جس کا سیھنا پھانا، جس برعل کرنا، اورجس کی کسی جی حیثیت سے نیٹر واشاعت کی خدمت کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی عظیم سعادت ہے، حیج مسلم ڈیخرہ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی الشرعنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم صفہ میں بیٹھے تھے ، کہ اسخون سے الله علیہ وسلم نشر لھن لاتے اور فرمایا، ہم میں میں کروز دو بہتر میں خوار انسان کی میں گناہ یا قطع دسی کا از کیا ہے بغیر کرٹر لا یا کری اور ہم میں ہراؤک پسند کرے گا، آپ نے فرما یا ، میں میں ہم نے عض کیا ، میں الدی ہا اس کو تو ہم میں ہرائیک پسند کرے گا، آپ نے فرما یا ، میں میں میں سے دواونٹیوں سے ادر جار سے سے لئے دواونٹیوں سے ادر جار سے سے لئے دواونٹیوں سے ادر جار

سی تو وه جارس بهترسی ،

آ تخفرت ملی النوعلیه دسلم نے قرآن کریم کی تلادت اس کے معانی کاعلم حال کرنے ، اس برعل کرنے اوراس کی سلیخ کے جوفصنا مل بیان فرماسے ، اورا تمت کوجن طرح اس کی ترغیب دی ، مذکورہ بالا حدیث اس کی صرف ایک مثال ہی اور حدیث کی کے مجموع اس قسم کی احادیث سے بھر ہے پڑے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ اُمت محترب علی صاحبا السلام ) نے فرآن کریم اوراس کے علوم کی لیسے لیسے بہلو و ل سے خدمت کی سے ، اوراس کے الفاظ ومعانی کومحفوظ رکھنے کے لئے ایسی بے مثال کارشیس کی ہیں کہ اُن کی تعقیدلات کو دیجھ کرعقل مہموت رہ جاتی ہے ،

قرآن کریم کے معانی مطالب کا توکہنا ہی کیاہے، اس امتت نے کتاب اہتی کے الفاظ، اس کی حرکات دسکتات اور اس کے حروف کو تھیک مٹیک زبان سے اواکونے کی غرض سے ایسے لیے علوم دفنون کی بنیاد ڈالی ہے جن کی نظیر دنیا کے کسی ندہ ب اوکوں زبان میں نہیں ملتی، ایک بتوید وقراآت ہی کے علم کولے لیجتے، تواس فن کی تفصیلات اور اس کی بار مکیوں کی تشریح کے لئے اتنی کتابیں کچھ کئی ہیں کہ اُن سے ایک منتقت ل محتب خان تیار مہوسکتا ہے،

غوض جن مختلف جہتوں اور گوناگوں پہلوؤں سے قرآن کریم کی خدمت کی گئی ہم انہی میں سے ایک خاص رُخ کی خدمت وہ کتابیں ہیں جو "علوم القرآن" کے موضوع مرایحی گئی ہیں،

"علوم القرآن" أیک دسیع وع یعن علم ہے، اوراس میں علم تفسیر کے مبادی وار اصول واضح کے جاتے ہیں، قرآن کریم آنحفزت صلی الشرعلیہ وسلم پرکس طرح نازل ہوئی ؟ کتنے وصم مقا ؛ وحی کی حقیقت کیا ہے ؟ الشرتعالیٰ کی یہ کماب کس ترتیہ نازل ہوئی ؟ کتنے وصم میں اس کانز ول محل ہوا ؟ مکی اور مدنی سور توں کا کیا مطلب ہی ؟ شاب نزول کے کہتے ہیں ؟ تفسیر قرآن میں اس کا کیا مقام ہے ؟ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ ہی یا نہیں ؟ قرآن کے مختلف حروف اور قرار توں کا کیا مطلب ہی ؟ قرآن کریم کس قسم کے مے مضامین پُرشِمَل ہی؟ انڈرتعالی نے اس کتاب کوکس طرح محفوظ رکھ اہے؟ اداس کی کتابت وطباعت کتے مراحل سے گزری ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کے کیا اصول اور آواب بیں؟ انڈرتعالیٰ کی اس کتاب کو سیمنے کا میچے طریقہ کیا ہے؟ اوراس دائیں کونسی غلطیان انسان کو گمراہی کی طرعت لے جاتی ہیں؟ یہ اور اس قسم کے دو مرے بہمت سے سوالات کا مفقل جواب علم القرآن میں دیا جاتا ہے،

ع بی زبان پس اس موحنوع پرعلامهٔ زدکشی گی البر بان فی علوم العشرآن و التحاری ا

کین زما ندکے لحاظ سے عزوریات بھی بدلتی رہتی ہیں، اس لئے یہ عزور تو عوصہ سے محسوس ہوتی تھی کہ جمد محافظ سے عزوریات بھی بدلتی رہتی ہیں، اس کے محصور عات برج نئی سوالات پیدا ہوئے ہیں ان کوسا منے رکھتے ہوئے اس موضوع برکوئی نئی کتاب مکھی جانے ، تاہم یہ تعمور دُور دورین تھا کہ اس عزورت کی تکمیل میں مجھ ناچیز کا بی کرئے حصتہ لگ سے گا،

نین ایسامعلوم ہونا ہے کہ پرسعادت مقدّر بی تھی، اوراس کے حصول کی تقریب یہ ہوئی کہ احقرکے والر با جرحفزت مولانامفتی محدشفیع صاحب مرطلہ نے اردوز بان بیس تفسیر معارف القرآن "الیعت فرمائی، جوآتھ جلدوں بیسٹ التج ہونجی ہے، اورکسی ججک کے بغرکہا جاسکتاہے کہ وہ سلعن صالحین کے طوز کے مطابہ جمدرحا عنری بے نظرار دونفسیرہے، چنا بنجہ اللہ تعالی نے آسے مقبولیت بھی ہج رعطا فرمائی، اورجب اس کا دوسمرالیڈ بیشن شائع ہونے لگا تو محزت والدصاحب مظلم فرمائی، اورجب اس کا دوسمرالیڈ بیشن شائع ہونے لگا تو محزت والدصاحب مظلم نے احقر کو تکم دیا کہ اس کے سٹروع میں "علوم القرآن" کی صروری معلومات پر شمل

ایک مخقرمقدم پخریرکردن،

یں نے تعین کے کے لئے یہ مقدم کھنا مترورا کیا، تو وہ برانی خواہش اُ بھرآئی، اور اختصاری کوسٹس کے با وجودیہ مقدم طویل ہوتاگیا، جب مسودے کے تقریبار وسوصفی کھے چکا تھا، اور بہت سے صروری موضوعات ابھی باتی تھے توخیال آیا کہ اتنا طویل تقدم تفسیر کے متروع میں موزوں نہیں ہوگا، اس لئے مصرت والدصاحب مظلم کے ایمار برمین نے تفسیر کے مقدمہ کے لئے تواختصار کے ساتھ کچھ صروری معلومات الگ جمع کر دیں جو تفسیکی مقدمہ کو مستقل تصنیف کی صورت مثروع میں بطور مقدمہ شائع ہوگئیں، اور اس مفصل مقدمہ کو مستقل تصنیف کی صورت دیری، لینے مشاغل اور عوارض کی وہنے اس کتاب کی کھیلیں خاصی دیرلگ گئی، تا سب میں الشرتعالی کا انعام وکرم ہو کہ جنے صروری مجتف میں اس کتاب میں لانا چا ہمتا تھا وہ اس میں کم دبین جمع ہوگئے ہیں،

میں یہ تونہیں کہرستا کہ علیم القرآن سے موضوع برعہرمافز کوجس نی تھنیف کی صرورت تھی وہ اس کتاب نے کھیک کھیک بوری کردی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مروریت تھی وہ اس کتاب نے کھیک کھیک بوری کردی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حروریات کا کانی مصامان میں موضوع سے متعلیٰ جہرمائل کی تحقیق بھی کیا کرنی سامان میں مواقع نے اس میں علیم القرآن سے ان شہر مسائل کی تحقیق بھی کیا کرنی کی مواجعت کرنی ٹری تھی اور بعض کوسٹن کی ہوجن کی بوری تفصیل کیلئے بہرت می کتابوں کی مواجعت کرنی ٹری تھی اور بعض نے مباحث بھی دہ کرویتے ہیں، آگروہ اہل نظر کے نزدیک کافی اور اطیبان بحق ہوں تو میٹون الم فیکر اسٹر تعالیٰ کا کرم ہی، ورند کم از کم ان کی داغ بیل قروال دیکی ہے، اور آئن ڈورسٹو اہل کم فیکر حصورات ان کو بایت تعمیل مک بہنچا سے تیا ہی درخوا مسلم ایک کا دش کو اپنی بارگاہ میں میرون قبولیت عطافہ مات اور یہ احقر کے لئے ہو کہ اند تعالیٰ اس حقر کا دش کو اپنی بارگاہ میں میرون قبولیت عطافہ مات اور یہ احقر کے لئے ویے آخرت ثابت ہو، آئین، وما توفیق الا بالٹر العلی العظیم ،

إحرققى عثماني

خادم طلبة دارا لعلوم كواجي كا

۲۹رجادی الاولیٰ سلوییا

#### حصراول



www.besturdubooks.wordpress.com

### بالشاكر التخريم

آنْحَمُنُ يِنْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ، وَالصَّلَاجُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيْنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدً إِلَّاكُ مِنْ اللهِ وَآصُحَابِهِ آجْمَعِیْنَ وَعَلَیٰ مُحَلِّ مَنِ اتَّبَعَهُمُ إِلْحَسَانِ إِلَىٰ يَوْمُ الْمِيْنِ،

٢ للهُ مَمَّ أَرِينَ أَنْ عَتَّ حَقَّا وَارْضُ قَنِي إِثْنَاعَهُ وَآرِنِي الْبِلِيلَ وَ اللهُ مَمَّ أَرِنِي الْبَعَقَ حَقَّا وَارْضُ قَنِي إِثْنَاعَهُ وَآرِنِي الْبِلِيلَ وَ عَنْ اللهِ مِنْ وَمِنْ وَمَا لَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

بَاطِلاً وَالْهُ أُونُونَى إِجْسِنَابَهُ -

بَ مَنْ وَيَهِ يَرِّنُ وَلَا تُعَيِّرُ وَتَهِمْ مِالْتَعَيْرِ، يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِيْنَ وَتَهِمْ مِالْتَحَيِّرِ، يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِيْنَ وَتَهِمُ مِالْتَحَيِّمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْم

احقر محر تفی عثمانی عنی عنه بیم رمضان المبارک ستا <sup>9</sup> تلام

### تعارف

قرآن كريم كانام اوروك ترسيسية ادر بعض حفات مثلاً تجيد "كريم كي بجين نا شاركويني، ادر بعض حفات مثلاً تجيد "كريم " حيم وغيره كون كريم كانام اوروك ترسيخ المناق مثلاً تجيد "كريم" " حيم " وغيره كون أورد كرت والمحدول المن حدال كريم كان المكابي في القران، الفرقان، الذكر، الكتاب، اور المتنزمين، خود قرآن كريم ني القران، الفرقان، الذكر، الكتاب، اور المتنزمين، خود قرآن كريم ني المناق الناسم عكم المناق الماسم عكم المناق الماسم عكم المناق الماسم عكم المناق الماسم علم المناق الماسم علم المناق الناسم المناق الماسم المناق المناق الماسم المناق المناق الماسم المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق الماسم المناق المناق

مله ابوا لمعانى، كنيت عزيزي من عبدا لملك نام اورشَيزُ كَه لقب عن پانچوس صدى پجرى كے شاختی على بن ان كى كتاب اُلبرآن نى مشكلات القرآن "كے علامہ ذركشى اورعلام سيوطى شنے بكڑت والمد تيے ياں ، شع عمل وفات پاتى ، (ابن خلكان وفيات الاعيان، ص ١٣٨ ج ١)

که دیچه اسپولی الاتقان فی علوم القرآن ص اه ج اسطبعت مجازی بالقابره مهستهم که الزرقانی د: منابل الرفان صرحلدا دّل ، مطبعین البالی الحلی سنت الم

۱۵ الفرقان کے لتے دیکھے سورہ آلِ عمال آیت ما اورال ن کوکیلئے آلِ عمال : ۸ ۵ والحجر: ۲ وص وغیر اوراکٹ کیلئے بغرہ : اونحل ۱۲ و ۹۵ وکہف : وغیرہ اورالنز کیکیلئے ایس : ۵ واقعہ : ۸ والحاقہ : ۲۹

مقامات پراین کلام کواسی نام سے یا دکیا ہے ،

منقُنْ أَنْ " رَاصل قَرَأَ لَيْفُنَ أَكُ تَكُلاب جب كانوى معنى بين جمع كرنا، بور يه لفظ "برّ بين "كمعنى مين اس لئے ستعمال بونے لكاكم اس مين حروت اور كلمات كو جمع كيا جاتا ہے، قَرَأَ يَقْنَ أَسُحام صدر "قِرَ اَءَةٌ "كے علاوہ" قُرُ اَنْ " بهى آتا ہى، چنا بخد بارى تعالىٰ كا ارشاد ہے:

إِنَّ عَلَيْنَا بَمُعَهُ وَكُوا نَهُ . بُلُاتِ اس رَمَّاب كاجَع كُوا اور

والعبّامر ، ۱۷) پڑسنا ہمائے ہی ذمہ ہے او

بموعربى زبان مين كبيلى معمدركواسم مفتول ( Past participle )

معنی نین سنتمان کرنیا جا تاہے ، کلام الله کوس فوان "اسی معنی میں کہا جا تاہے ، بعن میر میں ہوتی کتاب " ہے

یں جب میں ہے۔ قرآن کی بہت سی وجوہ تسمیہ بیان کی گئی ہیں ، زیادہ داجے یہ معلوم ہوتا ہوکہ کتا البشہ کا یہ نام کفا یوجب کی تروید میں رکھا گیاہیے ، وہ کہا کرتے تھے :۔

عَلَّهُ وَرَبِّ فِي رُرِيدِينَ رَفَّ سَيْعَتِ ، وَهُ فِي رَبِيطَ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ الرَّاسِ فَي اللهِ وَالْ لَا تَسْمَتُ وَاللّهُ لَا الْفُلُ الْحِ النَّوْقَ النَّوْقَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

فِیْد، رَحْمَ السجق ۲۱) کے دوران لغوباتیں کیا کروا

ان کفار کے علی الرغم مقرآن نام رکھ کراشارہ فرمادیا گیا کہ قرآن کریم کی دعوت کوان اوچھ ہتھکنڈوں سے دبایا نہیں جاسکتا، یہ کتاب پڑھنے کے لئے نازل ہوئی ہے، اور قیامت مک پڑھی جاتی رہے گی، چنا پنے یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ قرآن کریم ساری

له حواد كه كن طلاحظه بوعلى زاده العسى: في الرحمن لطالب آيات القرآن صفحه ٣٥٩ و ٣٥٩ ، المطبعة الاصلية بيروت سي المطبعة الاصلية بيروت سي المعلمة الاصلية بيروت سي المعلمة الاصلية المعلمة المعلم

تله الأغب الاصفهان من المفردات في غريب القرآن ص ااس اصطالط له كراجي منها مسلم المطالع كراجي منها مسلم الله اس لفظ كم شقاق مين اور مجي كمي اقوال بين اليكن وه يحلف سه خالى نهيس ، تفصيل كيلة ملاحظ موالا تقان ص ٢ ه مناصل العرفان ص ٢ ه ،

دنیامیں سسے زیادہ پڑھی جانے والی کماب ہم

بهركسيت؛ قرآن كريم كى اصطلاحى تعرليت ان الفاظيس كى كتى ہے: -مسلمنزل على الوسول المكتوب فى المصاحف المنقول اليان خصت لاً متواتز آ بلا شبه سه »

"الشرتعانى كاده كلام جومحررسول الشصلى الشرطيم برسلم برنازل بوا، مصاحعة بي كهاكيا، اورآك سے بينركيئ بسرك تواتر أمنقول بيني "

يتعرلف تام ابل عم ك درميان متفق عليه بى، اوراس مين سى كا اختلاف نهين،

#### وحىاورائس كى حقبقت

قرآن کریم جونکه مرود کا کنات محد مصطفی صلی الدّعلیه وسلم پر وی کے ذریعی نازل کیا گیا ہے، اس لئے سہ پہلے "وی "کے بارے میں جند باتیں جان لینی عزوری ہیں:

مرسلمان جانتاہے کو اللّہ تعالیٰ نے انسان کواس دنیا ہیں آزیا ہوئی کی صرورت کے لیے جیجا ہے ، اوراس کے ذرقہ کچھ فرائص عائد کر کے پوری کا کنات کواس کی خدمت میں لگادیا ہے ، لہذا دنیا میں آنے کے بعدانسان کے لئے دوکا کا کنات کواس کی خدمت میں لگادیا ہے ، لہذا دنیا میں آنے کے بعدانسان کے لئے دوکا کا کنات کواس کے جاروں طرف بھیلی ہوئی ہے ، مخمیک ناگر رہیں ، ایکٹ ہے کہ وہ اس کا کنات سے جو اس کے جاروں طرف بھیلی ہوئی ہے ، مخمیک مخمیک کا کہ اور دوکرتی ایسی حرکت مذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوئ

اُن دونوں کا موں کے لئے انسان کو علم کی مزورت ہی، اس لئے جب تک اُسے بیمعلیم نہ ہوکداس کا ترات کی حقیقت کیا ہے ؟ اس کی کونسی جیسے نے کیا خواص ہیں ؟ ان سے کس طرح فائرہ اکٹا یا جا سکتا ہے ؟ اس وقت تک دہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائر کے سے لئے ہتعال نہیں کرسکتا ہی جب تک اُسے یہ معلوم نہ ہوکہ اسٹد کی مرضی کیا ہے ؟ دہ کونسے

مله التوريح مع التوشيع ص ٢٦ ج ١ مطبعة مصطفى البالي ، مصر ،

کا مول کولیسنداد رکن کونا بسند فرما آلمهد ،اس و قت تک اس کے لئے اسٹر کی مرضی پر کا دہند ، ہونا ممکن نہیں ،

چنائج الشرتعالی نے انسان کو بیداکرنے کے ساتھ ساتھ تین جیبزی ایسی بیداکی بی جن کے دریعے اسے فرکورہ باتوں کا علم ہوتارہے ، ایک انسان کے حواس بینی آئکھ ، کان، ناک ، مختصا ور ہاتھ بیر و درسے عقل ، اور تسیرے وح ، جنائج انسان کو بہت سی باتیں اپنے حال کے ذریعے معلوم ہوجاتی بیں، بہت سی عقل کے ذریعے ، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم بنیں ہوسکتیں اُن کا علم دحی کے ذریعے عطامیا جا تاہیے ،

اسی طرح جن جیب زوں کا علم عقل کے ذریعہ حام باہ تاہے وہ حرف حواس سے
معلوم نہیں ہوستنیں، مثلاً اسی شخص کے بالیے بیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی کوئی
مذکوئی مال عزور ہو، نیز بہ بھی علم ہے کہ اُسے کسی نے بیپراکیاہے، اگر چہ بذا سکی ماں انسومیر کو مسلحتا ہوں، نیمن میری عقل بتارہی ہو
سامنے ہے، بذیین اس کے بیپرا کرنے والے کو دیکھ سکتا ہوں، نیمن میری عقل بتارہی ہو
کہ بیشخص خود بحود بیپرا نہیں ہوسکتا، اب اگر میں یہ علم اپنی عقل کے بجا ہے اپنی آگھی کی سامنے ہنیں آسکتا،
صصارتے ہنیں آسکتا،

غوض جہاں کک حواس خمسکا تعلق ہے دہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں جاس خمس جواب دیدیتے ہیں دہیں سے عقل کاکام سٹروع ہوتا ہے، لیکن اس عقل کی دہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حدر پرجا کردگ جاتی ہے، اور بہت ہی باتیں ایسی ہیں جن کاعلم نہ حواس کے ذریعہ حاصل ہوسکتا ہے، اور نہ عقل کے ذریعہ اس خص اس خص کے بار بے میں عقل نے بہ تو بتا دیا کہ اسے کہی نے بیدا کیا ہے ، لیکن اس خص کو کیوں بریا کیا گیا ہے ، اس کے ذمتہ خدا کی طرف سے کیا فرائض ہیں ؟ اس کا کونسا کو اس کا کونسا کا جو اب نہیں کر عقل اور حواس مل کر بھی ان کا جو اب نہیں کے و دریا جو ذریعہ اللہ ان کا جو اب نہیں کے دریا جو ذریعہ اللہ ان کا جو اب نہیں کو دیئے ہو ذریعہ اللہ ان کا جو اس کا کا م

اس سے واضح ہوگیاکہ دوحی" انسان کے لئے وہ اعلیٰ ترین ذریعۃ علم ہے جواسے
اس کی زندگی سے متعلق اُن سوالات کا جواب ہمیاکرتا ہے جوعقل اور حاس کے ذریعہ
حل ہمیں ہوتے ، لیکن اُن کا علم حاسل کر نا اس کے لئے صروری ہے ، اور فذکو وہ تشریح
سے یہ بھی واضح ، ہوجاتا ہے کہ صروت عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لئے کافی ہمیں
ملکراس کی ہوایت کے لئے وجی اہمی ایک ناگزیر ضرورت ہے ، اور چونکہ بنیا دی طور پر
وحی کی صرورت بیش ہی اُس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام ہمیں دیتی ، اس لئے بہ صروری
معلوم کرنا عقل کا کا مربات کا اور اک عقل سے ہوہی جائے ، جس طرح ہم جی ہے نے وجی کا منصب ہی ، اور ان کے اور اک کے لئے محض عقل یہ
کاعلم دینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہی ، اور ان کے اور اک کے لئے محض عقل یہ
کاعلم دینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہی ، اور ان کے اور اک کے لئے محض عقل یہ
کاعلم دینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہی ، اور ان کے اور اک کے لئے محض عقل یہ
کاعلم دینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہی ، اور ان کے اور اک کے لئے محض عقل یہ

له پهاں وحی کی صرورت کی طرف بهت مجمل اشاہے کتے گئے ہیں، اس موصنوع پر مفصل مجت کیلخ تمہیدا بی شکورسالمی م ص ۲۰ تا ۲ داور دار<sub>ی</sub> مولاناشم ل کمی صاحب افغانی مدخلیم کی کماب علیم القرآن ص ۳ نام المطبوع اواد کا مدرستہ فادوقیر مهم اول پورک سیاح مملاحظہ فرمایتے ،

وی کا من می سام می کوز بن میں رکھ کر وی سے مغیوم اوراس کی حقیقت پرغور فرائی۔

معن میں سجلدی سے کوئی اشارہ کر دینا " خواہ یہ اشارہ رمز دکنا یہ سبتعال کر ہے کیا جائے '
خواہ کوئی بے معنی آداز کال کر ، خواہ کسی عصو کو حرکت دے کر' یا مخریر و نقوش سبتعال کرے کہ الفاظ صادق آتے ہیں،

چنا پخداسی معنی میں حصرت زکر یا علیہ انسلام کاد اقعہ بیان کرتے ہوئر قرآن کریم میں ارشاد ہے :-

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِيهِ مِنَ الْمِعُوَاسِ فَا وَلِى إِلَيْهِمْ اَنْ سَيِّحُوالْجُكُوّةُ وَّعَيِشْيًّا ه وموديم ، «)

سمیس وه ابنی قوم کے ساجنے محراب سے نکلے، اود اکھیں اشارہ کیا کہ صبح وسنم تبیح کرتے دہا کرؤ و

پھرطاہرہے کہ اس قسم کے اشارے سے مقصد میں ہوتاہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جانے ، اس لئے لفظ "وَتُیْ " اور آنِ کا کِ " دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی ہستِ عال ہونے لگا، جنا پنے فتر آن کریم کی متعدّد آیتوں میں بہی معنی مراد ہیں ہشگا۔ قاوٹی رَبُّلگ اِنی النَّحْلِ اَنِ التَّخِینِ یُ مِنَ الْعِبَالِ بُیُوتًا اور انفل آنہ

اُدرات کے رہے شہر کی مھی مے دل میں یہ بات دال دی کہ تو بہاڑوں میں گر بنا ہے"

پہان مک گرشیاطین دلوں میں جو وسوسے ڈلیتے ہیں اُن کے لیے بھی یہ نفظ استعمال کیا گیاہے، ارشادیہے ہ۔

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَنْ قَالْتَ يَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ لَيْ فَيَ وَالْجِنِّ لَيْتِي بَعْضُهُمْ إِلِى بَعْضِ ( ( نعام : ١١٢)

مه اوراسى طرح ہم نے ہرنى كيلتے ايك شايك ديشمن صرور ميداكيا ہى، جن وانس كے مشياطين (ميں سے ج) ايك وسكر كے دل ميں وسوسے والئے ہيں "

له الرّبيريّ، تاج العروس ٣٨٣ ج ا دارليبيا بتعازي تريّه م والراغبّ المفروات ،

نىزارشارىيى: ـ

وَإِنَّ الشَّسَيَاطِينَ لَيُوْمُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا ﴿ هِمْ لِيُجَادِ وُ كُمْ وَالانعا): ٢١١) أُورِلِنا الشَّسَيَطِان الناد وستول كودل من وسوس ولي بن الكرمقار ساسة معلَّط اكربي ،

الشرّتعالى فرشتوں سے جوخطاب فراتے ہیں اس كو بھی ؓ اِنْجَار "كہا كيا ہے ؛ ۔ اِذْكُوْ حِیْ دَ بُنْكَ إِلَى الْمَلَاثِلَةِ اَنِیْ مَعَكُمُوْ، والانفال : ١٢) بُجب السّرتعالی فرشتوں كواطلاع دیتے سقے كہیں تمھارے سساتھ ہوں ؟

کسی غیرنبی کے دل میں جو بات الٹر تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اس کو بھی اس لفظ سے تعیر فرمایا گیاہے :۔

وَآوْتَ يُنَا لِنَ أَيْمُ مُوسَى آنُ آرْضِيعِيْدِ ، (العقس: ) أُورِ مَنْ الله مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى ال

نيكن يرسب اس لفظ كے لغوى مفهرم بين، مثرى اصطلاح مين وحى كى تعريف يہ ہو: كلام الله المُه كُزَّ ل عَلى نَبِي مِنْ اَنْدِيَا عِهُ اَ الله تعالى كاده كلام جواس كے كبى بنى بر نازل ہو "

یهاں یہ بھی یا در کھناچاہتے کہ لفظ وہی "اپنے اصطلاحی معنی میں اتنام شہور ہو بھا ہے کہ اب اس کا ستعمال سغیر کے سواکسی ادر کے لئے درست نہیں ، حصر ت عست آلامہ انورشاہ صاحب شمیری رحمۃ استرعلیہ فرماتے ہیں کہ وَحُی "اور آئے کا "وونوں الگالگ لفظ ہیں ، اور دونوں میں تھوڑا سافر ق ہے ، "ایجار" کا مفوم عام ہے ، اور انبیا جمیروحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے ، المنزا یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ، اس کے برخلات وحی "صرف اس الهام کو کہتے ہیں جو انبیا ی برنازل ہو، یہی دجہ ہو کہ قرآن کھی برخلات وحی "صرف اس الهام کو کہتے ہیں جو انبیا ی برنازل ہو، یہی دجہ ہو کہ قرآن کھی برخلات وحی "صرف اس الهام کو کہتے ہیں جو انبیا ی برنازل ہو، یہی دجہ ہو کہ قرآن کھی ا

له بُدائدين العيني عِمَوالقارى سترح مي ابنحاري مصم اح ادار الطبة العامرة ، استنبول مشتله

نے لفظِ آیجا، کا استعال توانبیار اورغرانبیار دونوں کے لئے کیاہے، کین لفظ وحی استعال نہیں فرایا ہوئے سوائے انبیار مرک کے استعال نہیں فرایا ہوں

بهرکیف: "وی وه و راجی برخس سے اللہ تعالیٰ اپناکلام اپنے کسی تخب بندے اور رسول کے بندوں کے وربیہ تمام انسانوں ک داور جو کہ وی " اللہ اور اس کے بندوں کے وربیہ تمام انسانوں ک داور جو کہ وی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلی را بطری حیثیت رکھتی ہے ، اور اس کا مشاصدہ صرف انبیا علیم اسلام بی کو برقاسے ، اس لئے ہمار سے لئے اس کی مطیک گئیک حقیقت کا اور اکسی جی محکم نہیں ، البتہ اس کی اقسام اور کیفیات کے بالاے میں بجی حلوما خودت آن دور میت نے فراہم کی ہیں ، یہاں صرف ابنی کو بیان کیا جا اسکا ہے ، ورجی کی فرد سے اس کی حقیق اور حواس سے معلوم نزکر سکیں ، ورجی کی کو میلی کے بیار سے معلوم نزکر سکیں ، اور دنیا کی عام مزوریات بھی ، انبیار میں خاص من بربی فوجیت کی بھی ہوستی ہیں ، اور دنیا کی عام مزوریات بھی ، انبیار علیم اسلام کی وی عورا بہلی تیم کی ہوت ہے ، لیکن بوقت مزورت و دیوی عزوریات میمی بذرایع کو میت بنائے کی بیس ، مقلاً حصرت نوح علیدات لام کو کشتی بنائے کا حص کم میں بردایع کو میت ارشاد ہے :۔

وَاصْنِعَ الْفُلْكَ بِآغَيُنِنَا وَوَحْيِنَا (هود: ٢٧) مستق ما العصاحة مادى وى كه ذريع بناوً".

اس سے معلوم ہوا کہ انھیں کسٹی کی صنعت بزریعہ وحی سکھائی گئ، اسی طرح حفظ اور و حفظ اور کھنے اس سے معلوم ہوا کہ انھیں کسٹی کی منسین میں اسلام کو خوات اور میں اور میں اسلام کو خوات کے ایک میں کہ ایک دوایت یہ سے کہ علم طب بنیا دی طور پر بزرج وی مازل ہواہے ہے۔

که حضرت مولاناا فررشاه صاحب ستمیری به فیض الباری ص ۱۹ ج امطیعته مجازی قاهره محتیاه که عبدالعزیز فرباری بالنراس علی مترح العقائد، ص ۲۷ م ۱۹ مطوعه امرتسر مساله

را) وحی قبلی ؟ اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست بنی کے قلب کو مسخ قسر ماکر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اس قسم میں مذ فرسٹ تہ کا واسطہ ہوتا ہے، اور دنبی کی قست سامعہ اور حواس کا، المزااس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں جاگزین ہوجاتی ہے ، اور ساتھ ہی ریجی معلم ہموجاتی ہی کہ یہ بات الد تعالیٰ کی طرف سے آئے ہے ، یہ کیفیت میداری میں بھی ہوسسحی ہے اور خواب میں بھی، جنا سخب انبیار علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے ، اور حصرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذریح کرنے کا محم اسی طرح دیا گیا تھا،

رم ) کلام اللی ؛ اس دوسری قسم می باری تعالی براو راست رسول کوابی کم کامشرف عطا فر ما تا ہے، اس میں بھی کسی فنرستہ کا واسط نہیں ہوتا، لیکن نبی کوآ وازسانی دیتی ہے، یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل مجدا ایک عجیب وغریب کیفیت کی حسّا بل موتی ہے، جس کا اوراک عقل کے ذریع حکن نہیں، جوانبیار اُسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اوراس کے سر در کو بہجان سکتے ہیں،

وحی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا سترت عابل ہوتا ہے، اس لئے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سسسے افعنل اوراعلیٰ ہے، اسی لئے حضرت موسی علیہ اس لام کی فیضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارتشاد ہے:۔ وَکُلَیمَا دَیْنُهُ مُوْسِیٰ تَکُلِیمًا، (النساد: ۱۶۳) معاورا میرنے موسی مصنوب باتیں کیں "

سلہ بہتین قسیس بنیادی طور برحصرت شاہ صاحبے کی فیص الباری ص ۱۳ ماہ اسے ماخوذ ہیں تشریح وقع فیسل اور تینوں قسموں کے نام ہمارہے اپنے ہیں ،

ك ابن القيم: مدارج السالكين، ص ٢٠ ج ١، مطبعة التنة المحديد، مكر مكر مرهد الم

رس وحی مملکی؛ اس تمیسری قسم میں الشر تعالیٰ ابنا بیغام کسی فرمشتہ کے ذریعے بنی مک جھیجہ آہے، اور وہ فرمشتہ نظام ہیں بنی مک جھیجہ آہے، اور وہ فرمشتہ بیغام بہنجا تاہے، پھولعبض اوقات یہ فرمشتہ نظام ہیں آتا، صرف اس کی آواز مصنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں ساتھ آگر بیغام بہنچا دیتا ہے، اور کم بھی کمجھی ایسا بھی ہوتلہے کہ بنی کو اپنی ہی صور میں نظر آجا ہے کسی ایسا شاذ و نا در بسی ہوتا ہے،

قترآن کریم نے دخی کی ابنی تین قسموں کی طرف آیت فریل میں اشارہ فرایا ہم :-ماگان لِبَشِی آن کیمکسک الله الآق وَحْثیا آؤُون وَکَارَاء عِجَاب، آؤُ پُرُمِسلَ دَسُوْلاً فَیُوْرِی بِاوُنه مایشاً او مراد در در در در کی است کرے، گر سکی شرکے لئے ممکن نہیں ہے کہ اسراس سے در دہر دہوکر) بات کرے، گر دل میں بات ڈال کریا پرف کے بیچے سے یاکسی بیغا مبرد فرشتے ، کو پیچ کرجوا شکی اجازت سے جوالٹرچاہیے دحی نازل کرے ہ

اس آیت میں وَحُیاردل میں بات ڈلنے) سے مراد بہلی قسم یعنی وحی قبلی ہے، اوربیدے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم لیعنی کے پیچھے سے مراد دوسری قسم لیعنی وحی مکلی ہے،

معنور مروح كرفي المنظم الشعليه وللم يرتجى مختلف طريقول المنظم والمربي مختلف طريق المنظم والمنظم والمن

میں حفرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بیک ہشام منے آنخصنسرت صلی الٹوعلیہ سلم سے پوچھا کہ آپ پر دحی کس طرح آتی ہے ؟ توآنخصنرت صلی الٹرعلیہ ولم نے فرمایا ،۔

ک حمزت مارث بن مشام من فضلات صحاب میں سے ہیں، فتح کرے موقع پراسلام لاتے اور کا رحم موقع پراسلام لاتے اور کا دھ میں شآم کو فتح کرتے ہوئے بہدم ہوئے والقسطلانی تن ارشاد الشاری من اور کا تی معرب اللہ میں معرب اللہ میں معرب اللہ م

آختيانًا يَّا ثِنْيُنِي مِثْلُ صَلْصَلَة الْجَرَسِ وَهُوَ آشَنَّ الْمُ عَلَى فَيفَ عَنِي وَقِي وَعِيثُ مَا قَالَ وَاحِيانًا يِتَمْثُلَ لِى الْكَلَفَ رَجُلًا ﴿ لَهُ مسمبى توجيح كلفي كى سى آواز سُنائى دىتى ہے ، اور وحى كى يەصورت ميرى لے ست زياره مخت برقى بى ، يوجب يسلسلخم برقاب توج كيرة وازنے كما بولى، مجع یاد ہو جکا ہو تاہے اور کھی فرست میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آجاتا ہو" اس مرسية سي الخصرت صلى الشعليه وسلم مرنز دل وحى ك دوطريق معلوم بوتي بين، (١) صلصلة الجرس؛ ببلاط يقريه بي كرائي كواس قسم ي واز آيار في تقي كم جیسی گھنٹیاں بچنے سے بیدا ہوتی ہے ، حدیث میں توصرف اتنا ہی مذکور ہو، اس لئے یقین کے ساتھ نہیں کہاجا سکتا کہ اس قسم کی دحی کوکس اعتبار سے تھنیٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، البتہ بعض على رنے يہ خيال طاہر كياہے كري فرشتے كى آواز ہوتى مقی، بعض کاخیال ہے کہ فرسٹتہ دحی لاتے وقت اپنے برّوں کد بھڑ بھڑ امّا تھا، اس یه آواز سیرا برقی تقی، اورعلامه خطابی حفے بدرائے ظاہری ہے کدیمال تشبیه آواز کے ترخم میں نہیں ملکہ اس سے تسلسل میں ہے کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے اور سى جگه تولتى نهيى ،اسى طرح وحى كى وازىجى سىلسىل بواكر تى تى كى كى كامرى كى يى محص قیاسات بیں،ادران کی بناریر کوئی بھتنی بات نہیں کہی جاسکتی،البتہ حصرت علامه انورشاه صاحب مشيري في في اكبر حصات محى الدين ابن ع بي حس نقل كريك اس تشبیه کا جومطلب بیان کیاہے وہ مذکورہ تمام توجیہات سے زیارہ لطیف ہے ' ان کا کہنایہ کرکہ پرتشبیہ صرف دواعتبارے دی گئی ہے، ایک تو اوازے تسلسل کے اعتبار سے جیسا کداد ہر بیان کیا گیا ، اور دوسے راس اعتبار سے کر گھنٹی جب مسلسل بج رہی ہو توعو ماسننے والے کواس کی اواز کی سَمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیومکہ

له میح بخاری صلح ۱، اصح المطابع کراچی ، کمه دیکھنے حافظ ابن حجرت : فتح الباری ص ۱۱ ج ۱، المطبعة البهیّة شسسیّا ح

اس کی آواز ہرجبت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور باری تعالی جو کم جہت اور ملک کی آواز ہرجبت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور باری تعالی جو کم جہت اور مکان سے منزہ ہے کہ اس کی فیست کا صحح اوراک تو بغیر مشاہرہ کے میں جہیں ، لیکن اس بات کو عام زمنوں کے قریب لانے کے لئے آنحصرت صلی للہ وسلم نے ایسے گھنٹیوں کی آواز سے تنبیہ دیدی ہے ،

بہر کمیف: اس کی تھیک تھیک کیفیت کا علم توالٹر ہی کوہے، یا اس کے رسول کا مورد دریث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دحی کے اس خاص طریقے میں میں میں میں کا دار آیا کرتی تھی، ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دمی کا پطریق

اسخفرت صلی الدعلیه وسلم پرست زیاده وستوار به واسخا،

حافظ ابن جری فرماتی بی که و هو آمنگ هٔ علی (به طریقه بیرے لئے ست زیاد پخت بوتا تھا،

موتا ہے) کے الفاظ سے معلوم بوتا ہے کہ بوں تو وحی کا ہرا یک طریقہ سخت ہوتا تھا،

لیجن اس گھنٹیوں کی آواز والے طریقے میں ست زیاده بار بواکرتا تھا، وجہ یہ بوک کہ کہنے والے اور سننے والے میں کسی مذمسی طرح منا سبت بیدا بونی تو مزودی ہے،

اب اگر فر مشتہ انسانی شکل میں آجائے تو حضور کر کوئی غیر معمولی بار نہیں بڑتا تھا،

مرف کلام اللی کے جلال وغیرہ کا بار ہوتا تھا، اس کے برخلات جب فرمث نه انسانی میں مذا ہے ، ملک میں مذا ہے ، موقا ہے مانچہ محضرت عائشہ رہ مذکورہ بالا صورت کے میں آجے برزیا دہ یو جھ بیٹ تا تھا ، ہو ای خورت عائشہ رہ مذکورہ بالا صورت کے میں آجے برزیا دہ یو جھ بیٹ تا تھا ، ہو خانچہ حضرت عائشہ رہ مذکورہ بالا صورت کے میں آجے برزیا دہ یو جھ بیٹ تا تھا ، ہو خانچہ حضرت عائشہ رہ مذکورہ بالا صورت کے سی مرمی فرماتی ہیں :۔

وَلَقَنَ رَأَ يَنْتُ لَا يَكُولُ عَلَيْهِ الْوَكِي فِي الْيَوُمِ الشَّوِيُ الْبَرُدِ

له فیص الباری ص ۱۹ و۲۰ ج اقابره منهم المهم الله فیخ الباری ص ۱۹ ج ۱ قابره مهم الله ا

قَیَفُصِرُ عَنْ کُهُ وَ إِنَّ جَبِیْنَ کُهُ لَیْتَفَصَّدَیُ عَرَقًا ، کُه سیس نے سخت جارطوں کے دن میں آبے پر دحی نازل ہوتے دیجھ ہے ، دایسی سری میں بھی بجب دحی کاسل اختم ہوجا تا تو آبے کی پیشانی مبادک نیسندسے سشرا بور ہوئی ہوتی تی "

ایک اور دوایت میں صفرت عائشہ رمز فرماتی میں کہ تجب اسخفرت صلی المدعلیہ وسلم بر وجی مازل ہوئی قراب کا سانس اُرکے لگت، چرو افر متفیر ہوکر کھوری شاخ کی طرح زرد برطا سامنے سے دانت مردی سے کیکیانے لگت، اور آئی کو اتنا بسید آتا کو اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے ہے ہے۔

وی کاس کیفیت میں بعض ادقات اتنی شدّت بیدا ہوجاتی تھی کہ آج جس جانور پر اس دقت سوار ہوتے دہ آج کے بوچھ سے دب کر بیٹے جاتا، ادرایک مرتبہ آج نے اپنا ساقلا صورت زیربن ٹابٹ سے زانو برر کھا ہوا تھا، کہ اس حالت میں دسی نازل ہوئی نشروع ہوگئی، اس سے حَمَرزیر کی ران مراتنا بوجھ بڑا کہ وہ ٹوشنے لگی "

ادر کسندا حدی آیک روایت میں آپ خود فرماتے ہیں کرجب یہ دحی نازل ہوتی ہی تو مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے میری رُوح کھینے دہی ہے ہے

تعن اوقات اس دخی کم بکی بکی آواز دو مردل کو بھی سنائی دہی متی ، حصرت عرر منظم اتے بین کرجب آب پروخی نازل ہوئی تو آب کے جہرہ انور کے قریب شہر کی تھیول کی بعب صناب طے جیسی آواز سے نائی دیتی تھی ، ہ

لمه صبح بخارئ ص ٢ ج احديث يك ، ك التيوطي الاتقان ص ٢ م ج اقابرة ٢ سام مجالة ابن لله عليه المراب المعادق حدى خرالعباد ، ص ١ و ١٩ ج المطبعة الميمنية معر، ك الفتح الرباني دبتوي مسئلا حرص بحوالة محصرت عبدالثرم عرون ، ص ٢١ ج ٢٠ كما السيراللبق حديث يك قابره مسئلهم ،

ه ایضا، ص ۱۱۲ ج.۲،

وم المنتائي ملك ؛ وي كارو مرى مورت بى كاس مدين بين ذكر به ، يري كار مورت بين المساني شكل بين آپ به باس آكرالله كا بينام به بنا و بيا بها اليه موقع بي مورت بين تشريك عورت بين تشريك عورت بين تشريك مورت بين تشريك الما يم المرات من مورت بين تشريك الما يم كرده البين و قت كر حيين ترين انسان تقى التي جيين كر البين بيرك كولييت كر م بلاكري مقال من البين بيرك معلى المنتاب المنتاب

میم کردوکر و شخص جرتساخ کا دشمن موتو ( ہواکرے) اسی نے یہ ( دسرآن ) ایسے کے دل پرا تاراہے ہ

اس سے یہ بات واضح ہے کہ عمومًا حفزت جرئیل علیہ اسلام ہی وجی لایا کرتے تھ،
البتۃ امام جسنگد نے اپنی تاریخ میں امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابتدار نبو ت
میں تین سال مک حضرت اسرا فیل علیہ اسلام وجی لاتے رہے ہیں ، لیکن اُن کے فردیعہ دستران کریم نازل نہیں کیا گیا، قرآن تمام ترحفزت جرئیل علیہ السلام ہی آئیں "

ل العيني عمرة القارئ ص 2 م ج 1، استبنول شنام م ك ديجيم منكؤة المصابيح، ص 11 ج 1، اصح المطالع كرابي كله الاتقال م 7 م ج 1 والقسطلاني و: ارشادالساري، ص 9 ه ، ج 1،

گرعلامہ داقدی وغیرہ نے اس روایت کور دکرتے ہوئے کہا ہی کہ آپ کے پاس حفزت جرسل علیہ اس کے باس حفزت جرس علیہ الدین علی گار جان جرس علیہ الدین علی گار جان میں اس میں اس معلوم ہونا ہے ، اور کسی مرفوع حدیث یا کسی صحابی کے قول میں اس روایت کی بنیاد بھی نہیں ملتی، لیکن حافظ ابن مجر حاس روایت کو قبول کرنے کی طرف مائل ہیں، اور اسے زمانۂ فرت کا دا قعہ قرار دیتے ہیں،

بہرکیف اُدحی اس صورت میں فرئت انسان کی تنکلیں آیا کر انتھا، اور دحی کے اس طریقے میں آپ کو کوئی خاص دستواری بیش نہیں آئی تھی، چنا بخرصحیری ابوعوانہ آئی آپ و دایت میں ہے کہ آپ نے دحی کی اس صورت کا ذکر کرکے فرمایا: وَهُوَ اَهُدَ یَ مِنْ عَسَلَیْ اِنْهُ مَا مَنْ مَنْ عَسَلَیٰ اِنْهُ وَمِنْ اِنْهُ مَنْ عَسَلَیٰ اِنْهُ وَمِنْ ا

أوربيصورت ميري لئ سي زيادة أسابوتي ك

حزت عائشرہ کی ذکورہ بالاحد مین میں تو وی کے صرف یہ دوط لیقے بیان کئے ہیں، نیکن در سری احادیث سے اس کے علادہ بھی کئی طریقے معلوم ہوتے ہیں ،
یہاں تک کہ علامتی نے تو لکھاہے کہ آئٹ پر وحی مجھیالیں سے رلقیوں سے مازل ہوتی محقی ہو لیکن حافظ ابن حجر مواقع ہیں کہ انھوں نے حاملِ وحی دیعن جر تسلی علیالدالم)
کی مختلف صفات کو وحی کے مختلف طریقے شمار کرتے تعداد جھیالیس تک پہنے دی ہو در نہ تعداد اسی ہمیں ہیں۔

تاہم دومسری احاریت سے نز دل دحی کے جود وسطے اہم طریقے ثابت ہیں، وہ مندرج ذیل ہیں ،۔ مندرج ذیل ہیں ،۔

له عرة القارى، ص ١٠ و ٢٨ ج ١ سك فتح البارى، ص ٢٢ و ٢٣ ج ١، ك الاتفاق جما كله عرة القال المنهاج الله المنهاج الله المنهاج المن

٥ ما نظابن جرح: فتح الباري، ص١٦ ج١،

ك ما فظ ابن جرح: فتح الباري، ص١٦ ج١،

آقَلُ مَا بُرِئ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلْوَحِي آلرُّ وُيا الصَّالِحَهُ فِي النَّقُ مُ الكَان لاَيرِي رُوِيَ الِلَّاجَاءَتُ مِيْلَ فَتِقِ الصَّبْحِ لِهِ

سه کی بر دی کی ابتدار بیندی مالت بین بیج خوابوں سے موتی، اُس وقت آگ جو خواب بھی دیکھتے وہ میج کی روشن کی طرح سیجا نکلتا ،

اس کے علاوہ مدینۂ طیتہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ پرسحر کر دیا تھا، اس سحر کی اطلاع اور اسے دفع کرنے کا طریقہ بھی آپ کوخواب ہی میں بتایا گیا،

ده کلام الهی ؛ حفزت موسی علیه اسلام کی طرح آب کو بھی الله تعالیٰ سے براہ داست ہمکلام ہونے کا سرف حاصل ہواہے، بیداری کی حالت میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقعہ پر بیش آیاہے، اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آ ہے۔

له تفصيل عے لئے طاحظہ وفت الباري،ص 1 دواج ا،

ك ميح بخاري ص عن احديث ١٠٠٠ م

که صحیح بخاری؛ بابانتر ابواب الطبّ ص ، ۵ م د ۸ م ۲ ، مطبوع اصح المطابع كرامي ،

الشرتعالى سے مم كلام بوت بين اله

رور نفث فی الروع ؛ وی کاچھٹاطر نقیہ یہ تھا کہ حضرت جرصل علیات لام میں کوئی بات اِنقار فرما دیتے تھو، میں کوئی بات اِنقار فرما دیتے تھو، حیا بخرایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ :

عیا بخرایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ :

رة بي من المنطق المنطق

" وح الفدس رجرتس علياسلام ، في ميرول بن يب والله"

إورمستدرك حاكم كى روايت ميس الفاظ يربس:

ان جبرسُّل عليد السلام القي في روعي ان احداً منكمر الله ين يخرج من الدنياحي يتكمّل رنوقه ،

مبجرتیل علیال الم نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہتم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جانے گا، تا وقتیکہ اینا رزق پوران کرنے »

له الاتقان، ص ١٦٦١، كه ايضًا،

یه الحاکم ج: المستدرک ، کتاب البیوع ص مع ج ۲ ، دائرة المعارف ، دکن ، سنتاره میکه فیص الباری ص ۱۹ ج ۱

وى كى آخرى حورت لينى "نفث فى الروع " بظا برالها م سے بهت قربي م کیونکه دونول کی حقیقت یہی ہے کہ دل میں کسی بات کا القار کر دیا جاتا ہے، نیکن َ دونو<sup>ل ہ</sup> حقیقت کے اعتبارسے یہ فرق ہے کہ وحی میں ۔ جو عرف نبی کو ہوتی ہے ۔ ساتھ سکھ يعلم بهي بوجاتا ہے كرير بات كس فے دل ميں دالى ہے ؟ جَما يُخِره كر مذكوره روايت مين التخضرت صلى الشرعليه وسلم في صراحة بتلادياك روح القدس في مير مدل مين بات ڈالی ہے " نیجن المام میں ڈالنے وألے کی تعیین نہیں ہو تی ، بس یہ محسوس ہو تاہیے كدول بين كوتى ايسى بات آگى سے جو يہلے نهيں تقى به اسى بنار برانبيا عليہ استلام ك وحی سوفی صدیقینی ہوتی ہے، اوراس کی سپیروی فرض ہے، سین اولیا ۔ اللّٰد کا السلم یقینی نہیں ہوتا، چنا پخر نوہ دین میں جست ہی، اور مذاس کا انتباع فرض ہے، ملکہ اگر کشف الم باخواب كے ذریع كوئى ایسى بات معلوم ہوجوت آن وسنت كے معروف احكام ے مطابق ہمیں ہے نواس کے تقاضے برعل کرناکسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، ج مناوا غرب الما المنحفرت صلى الشطيه وسلم برجودى نازل بوتى وه دوسم وي منو ورجير منو كي تقى، ايك قوقر آن كريم كي آيات ، جن كي الفاظ اور معن دونوں انٹرتعالیٰ کی طرف سے تھے ، اورجو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لئے اس طرح محفوظ كردى كمتين كران كاايك نقطريا شوسترسى مذبدلا جاسكاب اور نبدلا جاسكتاب اس وحى وعلمارى اصطلاح مين وحيمتلو" كهاجا تاهے، يعنى ده وحى جس كى تلا دىت ی جاتی ہے ، د دمری قسم اُس وحی کی ہے جونت رآن کریم کاجُز رنہیں بنی ، لیکن اس کے ذربع آم کومبہت سے احکام عطافر مائے گئے ہیں، اس وہی کو "وجی غیرتنلو" کہتے ہیں، يعني ده وحيجس كي تلاوت بنميس كي جاً نتي، عمومًا وحي متلوّ يعني تسراً أن كريم من المسلام ك اصولى عقائداور بنيارى تعليات كى تشريح يرائتفار كيا كياسية ان تعليات كى تففيل

لمه دستيدرضا: ابوج المحترى، ص ٣٨ ، مطبعة المنادمعر مستقراح ، كله الشّاطيج: الاعتصام ص ١٥٦ فابعدج المطبعة المنادمعر لستكلم،

اورجبزدی مسائل زیاده تر "وی غیرمتلی" کے ذریعی عطافر مائے گئے ہیں، یہ وی غیر تلقی میں میں اور اس میں عموماً مرت مضامین وی کے ذریعی آئی برنازل کئے گئے ہیں، ان مضامین کو تعبیر کرنے کے لئے الفاظ کا انتخاب آئی نے خود فرمایا ہے، ایک حدیث میں سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وسلم کا ارشادہ ہے،۔
فرمایا ہے، ایک حدیث میں سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وسلم کا ارشادہ ہے،۔
اُو تین الْحُنُ اَنَ وَ مِنْلَهُ مَعَدُهُ

معجع قرآن بھی دیا گیاہے، اوراس کے ساتھ استیبی دہری تعلیا بھی

اس میں مستران کریم کے ساتھ جن" دومری تعلیات کا ذکر ہوائ سے مرادیہی وحی

غیرمت اوسے،

اسلامی احکام کی جزوی تفصیلات چونکه اسی دی غرمتلوکے درایو بہائی گئی بین اس لئے جولوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اسلامی احکام کی پا بندیوں سے آزاد زندگی گذار نا چاہتے ہیں اضوں نے کچے عصد سے پیشوشہ چوڑ اہے کہ" وجی غیرمت لو کوئی چیز بنہیں، آنحوزت صلی اسٹر علیہ رسلم پر جتنی وجی اللہ تعالیٰ کی طوق نازل ہو تی ہو مدب قرآن کریم میں محفوظ ہے، قرآن کریم کے علا دہ جواحکام آپ نے دیتے وہ ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے دیتے جو صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے والج بعل سربراہ ملکت کی حیثیت سے دیتے جو صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے والج بعل میں ایک کے ان برعمل کرنا ھزوری بنہیں،

سی بین بین بین با ایک غلط اور باطل ہے، خودت آن کریم کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی اللی علاوہ میں معلوم ہوتا ہے علاوہ میں معلوم ہوتا ہے علاوہ میں آپ کو میرت سی باتیں بزریعہ دحی بتائی گئی تنفیس ، اس بات کی تا تیریس چند قرآنی ولائل ملاحظہ فرمایتے :۔

رَهُ وَمَاجَعَلُنَا أَيْقِبُكَ الْبَيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اللَّ لِنَعْلَمَ مَنْ تَيَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنُ تَيْنُقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ، (ابغو، ۱۳۲) م ادر حبی قبله کی طرف آچر پہلے ور کرتے ہے، اسے ہم نے صرف اس کو معترر کیا ہے آگا کہ ایم اور کون اپنی معترر کیا ہے اور کون اپنی ایر ایوں کے مارک جاتا ہے ہوا۔ ایرو ایوں کے مارک جاتا ہے ہ

عَنْ بَعْضِ الخِ " (التحريم: ٣)

دد پس جب اُس رعورت ) نے آب کواس کی خرری اور الن نے اس کو آب پر

ظاہرکردیا،

اس آیت کی تشریح مخفر اید سے کہ آنخصزت صلی الشعلیہ دسلم کی ایک و درجہ مطاق فرایک بات آنخصرت صلی الشرعلیہ وسلم سے چھپانی جا ہی تھی، الشر تعالیٰ نے بور ایع مر وحی آج کو وہ بات بتلا دی، اس پرانخوں نے آج سے بوجھا کہ یہ بات آج کو کس بتائی ؟ آج نے فرمایا کہ یہ بات مجھے علیم وجیریعنی الشر تعالی نے بتلا دی تھی، اس آب میں تصریح ہے کہ وہ پوسٹ یو ہات الشر تعالی نے آج کو بذریعۂ وحی بتلائی تھی، حالانکہ پورے ت رآن کریم میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اطلاع

ہے کو وحی غیرمتلو کے ذرائعیدی گئی تھی،

اور بھی متعب تردآیات سے دحی غیرمتلو کا نبوت ملتاہے، یہاں اختصار سے بیٹی نظر مرد اپنی دوآیتوں براکتفا کیا جا گر سخقیت حق مقصود ہوتو سے دوآیتیں بھی آگ بات کا ناقابل انکار نبوت ہتا کرنے کے لئے کافی بیس کہ دحی غیرمتلو بھی دحی کی ایک تعمیری، اور وہ بھی دحی متلوکی طرح یقینی اور داجب الا تباع ہے،

میں بھے چے ہیں کہ دحی اُن معاملات میں اللہ کی طرف سے رہنمائی کی آیک تسکل ہے،
جن کا ادراک نری عقل سے نہیں ہوسکتا، اور جو نکہ دحی کامشاہرہ انبیا علیم اسلام
کے سواکسی اور کو نہیں ہوتا، اس لئے اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیات کا اندازہ بھی اور مروں کے لئے مکن نہیں، مہی دجہ ہے کہ آج کی وہ دنیا جو مغربی افکار کے ہم گیر سیلاہ مرعوب ہے، اسے یہ باتیں نامانوس اورا جنبی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اضیں شک و شبہ کی نگاہ سے دیجہ ہے ہے، بھر بعض لوگ تو کھی کر دحی والہام کا انکار کرکے اس معاذا لڈ قصتہ کہائی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس کا کھی کر انکار تو میں کرتے، لیکن سائنٹفک ترفیات کے اس وور میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئی متراب میں مجھے لیجے کہ خالص عقلی اعتبار سے دحی کی کیا حیث میں میں۔

ہما دے نزدیک وجی سے مسلم پر غور کرنے کے لئے سہ پہلے طے کرنے کی بات
یہ کہ اس کا کنات کا کوئی خالق و مالک ہج یا پینخود بخو دبغیر کسی کے بیدا کئے ہوئے
وجو دمیں آگئ ہے ؟ جہاں تک اُن مادہ پرست لدگوں تعلق ہے ہو کے حصر خداکے
دجو دہی کے مسئر ہیں اُن سے تو وجی کے مسئلہ پر بات کرنا با لکل بے سو دہے ، جو شخص خدا
کے وجو دہی کا قائل منہواس کے لئے مکن ہی نہیں ہے کہ وہ وجی کی حقیق سے بر
سنجیدگی کے ساتھ غور کرکے اُسے دل وجان سے تسلیم کرلے ، اس لئے اس توسین

پہلے خدا کے وجود برگفتگو کرنے کی صرورت ہے، رہے وہ لوگ جوخدا کے دجو دکے قاتل ہیں سواُن کے لئے وحی کی عقلی صرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سبجہن انجھے میں بنیں

أَكْرَآبِ اس بات پرايمان ركيت بين كه يركائنات اكيت قاد يُرطلن نے بيداكى بى وہی اس کے مربوط اور شحکم نظام کواپنی حکمتِ بالغرسے حیلار ہاہے، اور اُسی نے انسان كوكسي خاص مقصدكم تحت بها وبعجاب توكيريكيب مكن ہے كہاس كے انسان كوىيدا كرك أساند صرب مين حيواديا بهو، اورأس يه تك سنبتايا بوكه وه كيوں اس دنيايں آيا ہے ؟ يہاں اس كے ذمته كيافرائض ہيں ؟ اس كى منزل مقصور كياب ؛ اوروه كس طرح اين مقعد زندگى كوبروت كارلاسكتاب و مياكوتى تخفض موش وحواس مسلامت مون ايساكرسكتاب كابيغ كسى نوكركوايك خاص مقصد كم تحت سفرر بھیج دے ، اوراکسے نہلتے ہوئے اس کے سفر کا مقصد بتائے اور ہ بعد میں کسی بیا کا کے ذریعہ اُس بریہ واضح کرے کہ اُسے کس کا کے لئے بھیجا گیاہے، اورسفرکے دوران اُس ک ڈیو نے کیا ہوگی ؛ جب ایک معمولی قسم کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کرسکتا تو<del>ا</del>خر اس خداوندِقد وس کے باہے میں یہ تصور کیسے کیا جاسکتا ہے جس کی تھیت بالغہ سے كائنات كايرسارا نظام چل رہاہے ؟ يه آخركيك مكن سے كيس ذات نے چاندسوج آسمان، زمین، ستار و ب اورسیار و ایسامچر العقول نظام پیرائیا موده این بنرو تك بيغام رساني كاكوبي ايساانتظام بهي مذكر يسح ،جس كے ذريعيرانسانوں كوانكم مقصدِ زندگی سے متعلق ہرایات دی جاسحیں ؟ اگرانشہ تعالیٰ کی محمتِ بالغریرایا ہے تو پھر دیم ماننایڑے گاکہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں جھوڑا ہی، بلکہ اُن کی رہنائی کے لئے کوئی با قاعدہ نظام حزور بنایا ہے، بس رہنائی کے اسی باقا **لظام کا نام وی درسالت ہے،** 

اس سے صاف واضح ہے کہ" وحی" محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں ایک عقلی مزورت ہے، جس کا انکار در حقیقت اللّٰہ کی پحمتِ بالغہ کا انکار ہے، رہی یہ با

کہ دحی سے جوط لیتے اوپر ذکر کئے گئے ہیں وہ ہما ری پجھ میں نہیں آتے، سویہ وحی کو تسسل ۔ ا ذکرنے کی کوئی علمی دیل نہیں ہے جس جیز کی عقلی صرورت اوراس کا وقوع نا قابل انکار ولاتل سے ثابت بواسے محض اس بنا ریر او مہیں کیا جاسکتا کہم نے اس کا مشاہرہ ہیں سیا، آج سے چندسوسال پہلے اگر کسی شخص کے مدامنے یہ ذکر کیاجا کا کو عقریب انسان ہوائ جہازیں پرواز کرے ہرار ون بیل کا فاصلح بند گھنٹوں میں طے کردیا کریں گے تو وہ یقیناً اسے بریوں کا فسانہ مترارد نیا، میکن کیا اس کے مشاہدہ مذکرنے سے ہوائی جہاز ی حقیقت ختم ہوگئی ہے ؟ آج بھی کیے ساندہ علاقوں کے ہزار ہا افراد ایسے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ انسان جا ندم پہنچ گیا ہو، نیٹ کیا ان کے انکار کرنے سے یہ وا قعہ غلط ثابت ہوگیاہے ؟ دہرات میں جاکڑیں آدمی سے کمپیوٹرسٹم کی فصیلا بیان کیجے اورلسے بتایتے کہ کی طسرح ایک شین انسانی دماغ کاکام کررہی ہے، وہ آپ کے بیانات برآخریک شک دستبر کا اظهارسی کرنار برگا، میکن کیا ان شکوک دستبهات سے كييولم ك وجود كاخا عمر الوكيام ؟ اكرنهس اور لقيب ما نهين الووه وحى حس كعقل حزورت مسلّم اورنا قابلِ انحارہے ،اورجس کامشاہرہ دنیاکے ایک لاکھ چوبیس ہزار صادَق ترین انسانوں نے کیاہے دعلہم لسلام) اسے محص ان شکوک وشبہات کی بناپر كيسے جھٹلاياجاسكناہے، ؟

ادرآخروی کے ان طریقوں میں عقلی تبعد کیا ہے ؟ کیا معاذ الدُخل تعلیٰ کو وی کے ان طریقوں میں عقلی تبعد کیا ہے ؟ کیا معاذ الدُخل تعلیٰ کو وی کے ان طسر لقوں بر قدرت نہیں ؟ اگر دنیا کے سائنسدان محض اپنی محد دوقال کے بَل برسِغام رسانی کے لئے ٹیلیفون، تار، ٹیل برنسٹر، دیڈ یوادر ٹیل ویژن کے جرت انگیز آلات ایجاد کرسکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو لنعوذ باللہ ) اتن بھی قدرت نہیں ہے کہ دہ اپنے بندوں تک بیغام رسانی کا کوئی ایسا سلسلة قائم فرادی جوان آلی فرادی جوان آلی فرادی جوان آلی فرادی جوان آلی فران مواصلات سے زیادہ سے کم اور لقینی ہو؟

روی و سام میں ہوتھا ہے۔ وحی کی حقیقت یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپناکلام کسی واسطے کے ذریعہ یا بلاواط اپنے کسی پنچر برم القار فرما دیتا ہے ، سوال یہ ہی کہ اس بات کو درست تسلیم کر لینے ہیں عقلی قباحت کیاہیے؟ وحی کے خبوت میں کسی انسانی ایجادیا عمل کی مثال بیش کرتے ہوئے ہیں اَمّل ہو اہے، لیکن بات کو سیمنے کے لئے یہاں ہم ایک ایسے انسانی علی کہ بطور نظیر بیش کرتے ہیں جس میں ایک انسان دؤسٹے کے قاب و دماغ کو سخر کرسے اس میں جوخیال چا ہمتاہے ڈال دیتاہے،

مه اس کا پورانام فریٹررک انیٹون میسمر « Fredrich Anton Mesmer ) ہے، یہ سوئٹورلیندولی ایک جیسل کا نسٹنس کے قریب متی سست کا اور میں ہوا اور میرسمرگ کے مقام پر ماچ مصائداہ میں وفات پاتی، ابتدا میں اس نے طب کو اپنا موضوع بنایا تھا، اجدی مقنایی عمل تنویم کاما ہر ملکہ اس کا بائی کہلایا، اور دولا فیمی انسائیکو ببیڈیاص ۲۵ ۲۳ ۲۳ ۲۱ مطبوعہ مشی کان اور مل میں میں میں مامل کے طرف منسوب ہے،

( James Braid ) بیدا ہوا، جس نے اس علِ تسیخرکوساً ننطفک بنیادوں براز مرزو تا بت کرکے اس کا نام عمل تنویم یا بہنالزم ( Hypnotism ) جوزی یا،

جیس بریر کے بچور کردہ ہینائ میں مختلف مدارج ہوتے ہیں،اس کا انہمائی درجہ تو ہیں۔اوراس کے ساتھ اس سے حیم کے تمام عصلات واعصاب بالکل جامدا وربیح سی ہوجاتے ہیں،اوراس کے ساتھ حواس ظاہر و باطنہ معطل ہوجاتے ہیں، لیکن اس کا ایک درمیانی درجہ بھی ہے ہجس میں جسم بے حس وحرکت نہیں ہوتا، اس کیفیت کا حال بیان کرتے ہوتے ورلڈ فیمسلی انسا تیکلومیڈ ما میں نکھاہے ،۔

" اگرتنویم کاعل در اہلکا بو تو معول اس لائن رستاہے کہ دہ مختلف است یارکا تصور کرتنویم کاعل در اہلکا بو تو معول اس لائن رستاہے کہ دہ مختلف است یا بینو تصور کرسے بمثلاً اس حالت میں یہ مکن ہو کہ وہ زعال کی بدایت کے مطابق اپنو آت کے معالی کہ اس کے خاص جیسے نی زیر وہ کرنے گئے ، آگ کے دہ اُس وقت عامل کی بدایا ہے گانا بع ہوجا تاہے گئی

جیس بریڈی تجقیقات اور تجربات کے بعد بہناٹرم کوان مادہ پرست لوگوں نے
بعی مان لیا جو پہلے اس کے قائل مذیحے، اور آجکل تو پیمعنسر بی عوام کی دیجی کا بہت برا
موضوع بنا ہوا ہے، سینکڑ وں عائل اس کے ذریعہ روسیہ کما دیم ہیں، مریفوں کے علاج
میں بھی اس سے کام لیا جا رہا ہے، اور وہ تصرف خیالی "جس کا ذکر مسلمان صوفیا برا ا کے بہاں صدیوں سے چلاآ تا تھا اور جب کولوگ محض قربتم برستی کہ کرٹال دیا کرتے تھے،
اب بیناٹر م کے نام سے ایک حقیقت بن گیاہے، اوراب ہمانے زمانے سے وہ نام بہا اس بیناٹر م کے نام سے ایک حقیقت بن گیاہے، اوراب ہمانے زمانے سے وہ نام بہا تو ہم برسی کی برغیر معمولی باقت ہم برسی کا خوں کی برغیر معمولی باقت ہم برسی

The World Family Encyclopeedia 1957 P. 3426 V. 12 cl

ادرمغرب ي ہردريا نت اسائنٹفك حقيقت نظر آتى ہے،

بہرکیف اعض کرنا یہ تھا کہ مسر رزم ہویا پہنا طرم اس کی حقیقت اس کے سوااور
کیا ہرکیف انسان دوک کو مسر کرکے اپنے خیالات اورا بنی باتیں اس کے دل ودماغ
میں ڈالد تیا ہے ، اب سوال یہ ہے کہ جس خدانے انسان کے تصرّفِ خیالی یا علِ تنویم مراتی
قوت ری ہے کہ وہ معمولی مقاصد کے لئے بلکہ بعض اوقات با لکل بریکار دو سے رکھے
دماغ درل کو سخ کرلیتا ہے ، کیا وہ خوداس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسانیت کی ہوایت
کی خاطرایک بیغیر کے قلب کو مسخ کر کے اینا کلام اس میں ڈال دے ؟ شنبحانگ ھنا ا

ادبرذكرآجكام كددى كدوتسين بين؛ ايك كياقران كي مرفع كدوتسين بين؛ ايك كياقران كي مرفع في دوسرى وجهد المراق ا

معنی پوراکا پورا اسرتعالی کا کلام ہے، جس طرح اس کے مضامین اسرتعالی کی جانہے ہیں اس کے مضامین اسرتعالی کی جانہے ہیں اوران کے اس کے الفاظ بھی میں وعن الشرتعالی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اوران کے

انتخاب یا ترکیب وانشار میں مرحصرت جرئیل علید استلام کا کوئی دخل سے می آنخصرت صلی الشرعلیہ وسلم کا،

جولوگ وحی کے بالیے میں ما وہ برستوں کے اعتراضات سے مرعوب ہیں ہما ہے زمانے میں اُن کی میں ہما ہے زمانے میں اُن کی میں مارے خرمی اُن کا صرف مفہوم بذریعہ وحی نازل ہوا تھا، اور دمعا ذالٹر، اس کے الفاظ اور ترکیب میں وغیرہ سب حضرت جرئسل علیا اللہ کا کی آئی تحضرت صلی اسٹر علیہ وسلم کی ہیں، لیکن بین عیال بالکل باطل، جمل اور قرآن وسنت کے صریح دلائل کے بالکل خلاف ہے،

ں در ماں سے باعث معلام ہے ؟ قرآن کی بہت سی آیات اس بات کی داضح دلیل ہیں کہ اس سے الفاظ اور معانی دونوں الشرتعالی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اس کے چند دلائل درج ذیل ہیں:دا، قرآن کریم نے جا بجا اپنی ایک صفت "عربی" بیان فرمائی ہے، تعنی یہ کہا سے علی
زبان میں نازل کیا گیا ہے"، اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن کا صرف مفہوم بذریعۃ دی نازل ہوا ہوا
تو اِنّا اَنْنَ لَذَٰ فَدُو اَنّا عَرَبِیّا کے کوئی معن ہی نہ تھے، کیونکہ عربیّت الفاظ کی صفت
معان کی نہیں،

ا ۔ قرآن کریم میں کئی جگہ آنخصزے صلی الشرعلیہ رسلم سے تین فرائص منصبی سیا ن اور سے مدر

- من المنتاب المتلك وَلَعَلِمُ هُمُ الْمُكْتَبِ وَالْمُحِكُمَةَ وَمُؤَكِّمُهُمْ وَالمِعْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُو

ادرا مفيل ياك صاباتين "

در حین با حصاب ی می است است معلوم بواکه آپ کے ذبتہ دو فرائفن الگ الگ تھے، ایک آیات اللہ کی مرت اللہ وت اور دوسے اُن کی تعلیم، ظاہر ہے کہ تلاوت الفاظ کی بہوتی ہے معنی کی نہیں ہزا آپ کے سسے پہلے فر بھنہ منصبی کا تعلق صرف الفاظ قرآن سے ہے معانی سے نہیں اور لفظ سے قرآن کریم نے جابجا اپنے لئے "الکنٹ کالفظ سنتمال فرمایا ہے، اور لفظ شتاب "کااطلاق صرف ذہبی مضامین پر نہیں ہوتا، بلکہ جب اُن مصنامین کو الفاظ کے ساپنے میں ڈھال لیا جاتا ہے تب اُسے کتاب کہتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کے لفظ اور معنی دونوں مزل من اللہ ہیں،

م ۔ سورہ قیاتم سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حفزت جرتب علیہ سلام وجی لیکرآتے توآ مخصرت صلی انٹر علیہ دسلم اسے یا دکرنے کئے جلدی جلدی الفاظ و مراتے تھے، اس برباری تعالی نے مسم دیا کہ :-

لمه ملاحظ فرمایتے سورهٔ نحل: ۱۰۳، شعرار: ۱۹۵، پوسف: ۲، ظلم: ۱۱۲، الرعد: ۳۹، الزمر: ۲۸ لحم السجده: ۳، الشورنی: ۷، الزخرف: ۳ وغیره ،

لَا تُحَوِّكُ مِهِ لِسَانَكُ لِتَعُجُلُ مِهِ هِ إِنَّ عَكَيْمَنَا جَمْعَهُ وَ نُرُّالِنَهُ هِ هِ إِنَّ عَكَيْمَنَا جَمْعَهُ وَ نُرُّالِنَهُ هُ هُمْ اِنَّ عَكَيْمَنَا بَيَانَهُ هُ وَالِيَّهُ الْكَالَّةُ عَلَيْمَا بَيَانَهُ هُ وَالِيَّهُ وَلَا اَنَّهُ عَلَيْهُ الْكَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ

اس مقام پر بجث کالبِ لباب به برک و تر آن کریم کے توالفاظ اور معن دونوں باتفاق بزراید وی نازل بوت بیں اورا حادیثِ قدمسیۃ کے بارے بیں بھی شہوا قول بہرے کہ ان کے الفاظ بھی الٹر تعالیٰ کی طرف سے بیں، البتۃ احادیثِ نبوتیہ کے صرف معنی وحی بیں؛ الفاظ حصور کے اپنے ہیں، اور جواحا دیث آج نے لینے اجہتا دسے ارشا و فرمائیں اُن کے معنی اور الفاظ و ونوں حصور کے ہیں ؟

دراً صلحن لوگول نے الفاظِ حسر آن کے وحی ہونے سے انگارکیا ہے اُن کے اس مغالطے کا منشاریہی ہو کہ وحی کے دریعے الفاظ کا نزول ان کی سجھ بیں نہ آسکا ہیں وحی کے دریعے الفاظ کا نزول ان کی سجھ بیں نہ آسکا ہیں وحی کے حقیقت اس کی عقلی صرورت اور اس پرعقلی سنبہات سے جواب میں جو باتد اور اس پرعقلی سنبہ خود و در مروجا تاہے ، اگر دمی واقعہ کہ وہ می کی بیس اُن کو بیٹ نظر رکھا جائے تو ریم شبہ بخود کو در در مروجا تاہے ، اگر دمی واقعہ ایک صرورت ہی اور الفاظ اُتار نے پر (معاذ اللہ ) قادر منہ ہو ؟

ك منابل العرفان في علوم القرآن، ص ١٣ من جه ١، عيسى البابي الحلبي ، مصر مسكة احر

یماں یہ بھی واضح رسناچا ہے کہ علّامہ بدرالدین زریشی اورعلّامسیوطی نے بھی بعض وگوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آن سے نز دیک صرف مضا بین اسٹرتعالیٰ کی طرف سے ہیں الفاظ حصرت جرسی ہے کے یاحصنو و سے ہیں، الفاظ حصرت جرسی ہے کے یاحصنو و سے ہیں، ایکن آپ نے دیکھا کہ قرآن وسنت اور جمار امت کے مضبوط ولائل کی روشنی میں یہ اقوال بالکل باطل ہیں، مذکورہ بزرگوں نے بھی ان اقوال کے قائلین کاکوئی حوالہ نہیں دیا، بلکہ قال بعض ہم ربعض لوگوں نے کہ لہے) کہر اقوال نقل کردیتے ہیں، اورعلّام سیوطی نے تواس کی صراحة تردید بھی کی ہے، اس لئے یہ ان اقوال کواس مذہب باطل کی بنیا دنہیں بنایا جا سکتا ہ



بابدوم

## تاريخ نزول قرآن

قرآن کریم و راصل کلام اہلی ہے ،اس سے از لسے لوچ محفوظ میں موجود ہے ، قرآن کریم کاارشادہے :-

تَبِنُ هُوَ قُرُانٌ عِجَيْنٌ فِي لَوْجٍ مَعَعَفُونِ إِهِ والبورج: ٢٢)

م بلكه به نشراً ن مجيد بى، لوح محفوظ ميں <sup>4</sup>

بعد یہ سراک بید اس کانز ول در مرتبہ ہواہے، ایک مرتبہ یہ بوداکا پر ااسی میں میں ہے مفوظ سے اس کانز ول در مرتبہ ہواہے، ایک مرتبہ یہ بوداکا پر ااسی میں دنیا ہے ہیں ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بوداکا پر ااسی کی مقور التحور الرکے حدب صرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ تنیسل سال میں اس کی محمیل ہوئے، میں ایک اور دو سکر ہے محمیل ہوئے ہیں، ایک اُزال، اور دو سکر ہے ترزیل، انزال کر میں اور ترزیل ترزیل، اور ترزیل سے معنی ہیں تھوڑ التحور اکر کے نازل کرنا، چنا بخر ستر آن کریم نے اپنے لئے پہلا لفظ سے معنی ہیں تھوڑ اسمور الرکے نازل کرنا، چنا بخر ستر آن کریم نے اپنے لئے پہلا لفظ جہاں کمیں ہوتا ال کیا ہے، اس سے مراد عموماً وہ نز ول ہے جو لوح محفوظ اسمانی میں کی طرف ہوا، ارشاد ہے:

إِنَّا ٱ نُتَوْلُنَا ﴾ فِي تَكِيلَةٍ ثَمَّالِ كَذِهِ وَالدَّحَانِ ٢٠)

سبلامشبهم نے اس کو ایک مبارک داست بیس اُتنارا ؟ اور تنزیل سے وادوہ نزدل ہے جو استحضرت صلی الٹرطیر رسلم پر مبتدر کے ہوا چنائج شارید

ا اور قرآن کویم نے متفرق طور سے اس لئے آتارا آلک آب اسے لوگوں کے متاخ محفر کریڑھیں ؛ اور ہم نے اسے تھوڑا کھوڑا کے مازل کیا،

نزدل فرآن یه دوصور بین خود سرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں' اس کے علادہ نسائی حاکم میں بینی آب ابن ان شیبر می طران رم ادرا بن مردد بر کنے حصر عبدالمند بن عباس سے متعدّد روایتیں نقل کی ہیں ، حن کا خلاصہ میں ہے کہ قرآن کا بہلاز ول بیجادگی آسمان دنیا پر بوا، اور دوسرانز دل بتدیج آنخصر سصی انتظیہ وہا ہو بہلانز دل بیجادگی آسمان دنیا پر بوا، اور دوسرانز دل بتدیج آنخصر سصی انتظیہ وہا ہو

حفرت ابن عباس کی دوایت سے اتنامعلیم ہوتا ہے کہ یہ بہلا نزدل لوج محفوظ سے آسان دنیا کے ایک مقام سبیت عزت " پرموا، جے" البیت المعمور عی محفوظ سے آسان دنیا کے ایک مقام سبیت عزت " پرموا، جے" البیت المعمور علی مسیت عزت " پرموا اور اس نزدل کی محمت کیا بھی اسسیت عزت " پی قرآن کا نزول کس سرح ہوا ؟ اوراس نزدل کی محمت کیا بھی ؟ اس بارے میں کوئی بینی بات بہیں ہی جاسعتی ، البتہ بعض علما بشلاً علام آبوشامی فی سے نرآن کریم کی رفعت شان کو واضح کرنا مقصور سے نرآن کریم کی رفعت شان کو واضح کرنا مقصور تھا، ادراس مقام کے ملا مکم کور بات بنان می کہ بیاں ٹرک کے ایک آخری کہا ہے والی ہے کاس کی موایت کے ایک کیا ہے کہاں کی موایت کے ایک کی موایت کے ایک کیاں کیا ہے کہاں کی موایت کے ایک کی موایت کیا ہے کہاں

له دیچه الاتقان،ص ۱۲ ج۱، انوط السادس عشر،

كه طام الكردي من مايخ القرآن وغوائب مع حكواه ٢٠، جرم النام كله منابل العوان عليه

طرح دومزبرا تارنے سے یہ بی بختا نامقعدد ہے کہ یکناب ہرشک وسنبہ ہالا ترہے ؟ ؟ حصور کے قلب مبارک کے علادہ یہ ووظرا وربھی محفوظ ہے ، ایک اوح محفوظ ہیں اور درسے مبیت عزت میں ، والنواعلم ،

روسد بهرکیف الد تعالی کی حکمتوں کا احاطہ کون کرے ؟ اس کوسیح علم ہے کہ اس کی اور کیا کیا جمیت کہ اس کی اور کیا کیا حکمتیں موں گی، اور میں اُن کی تعتیش میں بڑنے کی صرورت بھی نہیں ہے ، البتة ہمیں اتنا وضاحت کے ساتھ بتایا گیاہے کہ یہ بہلانزول ایلة القدر میں ہوا تھا،

دو*سرانزدل*؛

مر مرکز برات الفاق ہے کہ مسر آن کریم کاد وسمرا تدریجی نزول اس وقت مشروع ہوا جبکہ آخفاق ہے کہ مسر آن کریم کاد وسم الدریجی نزول اس نزول آغاز مشروع ہوا جبکہ آخفرت صلی الا علیہ دسلم کی عمر جالیس سال نقی اس نزول آغاز مجھی جب مطابق لیلۃ القدر میں سے ہوائیے ،اور ہیں وہ تایخ متھی جس سے سال بعدغ وہ تدرین آیا، جنا بخرار شاد ہے : -

وَمَا اَنْ أَنْ أَنَا عَلَى عَبِي نَا يَوُمَ الْفُنُ قَانِ يَوْمَ الْنَعَى الْجَمْعَانِ وَمَا النَّالَ اللهِ ال

اسطرح نزول مترآن کے آغادے بالے میں مندرج زیں بائیں توخود قرآن کیم سے ثابت ہیں :۔

1. اس کی ابت دار رمعنان سے مہینے میں ہوئی،

٢. حسرات نز دل ترآن كاآغاز مواوه شب قدر تقي،

٣- يورسى اريخ تفى جس مين بعد كوغ و فابترسين آيا،

فیکن پر رات رمفنان کی کونسی تایخ میں کھی ؟ اس کے باسے میں کوئی بھتنی با

ل مشہوریہ کر آپ کو نبوت رہیج الاوّل میں عطاہوئی تھی، علاّ بہیں وطی نے اس کا محل یہ نبایا ہے کہ آپ کوربیع الادّل میں پتح خواب آنے مثر دع ہوت تھے، پیسلسلہ چھ ماہ تک جاری رہا، بھر رمصنان میں مشرآن مازل مازل ہوا، (الاتفان، ص۲۴ ج ۱)

نهیں کہی جاسکتی، بعض روایات سے رمضان کی سر بویں، بعض سے انیسویں اولیمن سے ستألیسویں شب معلوم ہوتی ہے، ہے

ست ببلخ مازل مونیوالی آیت؛

میح قول به به کرا تخفرت می استرعلیه و ام مرقران کریم کی ست بهای جوابیس امری وه سرده علق کی ابتدای آیات پیس، صحح بخاری میں صدرت عائشه در اس کا واقعه به به بیان و نسر ماتی پین کرا تخفرت صلی الشرعلیه رسلم پرنز و لوی کی ابتدا ، توسیخ خوابول سے بهوی تنی ، اس کے بعد آپ کو خلوت بیس عبادت کرنے کا شوق بیدا بهوا ، اور اس دوران آپ غار حرّا بین کئی راتین گذارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے بیا کہ ایک دن اُسی غار میں آپ کے پاس الشر تعالی کی جانب سے فرمشتہ آیا ، اور اس کہ ایک دن اُسی غار میں آپ کے پاس الشر تعالی کی جانب سے فرمشتہ آیا ، اور اس کر ایک دن اُسی غار میں آپ کے پاس الشر تعالی کی جانب سے فرمشتہ آیا ، اور اس کے بعد خود حصند والے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتہ آیا ، اور دوبارہ کہا کہ اور دوبارہ کہا کہ اور دوبارہ کہا کہ اور دوبارہ اس زور سے بھینے کہ مجمد پر مشقت کی انہا ہوگئی ، پھواس نے مجمعے پول اور دوبارہ اس زور سے بھینے کہ مجمد پر مشقت کی انہا ہوگئی ، پھواس نے مجمعے بول سے مجمعے بیوبا کہ مجمد پر مشاہدا نہیں بوں " فرمشتہ مجمعے بیوبا اور کھینے کر چھوڑ دوبا ، دیا کہ " میں پڑھا ہوا نہیں بوں " اس پر اس نے مجمعے تیسری مرتبہ پر طاا ور کھینے کر چھوڑ دوبا ، بھر کہا :۔

إِثْرَا أَبِهُ الشَّمِرَةِ بِيْكُ الَّانِي كَلَّنَ هَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَيٍّ ٥ إِقْرَا أُورَبُّكَ الْاَكْرُمُ ، (علق ١١)

مرطهو، اپنے پروردگارے نام سے جس نے بیدا کیا، جس نے انسان کومنجد

خون سے سپیراکیا، پڑھو، اور تھارا پر دردگارست زیادہ کریم ہے "

رسول كريم صلى الشعلية وسلم ان آيات كوك كروالس كموكى طرف چلے، تو آيكا مبارك

لمه دیچه تفنیرجان البیان لابن حبسریرانطبری ، ص ۷ ج ۱۰ ، مطبوع مصر

دِل دهول رہا تھا، آپ حصرت خریج رمزے پاس پہنچے، اور فرمایا: - ذَیّب اُونِیْ ،
دَیّدِ کُونِیْ رَمِی کَسِل الْمِسادَ، مجھے کہل المِسادَ) گھردانوں نے آپ کو کمسبل اُرا سایا،
پیان تک کدای سے خوت جا تارہا ''

" یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں، اس سے بعد تین سال تک وحی کا سل امنقطع رہا، اس زمانے کو "فرت وحی" کا زمانہ کہتے ہیں، پھر تین سال سے بعد دہی ذرشتہ جوغار حرآ میں آیا تھا، آپ کو آسمان دزمین کے درمیان دکھائی دیا اورائی سورۂ آرڈزکی آیات آپ کوشنائیں،

یہ وا تدمیح بخاری اور میح مسلم یکے علاوہ تقریباتهام کتب حدمیت میں صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے، اسی لئے جہور علائ کرنے کی سندوں کے ساتھ منقول ہے، اسی لئے جہور علائے کر دیک میح بیری ہے کہ قرآن کرنے کی سریع بیلی آیات ہیں، اس سے بعد سورہ مترفز کی آیتیں نازل ہوئیں، دیکون اس سلسلے میں تین اقوال اور بھی ہیں، جن پر میاں ایک سرسری نظر الله الله الله اسب ہوگا:۔

ا۔ صحح بخاری گائی التفسیری حفزت جابر رضی الله عنہ کی ایک ردایت سے ظاہری الفاظ سے بمعلوم ہوتا ہے کہ آئی پرست پہلے سورہ مَدَثر کی ابتدائی آیا ازل ہوئیں، اس بنا پر بعض علیا رنے بیکر ریا کہ نز دل کے اعتباد سے سورہ مَدَثر سورہ علیٰ سے مقدم ہے، لیکن حا فظ ابن جو شنے اس مغالطہ کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ در حقیقت بخاری کی کتاب النفسیری حصزت جابر شکی دوا یہ مختصر ہے، ادراس میں داو جلے نقل نہیں کئے گئے، یہی دوا بت الم) ذہری و کی سند سے بخاری میں نے باب بر الوحی میں نقل کی ہے، اس میں حصزت جابر شنے سورہ مَدِثر کے نزول کا وا تعربت الحق میں نقل کی ہے، اس میں حصرت جابر شنے صورہ مَدِثر کے نزول کا وا تعربت الحق میں نقل کی ہے، اس میں حصرت جابر شنے صورہ مَدِثر نقل فرمائے ہیں کہ :۔

له صبح بخارى ، حدميث نبر اب كيف كان بردّ الوحى الى رسول الشمسل الشرعليه وسلم ا

قَادَ الْمَلَكُ الَّذِي يَحَاءَ فِي بِعِوا عِبَالِسُ عَلَى الْكُنُ مِينَ "بس اجانك رس نے ديھاكم، جو درست مرسے باس غار حرارين آيا تھا ده كرسى بر بيھا بواسے ي

۲-۱۵) به بقی نے دلائل النبوۃ بیں حضرت عروبن حبیل رضی الشرعنہ سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ اسخصرت حلی الشرعلیہ وسلم نزدل وی سے پہلے حضرت خدیجہ منسے فرمایا کرتے تھے کہ بیں جب بھی خلوت میں جاتا ہوں تو کوئی مجھے یا گھتگ کہ کہ کہ کہ کہا تا ایک دن جب میں خلوت میں بہنچا تواس نے کھی تا گھتگ کہ کہ کہ کہا تا ایک دن جب میں خلوت میں بہنچا تواس نے کہا یا ایک میٹر و ترب انعظم میں الرقع نے ہو التحقیق التحقی

اس روابت کی بنار پرعظامہ دمخشری شف مکھاہ کرست بہلی مازل ہونے والی سورت سورة فاتح سے بنار برعظام رفضوں نے اکثر مفستر سن کا قول قرار دیا ہے '' نیکن حافظ ابن جو بنے ان کی تر دیدکرتے ہوئے فرمایا ہے کہ زمخشری کا یہ کمنا درست نہیں '

ک نتج الباری، ص۲۳ ہے ۱، اس واقعہ کی مزیر تحقیق کے لئے دیکھتے فیعن الباری ص ۲۵ ہے ۱، والاتقان، ص ۲۲ و ۲۵ ہے ۱، کے الاتقان ، ص ۲۵ ہے ۱،

سكه الزمخنري: الكشآن عن حفائق غوام ص التزيل ص ١٥، حم مطبعة الاستقامة، قام رويسلم

متورة فاتحه كوبېلى دى نزار دىنے ولى بهت كم بين، اكثر مفترىن كا قول يى كدسودة وقتر أنست يبيل نازل موئ له

جہاں تک بہتی اور دوایت کا نعلق ہے اس کے بالے بین خودام اسیقی نے پر کھھا ہم کہ اگریر وایت درست ہوتی یہ مکن ہے کہ یہ واقعہ سورۃ ات را اور سورۃ مرتزکے نزول کے بعد کا ہو ، اور حضرت علام انورشاہ صاحب سفیری رحمۃ الشعلیہ نے یہ خیال بھی ف رما یا ہے کہ ہوسکتا ہے سورۃ فاتح بعد بن دوسری آیات کی طرح دوسری بار کے یہ خیال بھی ف رما یا ہے کہ ہوسکتا ہے سورۃ احترار کے نزول سے پہلے ، اور دوسری بار دوسری بار سے بعد ، اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ سورۃ فاتح کا نزدل بہلی بارقرآنیت اس کے بعد ، اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ سورۃ فاتح کا نزدل بہلی بارقرآنیت کی صفت سے ساتھ نہیں ہوا تھا ، بلکہ ایک فر شنہ نے آپ کو یہ سورت شنادی تھی ، بعد میں اپنے دقت بر باقاعدہ قرآن کے جُزر کی حیثیت میں نازل ہوئی جھ

ہر کیف ان نین روایتوں کو بچوڈ کر باقی اکر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ سورة اقر آگی ابتدائی آیات سے پہلے نازل ہوئی تھیں، علّام سیوطی ٹے اس کی تاہیہ میں ہرت سی روایتیں نقل کی ہیں تھ

## متخماورمَدن آيات

آپ نے قرآن کریم کی سورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی سورت کے ساتھ منحی اُ ورکسی کے ساتھ من کا کہ کہ کہ اس کا بیچے مفہوم سجھ لینا صروری ہو، اس کا بیچے مفہوم سجھ لینا صطلاح کے مطابق "مکی آیت" کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ کے بخرض ہجرت مدینہ طیتہ سے پہلے پہلے پہلے نازل ہوتی، بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مَدَ فی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ مکی کا مطلب یہ سجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مَدَ فی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ

له نخ البارى مى ٨٠ ه ج ٨ كَمَا لِيَقْدِرُ سُورَةُ إِفْراً، كله الاتقان ص ٢٥ ج ١ ، كله الاتقان ص ٢٦ ج ١ ، كله الاتقان ص ٢٣ ج ١ ،

یں اُتری، ایکن اکثر مفترین کی اصطلاح کے مطابق یمطلب مجصا درست نہیں، اس لے کاکئ آیتیں ایسی میں جوشہر کماٹیں نازل نہیں ہوئیں، لیکن جز کہ ہجرت سے اِ نازل ہو چی تھیں اس لئے اتھیں متی کہا جا اسے ، چیا نیج منیٰ، عرفات وغیرہ اور سفر معراج کے دُوران ازل ہونے والی آیات ایسی ہی ہیں ، یبال تک کرسفر ہھرت کے دُوران جرآیات راستے میں نازل ہوئیں وہ مجھی محق کملاتی ہیں ،اسی طرح بہرے می آیات ایسی پس جوشهر مرمنیرمین نازل نهمین بهو، گرایخیس مدتی کها جاآما ہے، چنانخپ ہوت کے بعدآب کومبہت سے سفر پین آتے جن میں آپ مدینہ سے سبنکر و و مسیل دور سمی تشریعی کے ، ان تمام مقامات برنازل ہونے والی آیات مَرنی ہی کہ لاتی ىيں، بہار تك كە أن آيتوں كريمى مدّ**ن كها جا تا بيے جو فتح مكّه ياغز وة حديبت**ه كے موقع يرخاص *شهر مَد*يا اس مَعِ مضافات مِين مازل هو تبي<sup>ل</sup> چنا پِخِرَ آيتِ قرآ بي إِنَّ اللَّهُ مَا أُمُرُكُمُّ آنُ تُؤَدِّوا الآمَا نَاتِ إِنْ أَهَلِمًا، مدَى ب، حالا كمه وه مكّه كرّمه مِن الزل وق تاته

خلاصہ بہ کو کمئی اور مدّن کی نفسیم اگرچے بطاہر مقامات نزول کے اعتبار سے معام ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ زمانڈنز دل کے اعتبار سے ہے، ہوت کی تکمیل

سے قبل کی آیات محقی ہیں اور لعد کی مدنی،

أكرجيآ تخضرت صلى المتعليه وسلم سع براه راست ايسي كوتى رواست منقول نبي بحب میں آپ نے کسی آبت یا سورت کو کی با مدنی ترار دیا ہو، لیکن جن حضرات صحابة وابعين في مترآن ريم كالفاظ دمعاني كي حفاظت مين اين عرس كهياتي یں انھوں نے ہی سور نوں اور آیات کے بارسے میں یہ بھی بتایا ہے کدان میں سے کونسی ک*ی سے* ادرکونسی مرنی ؛ مثلاً حصرت عبدا مشرین مسعود دصی انڈیحنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں :'' قسم اُس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ،ا نٹرکی کتاب کی ہرآیت

له تعضيل كے لئے ديجھے ابر إن في علوم القرآن،ص ١٨٨ ج١، النوع الماسع، که منابل العرفان ص ۱۸۸ ج ۱،

کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ رہ کس سے بارے میں نازل ہوئی ؟ اور کہاں نازل ہوئی ؟ اور کہاں نازل ہوئی ؟ اور حصرت علی خطاعی ہے اور حصرت علی خطاعی کے اور حصرت علی خطاعی کے دہ اور حصرت علی خطاعی کے دہ اور حصرت کے ایک کا دہ میں میں کا تعلقہ میں اگر سی یا پہاڑ میر ؟ "

التروبيشتر توابني حضرات صحابران قرآن كريم كى سورتول ادراً يتول سمع بادي میں یہ بتایا ہے کہ وہ سمی بیں یا مَرَ نی، اس کے علاوہ حَضَل آیات یا سور توں کے بارے میں دوسے شوا ہرے ذریعہ بھی برمعلوم ہوجا تاہے، مثلاً جن آیات میں غروہ بدر کا ذکریے ظا برسے کر وہ مدن می بوسحت بین، یاجن آیتوں میں خاص طور پرشرکین مرسے خطاب سرنے کو کہاگیا ہے ان میں سے بیٹ ترکومتی ہی مجھا جاسکتا ہے، اہذا بعض مرتبہ اس قیسم کے قیاسات اور شواصد کی بنیاد رہم می کسی آیت کو متی یا مرنی قرار دیریا جا ماہے ، میرونکہ قیاسات مختلف ہوسے ہیں،اس لے معض آیات سے باہے میں مفسترین سے درمیان اختلات مجی بیدا ہوگیاہے کہ بعض کے نزدیک دہ محق ادر بعض کے نزدیک مدنی ہیں، بھرىعبض سورتىي توايسى ہيں كە دە پورى كى پورى يىتى يا پورى كى يورى مدنى م<sup>ن</sup> مشلاً سورهٔ مترکتر پوری متی ہے اور سورهٔ آلِعران پُوری مَدنی ،ا در بعض مرتب إيسا بھی ہواہے کہ پوری سورت توسی ہے ،لیکن اس نیں ایک یا چند آیات مرنی آگئی۔ مَثْلاً سورة اتَوَاف مَحَى بِ اليكن اس مِين وَاسْلَامُهُمْ عَنِ الْفَرَّيَةِ الَّتِي كَانَتُ مَا يَعْ الْبَعَوْ، سے لے كروَادُ أَخَلَ رَبُّكِ فَ مِنْ بَينٌ 'آءُ مَ الْحَ مَك كم آيات مرنى بِس، السَّى بعض مرتب اس کے برعکس مجمی ہوتا ہے ، مشلاً سورہ سج مرنی ہے لیکن اس کی جا آتیں يعنى وَمَا آرُسَلْنَامِنُ فَبُلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَانِينِي إِلَّالِذَا تَمَنَّى عَلَمَ عَذَا كُمُ يَوْمٍ عَقِيمِ كُلُمُكُ مِن مِن

اس سے بریجی واضح ہوجا تاہے کہ کسی سورت کا سکی یا مدن ہونا عمومًا اس کی اس سے بریجی واضح ہوجا تاہے کہ کسی سورت کا محاکم سورت کی ایت کی اکثر بیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور عمرً الیسا ہوتا تحاکم جس سورت کی

كمه ايعنّاص ١٨٠ج ١٠النوع الثمانون مجوالة م

ابتدائی آیات ہجرت سے قبل ازل مرکنیں اُسے مکی مسرار دید بائیا، اگرے بعریں اس می بعض آیتیں ہجرت کے بعد ازل ہوئی ہو<sup>لا</sup>، محيّ د مدني آيتون کی خصوصتيات؛ علما بالفسرني مئ ادرمدني سورتون كاستقرار كرك ان كى بعض ابسى خصوصيات بیان مشراتی بس جن سے بادی انتظریس بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ برسورت می ہے یا مدنی، اس سلسلے میں معصن قواءر کتی ہیں اور تعین اکٹری، قواعر کلیّہ بیر ہیں :۔ ا۔ ہروہ سورت جس میں لفظ " کَلّا" ( ہرگز نہیں ) آیا ہے، وہ منتی ہے ، پرلفظ نینڈ سورتوں میں ۳ سرتبہ <del>سی</del>عمال ہواہیے ، اور بیر ساری آبیتیں قر**آ**ن کریم کے آخری نصف حصر میں ہیں، جنانچہ علامہ دیرینی محکا شعرہے ۔ ومانزلتُ كلّا بيترب فاعلى ﴿ وَلِمِرْتَأْتُ فِي القُرَّانِ فِي نَصْفَهُ ٱلَّهِ ۷۔ ہروہ سورت جس میں کوئی سجدے کی آبت آئے ہے متی ہے. زیراصول حنفیۃ کے مسلک پرسی کیونکوان کے نز دیک سورہ تج میں ہجرہ نہیں ہے ، شوافع کے نزديكسورة ج يس بحده ب، اور وه مرنى ب، النزاوه اس قاعر سيستنى بوكى سورة بقرة كورة بروه سورت جس من آدم والبيس كاوا تعربيا وه متى ہے ، م ۔ ہروہ سورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہیں، مرتی ہے ، ۵۔ بردہ سورت جس میں منافقین کاذکر آیا ہے، مدنی ہے، بعض علمار نے اس قاعر

یه بر ده سورت جس میں منا نقین کاذکر آیا ہے، مدنی ہے، بعض علمار نے اس قاعر سے سورۂ عنک توت کومشٹنی کیا ہے، ایکی تحقیق بہر کو سورۂ عنک بوت بحیثیت بموعی تا برس سے سام میں منافذ کر ایم

تو می ہے ، گرجن آبات میں مناز فقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہیں،

اورسورتوں کی مندرجہ ذیل خصوصیّات عومی اور اکڑی ہیں، یعنی کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہوجا آ اسے ، لیکن اکڑو بیشترالیا ہی ہوتا ہے ،

المستى سورتون بس عمومًا يَا آيَعُ النَّاسُ (الدوكو!) سم الفاظ سخطاب كياكية

که منابل او فان،ص ۱۹۱۳ ه ۲ کسله ایصنا،ص ۱۹۱۱ ، ۱ معنا می دوست سرد کرد سے مورد جج تی عدم اتفان وغیرہ سے ما فوذ ہے ۔ اور بیاس قول کے مطابق تود رست سے حسب کی دوست مورد جج تی سے دیکن اگر اسے مدنی قرار دیا جا کے حسیا کہ بعض صحابر و تابعین سے موری ہے توسودہ تج اس فاعدے سے مستثنی ہوگی ۔ تقی

ادر مدنى سورتول مي يَا أَيْحَا اللَّذِينَ المَعْوَ اكم الفاظ سم،

۷ - پيځي آيتين ادرسورتين عمو **الحجو نه جهو ن اورمختصر بين ا**ورندني آيات د مورطو مل او**رمفصل بين** ،

معد می سورتین زیاده ترتوحید، رسالت اورآخرت مح ا ثبات جشرو نشر کی منظرکشی،

آنخورت سل الدرعلیه وسلم کو صبر رسل کی تلقین اور تجهلی اُمتوں کے واقعات
پرشتمل ہیں، اوران میں احکام وقوانین کم بیان ہوئے ہیں، اس کے برعکس معنی
سور توں میں خاندانی اور ترتری قوانین، جادوقیال کے احکام) اور حرود و واقعی بیان کئے گئے ہیں،

ادرمنانقین سے،

ه - سیخ سور تون کا اسلوب بیان زیاده پُرشکوه هی، اس مین هستعادات، تنبیهات اور تمثیلیس زیاده پس، اور ذخیرة الفاظ بهت وسیع یه، اس کے برخلات مدنی سور تون کا انداز نسبهٔ ساده سے،

 برمنصف مزاج انسان حالات کی تدریج کی دفتی میں تسرآن معنا مین الوب
کے اس اختلاف کو بآسان سمجھ سکتا ہے، سی جن سنتر قین کے دل میں اسلام دشمنی
کی آگ سلگتی ہی رہتی ہے، انخوں نے بحی اور مَر نی اسلوب کے اس فرق سے بھی
من گھڑت نتا بج نکالنے کی کوشش کی ہے، چنا بچہ بعض مستشر قین نے اس سے یہ
فتیج نکا لاہے کہ قرآن (معاذ النہ) خود آنخضرت صلی النٹر علیہ وسلم کا کلام ہے، السی
لئے وہ حالات اور ماحول کے اختلاف سے مختلف اسلوب اختیار کرتا رہا، اگر یہ النکا
کلام ہوتا تواس کا اسلوب گرد دبیش سے متا بڑنہ ہوتا،

ایکن جستخف کے دل میں بھی انصاف اور معقولیت کی ادنی رمق موجود ہو وہ اس محاندانہ اعراض کی تغویت محسوس کرسکتاہے، علم بلاغت کی اصل روح یہ ہم کہ کلام اپنے مخاطب اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق ہو، ہرقیم کے مخاطب کے سامنے اور ہرقیم کے ماحول میں ایک ہی انداز واسلوب برجے رمہنا پر لے درجے کی سامنے اور بلاغت کے بنیادی آواب مک سے نابلد ہونے کی دیل ہے، اور الدّ تا بردزاقی اور بلاغت کے بنیادی آواب مک سے نابلد ہونے کی دیل ہے، اور الدّ تا کے کلام سے اس برمزاقی کی توقع وہی شخص کرسکتا ہے، جس نے اعتراض برائے اعراض کی قسم ہی کھار کھی ہو،

نزدل كاوقت أورمقام،

مری و می اور دوقت آیات قرآن میں مکی اور مدنی کی تقییم علادہ نزول کے مقام اور وقت کے لھاظ سے مفترین نے کچھا در قبیمیں بھی بییان صنر مائی میں، مثلاً حصری آیات اُن آیتوں کو کہتے ہیں جو آنخضرت صلی الٹر علیہ دسلم کے دطن میں نازل ہوئیں، اور اکثر متر آئی آیات ایسی ہی ہیں، اور سفری آیات وہ ہیں جو سفر کی حالت میں نازل ہوئیں متر آئی آیات ایسی ہی ہیں، اور سفری آیات وہ ہیں جو سفر کی حالت میں نازل ہوئیں

طه اس لغواعر اصلی با قاعد علی تردید کی ہم حزورت نہیں سمجتے ، تاہم جومنا جائی اس نوعیت کے اعرافات میں صفحہ ۱۹ اعرافات اوران کے مفضل جواب سے لئے مشیخ ذرقانی روکی منابل العرفان میں صفحہ ۱۹ تا ۲۳۲ ہے اکامطالعہ فرمائیں ،

مثلاً إِنَّ اللهَ يَا مُرُكُونَ أَنْ تُنَوَّدُوا الْآمَا فَاحِ إِلَىٰ آهُلِهَا فِعَ مَلَهُ كَ سَفُر سِي اُرَى علام كسيد طي شيخ اس قسم كا تقريبًا جالين آيني شارك بي إس كعلاوه مندرج ذيل قسمين مي انفون في بيان فراتي بين :-

ا مہماری ؛ یہ وہ آیات ہیں جو دن کے وقت نازل ہوتیں ، بقولِ علامل جند ہے۔ اکثر آیات اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں ،

ر الملى : يو و آيات بين جورات كو وقت نازل بوتين المثلاً سورة آل عران كى المخرى الله المران كى المخرى الله المران كالمرب و المران ال

رس) صيفى : يدوه آيات بين جو گرمى كم موسم بين نازل بوئين، مثلاً سورة نسآء كي آخرى آيت يَسْمَفُتُ فَكَ قُلِ الدّه يُفْدِّدَ يَكُمُ فِي الْكَلَالَةِ ، يَحِمْسَلَم بين حفرت عرب كي روايت كم مطابق گرمي مين نازل بوئى تقى، اور دوسرى روايات سے يہجى آب ہے كہ يہ آيتيں جة الوداع كم موقع بر نازل بوئى تقين اس سے معلوم بواكم جة الوداع موقع بر نازل بوئى تقين اس سے معلوم بواكم جة الوداع موقع بر فائل بوئى فين، مثلاً الديد م آكمت لك تك يون وسب مينى بين، مثلاً الديد م آكمت كه تك تك يون دين كمثر وغيره ،

(۱۲) سر شرقی و آیات بیں جو سردی کے دسم میں اُتریں ، مثلاً سورہ نور کر اُلے اُلے اُلے اِلَیْ اَلَیْ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا الْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

له ملاحظهرالاتقان، ص ١٩ تا٢ج ١،

ہوئیں،جب آب اپنے بستر مریتے، چانچ آیت و ادلی کی عُصِمُ کت مِن التّاسِ (ماندہ: من) اسی حالت میں نازل ہوئی، علامہ سیوطی نے اس کی در متالیں اور ذکر کی ہیں،

روی المحق المت میں اور اس کی مثال میں صح مسلم کی دہ روایت بیتی وہ کی ہو، یعن وہ کی ہو، یعن وہ کی ہو، یعن وہ کی ہو نیز کی خالت میں اور اس کی مثال میں صح مسلم کی دہ روایت بیش کی ہے ، جس میں حصرت انس خواتے ہیں کہ ایک مرتبر استحصرت سلی الله علیہ وسلم ہما کہ در میان تستر نواستھے کہ آپ کو نمین رکا ایک جھون کا آیا، بھرآپ نے بستم فرانے ہوئ مرمبارک اسلاما اور فرایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے ، پھرآپ نے سورہ ایک آپ کا کہ تو کہ کے مرابی کے سورہ ایک ایک مورث کا کا کہ تو کہ کے مرابی کے سورہ ایک کا کہ کو کئے ، تلاوت فرمائی ،

کی محقق بات یہ کہ بیندی حالت میں آپ پر کوئی آبت قرآئی نازل نہیں ہوئی، ادبری روایت میں جس کیے ہیں ایس کے ہوئی ادبری روایت میں جس کیے اصل حدیث میں اعفارہ "کا لفظ استعمال ہواہے، ادرا بام رافعی وغیرہ نے فرما یا ہے کہ اس سے مراد نیند نہیں، بلکہ وہ مخصوص حالت ہے جوآئی پر نز ول وی کے وقت طاری ہوجا یا کرتی تھی، اس لئے اس حدیث سے یہ محفنا درست نہیں ہے کہ نز ول تران میند میں ہواہے، علامسیوطی نے بھی انا رافعی کی تا تیدی ہے، مز ول تران میند میں ہواہے، علامسیوطی نے بھی انا رافعی کی تا تیدی ہے، ان دور اس میں ان کے دقت آسمان پرنا ذل ہوئیں، ان دی سماوی : یعن وہ آیات جومعراج کے دقت آسمان پرنا ذل ہوئیں، ان

رم، فضّاً في علامُ ابنعسر برك ايك قسم اليى بَعَى ذكرى بجون زين برنازل موئى ندا سمان بر، ان كابمنا ب كرسورة صّافّات كي بين آيتين وَمَامِنَا إِلَّالَهُ مَقًامٌ مُعْدُومٌ أَلَحُ الرسورة زخرَت كي ايك آيت وَاسْأَلُ مَنْ آرْسِلْنَا مِنْ وَبُلِكَ مِنْ وَسُلِنَا، اسى قِيم بي واض بي، ليكن عسكا مسيوطي فرمات بين كم مجهاس كي مِنْ وَسُلِنَا، اسى قِيم بين واض بين، ليكن عسكا مسيوطي فرمات بين كم مجهاس كي

ك ايعناً، ص ٢٣ ج ١،

ئوئىت نەنبىي مايىخى، چىرىم سرىرات كىچەن د

قرآن کریم کا تدریجی نزول ؟

یمی آجکا که آخیز ت صلی الدعلیه دسلم پرت رآن کریم دفعة ادر کمیارگا

نازل نهیں بوا، بلکہ تعور انتحور اکر کے تقریبًا بیئیس سال میں انارا کیا ہے بعض

ادفات جرتیل امین علیہ اسلام ایک جیوی سی آیت .... بلکہ آیت کا کوئی ایک جُرور کی کہ کے کہ بھی تشریف ہے آئے ،اور بعض مرتبہ سی سی آیت بیل وقت نازل ہوجا بین فی کر بھی تشریف ہے آئے ،اور بعض مرتبہ سی سی آیت بیاں بیا وقت نازل ہوجا بین مرتبہ کی سی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں مرتبہ کی کر بھی کوئی المنے رونسار ، ۱۹۷ میں مرتبہ کی مرتبہ کی کر کے کا سیسے جیوا جمع المی ، دو مرس طرف پوری سورة انتقا ایک بھی مرتبہ نازل ہوتی گئے ،

بعض حفزات کوابن عساکر کی ایک دوایت سے پیٹ بہ ہوگیاہے کہ جر آسل امین علیات لام ایک فر تبہ میں باننے سے ذا تد آئیں نہیں لائے ، لیکن علام سیوطی وہ فراس خیال کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نازل تواس سے زا تد آئیں بھی ہوئی ہیں ، مثلاً واقعہ افک میں بیک وقت دس آینوں کا نز دل سے احادیث سے ثابت ہے ، لیکن ہو تا یہ تھا کہ جر آسل امین علیہ السلام آسخے ضرت صلی استرعلیہ وسلم کو باننے ہی آئیں یا در روجا تیں تو مزید آئیں مشاکر ہو آب ہو ایکن ہو تا ہے کہ قرآن کی اور یہ تھے ، جنا بخرائی ہیں ہو تھے ، جب پاننے آئیس یا در موجا تیں تو مزید آئیں مشاکر کی کو آن کی باننے ہی ہو تا ہے کہ قرآن کر مے ہو اور احتوا المحقوا المحقوا کی کو آن کی بانے ہو تا ہے کہ قرآن کر مے کی کو آن کی بائے ہو تا ہے کہ تو اور استحوا المحقوا کر کے کیوں نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کرکے کیوں نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کرکے کیوں نازل کی گئی گئی ہو دور استحدال کو وہشرکین عرب نے آئی سے کیا تھا جی کہ کہ دور کی تصیرہ پورا کی ایک دور ایک قصیرہ پورا کی اور ایک وقت میں سننے کے عادی تھے ، اور یہ تدریجی نزول اُن کے لئے آیک کا اور ایک وقت میں سننے کے عادی تھے ، اور یہ تدریجی نزول اُن کے لئے آیک

له تفيران كير، ١٢٢ ج٢

سكه اس يورى بحث كے لئے ملاحظر ہوالاتفان ص مم م جا، انوع انساد س عشر، المستلة الاولى

ا چنبی می بات بھی، اس کے علاوہ مشرآن سے پہلے تورات، زبور، اورانجیل بینوں ایک ہی مرتبہ نازل ہوگئی تھیں، ان میں یہ تدریج کاطریقہ نہیں تھا، باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خودان الفاظ میں دیاہے:۔

وَ عَالَ الّذِينَ كَفَرُ وَ الْوَلْ عَزِلْ عَلَيْهِ الْقُرْالَ مُحْمَلَةً وَاحِدةً مَنْ الْمُوالِي مُحْمَلَةً وَاحِدةً مَنْ الْفُرُالِي مُحْمَلَةً وَاحِدةً مَنْ اللّهِ الْفُرْالِي مُحْمَلَةً وَالْمَاثُونَ وَ اللّهِ الْفُرْالِي اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

امارازی ٹے اس آیت کی تفسیر میں فسر آن کریم کے تدریجی نزول کی جو محمتیں بیان فرمائے ہیں کہ اس تدریجی نزول میں ہیاں فرمائے ہیں کہ اس تدریجی نزول میں کے تعدیر کا میں کہ اس تدریجی نزول میں کئے تحکیر کھیں :۔ میں کئے تحکیر کھیں :۔

یں میں میں ہوں ہے۔ ۱۔ آنخفزت صلی الشرعلیہ وسلم اُنتی تھے، تکھتے بڑہتے نہیں تھے، اِس کے اگر ساراقرآن ایک مرتبہ نازل ہوگیا ہو یا تواس کایا در کھنا اور ضبط کر نا دسٹوار ہو تا،اس کے برخلات حصزت موسلی علیاب لام لیھنا بڑ ہمنا جانتے تھے،اس لیے اُن پر تو رات ایک ہی مرتبہ نازل کردی گئ،

۲- اگر پورا مسرآن ایک د فعه نازل ہوجا تا تو تمام احکام کی پا بندی فوراً مثری ہوجاتا ، اور بداس سکیا نہ تدریج کے خلاف ہو تا ہو متر نیمت میں ملحظ رہی ہے ،
۳- اسخصرت صلی انڈ علیہ وسلم کواپنی قوم کی طرف سے ہردوزنتی نتی اذیب سیس بردا شت کرنی بڑتی تھیں ، جرسل علیہ سلام کاباد بار قرآن کریم ہے کرا تا ان اذیبول کے مقابلہ کو مہل بنا تھا ، اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا ،

۴- قرآن کریم کا ایک براحصه لوگوں مے سوالات سے جواب ا در مختلف وا قعا

ع معلق ہے، اس لئے ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھاجس وقت وکہ سوالات کئے گئے، یا وہ واقعات میں آئے، اس سے مسلمانوں کی بھیرت مجی ٹرستی متی، اور قرآن کے غیبی خرس بیان کرنے سے اس کی حقائیت اور زیادہ آسٹ کا رہر ہوجاتی تھی کہ

## ترتيب نزول او زوجودة رتتب

یہ بتایاجا چکاہے کہ فترآن کریم جس ترتیب سے ساتھاس وقت موج دہہے،
آنے مرت ملی الدعلیہ دسلم براس ترتیب سے نازل نہیں ہواتھا، بلکہ حزورت اور حالا
کے مطابق نزول کی ترتیب اس سے مختلف تھی، ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی
واج کا تبدی وی کوساتھ ہی یہ بتا دیتے تھے، کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں
مقام بردی کوساتھ ہی یہ بتا دیتے تھے، کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں
مقام بردی کومفوظ رکھنے کی کومشش نز آنحضرت صلی الترعلیہ وہم فی نور تریب نزول کومحفوظ رکھنے کی کومشش نز آنحضرت صلی الترعلیہ وہم فی نور نور ای کومحفوظ رکھنے کی کومشش نز آنول کو ترقی ہوگیا، تولوگوں کو یہ یا دیجی نہیں رہا کہ کونسی سے بردی میں تربیب نزول ہوئی تھی ؟ لہذا اب جز دی طور بربیض سور توں یا آیتوں کے بار کیس ترتیب نزول ہیں ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا۔
میں تو یہ علم ہوجا آنا ہے کہ ان کی ترتیب کیا تھی ؟ لیکن پورسے قرآن کی ترتیب نزول بیان کرنے کی کومشسش کی ہے، لیکن درحقیقت ان مردسے سور توں کی ترتیب نزول بیان کرنے کی کومشسش کی ہے، لیکن درحقیقت ان

له التقدير لكبير لا مم الرازي من ٣٣٦ م ، المطبعة العامرة الم المراجمة من المبانى في نظم المعانى الدينة المرازي من ١٦٠ م المعانى الدينة المراجمة ال

Noldeke, Theodor, Geschichte des Qorans, Gottingen (1860)

Muir, William, The Life of Mohammed

Rodwell, J. M, The Koran (translated) London, 1953

aĽ

Hirschfold, Hartwig, New Researches into the composition and exegesis of the Qoran. (1902)

Blachere, Regis, Coran traduction selon unessai . de reclassement des sourates, Paris, 1947-51

اله ( 1937-39 ) مثل Bell, Richard, Translation of The Quran ( 1937-39 ) مثل على المعالمة الم

کرنے کے دادف پی جس میں کھی تھینی کا میابی حاصل نہیں ہوسی مذکورہ بالا مستشر قین نے جو کوششیں کی ہیں وہ زیادہ ترختین کے بارے میں اُن سے ذاتی قیاسا پرمبنی ہیں اور چونکہ ہرشخص سے قیاسات دوسے سے مختلف ہوسی ہیں، اس لئے ان کی بیان کردہ ترتیبوں میں بھی فرق ہے، لہذا ہزار کوشش کے با دجودان قیاسات سے کوئی خاص علی فائرہ حاصل کرنا مشکل ہے،

وی ماس می فاده می را رو سوسی ایست کارفرای در راصل ستیر قبین کارفرای در راصل ستیر قبین کان کوششوں سے بیچے ایک مخصوص دہنیت کارفرائی وہ سمجے بین کر قرآن کریم ابھی مک غیر مرتب ہی، اس کی اصلی ترتیب وہ ہوجس بر دنازل ہوا تھا، لیکن جو کہ نازل ہونے کے ساتھ اُسے کتابی شکل میں نکھنے کے بجائے متفرق چیزوں بر نکھا گیا اس لئے وہ ترتیب محفوظ ندرہ سکی، آڈو دیل نے اپنے ترجم، متفرق چیزوں برکھا ہے کہ موجودہ ترتیب کی دج یہ ہے کہ حضرت زیرین ثابت میں انسان منافی میں تو وہ انھیں جس ترتیب ساتھ ملتی گئیں اسی ترتیب وہ نکھنے جلے گئے، لہندا اس میں کسی تاریخی یا معنوی ترتیب کا لحاظ نہیں دہ سکا انہ اب قرآن کریم کی موجودہ ترتیب اُن کے خیال میں دمعاؤ اللہ ایک نقص ہو جہ دہ ترتیب اُن کے خیال میں دمعاؤ اللہ ایک نقص ہو جہ دہ خود اپنی معتوب سے دور کرنا جا ہتے ہیں، اب

المح Rodwell, J. M. The Koran (translated) London 1953 P. 2 کلد فتح الباری بجواله سنین ادلعه و مسندا حمد وغیره، ص ۱۹۶۹ ،

## المشباب نزول

قرآن کریم کی آسیس د وقیم کی بین، ایک توده آسیس بین جواند تعالی نے ازود نازل دنسرائیں، کوئی خاص وا تعمیا کسی کا کوئی سوال وغیره آن کے نزول کا سبب نہیں بنا، دوسری آیات ایسی بین کرجن کا نزول کسی خاص وا قعہ کی وجہ سے یا کسی کے سوال کے جواب میں ہوا، جے آن آیتول کا پس منظر کہنا جا ہے، یہ لیپ منظر مفترین کی اصطلاح میں سبب نزول 'یا مشان نزول کہ الما تا ہے،

مثلاً سورة بعتره كي آيت ب:

ڵؘڗؾؘؽڮٷٳڵؠؙۺؙ*ۯۣڮڐؚۼؿ۠ڲٷؙؠ*ڽۜٛۏ**ٙۘڒػؠٙڟۺٞٷ۫ڡؚڹؾڟۜۼؽؙڗ۠ۺ** 

مُّشْرِيكَةٍ وَّلَوْ أَعُجَبَتْكُمُ ( بَقُرُهِ : ٢٢١ )

'نمشرک عورتوں سے کاح شکرد جب بک وہ ایمان سنے آتیں' ا ور الم مشبدایک مومن کنیز ایک مشرکہ سے بہتر ہے خواہ مشرکہ تمہیں ہے ندیہو ،

له تغصيل كيك ديكه فخ البارى، ص٣٦ تا ٢٥ ق ٩، باب تأليف القرآن ،

به آیت ایک خاص وا قعری نازل بوئی تنی، زماند جا بلیت می صفرت مر تد

بن الی مر تد غنوی در کے عنات نامی ایک عورت سے تعلقات تھے، اسلام المدنے کے

بعد یہ مدین طیبہ جلے آئے، اور وہ عورت مد مکرم میں دہ گئی، ایک مرتبہ کسی کام سے

مزد ور نے مان المحاد کرکے فرایا کہ اسلام میرے اور تعمالے درمیان حاسل ہو جکا ہی ا

مزد ور نے صاف المحاد کرکے فرایا کہ اسلام میرے اور تعمالے درمیان حاسل ہو جکا ہی ا

مرتب والم مرتب جا ہوتو میں آنے حزت صلی الشرعلیہ و کم سے اجازت کے بعد مم سے کام کرسکا

ہوں، مرتب طیبہ تشریف لاکر صفرت مرز و نے حضور سے نکاح کی اجازت طلب کی ا

اور اپنی لیے ندید گی کا اظہار کیا، اس میر بیآیت نازل ہوتی، اور اس نے مشرک عور توں سے نکاح کی مانعت کردی ہی۔

عور توں سے نکاح کی ممانعت کردی ہی۔

يه واقعه ذكوره بالا آبت كالبيب نزول ياستان نزول بيه،

شان نزول كالميت اوراس عَفِ إند ؛

سان کرون کے جنیں علم میں جنی کا در رسول خصل نہیں ہو، اسباب زول کی اہمیت سے انکار کرتے ہوئے ہے کہ کی اہمیت سے انکار کرتے ہوئے ہے کہ کی اسباب نزول کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میکن سے انکا بالکل باطل اور غلط ہے، اسباب نزول کا علم تفسیرت آن کے لئے ایک لازمی سرط کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے فوائد بے شار ہیں جن میں سے چند بہال بالک سرط کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے فوائد بے شار ہیں بحن میں سے چند بہال بالک کے حاتے ہیں،

ا - عَلَامدُ زَرَسَى ﴿ فَرَاتَ بِينَ كَرَّهُ سِبَابِ نِزُولَ جَانِنے كا بِهِ لَا فَا مَدَه يَهِ عَكَمُ اللهُ عَلَا مَا مَا مَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

له الواحديُّ: استسباب النزول، ص ۳۸، مصطفی البابی، مصر و ۱۳۲ م که الزّرکشی ج: البريان فی علوم القرآن، ص ۲۲ ج اعيسی البابی سلا ۱۳۵۲ م

آیگیا الیّن نین المنوالا تقی بوا الحقیلیة قرآمینیو شکاری،
اسایان دانوایم مازی پاس بھی ایسی حالت پیس مت جاؤکرم نشین ہو،
اگرشان نزول کی روایات سامنے نہ ہوں توقد رقی طور پریہ سوال پیا ہوسکتا ہو کہ جب مثراب از دوئے قرآن بالکل حرام ہے قویم کہنے کی مزورت کیول بیش آئی کہ فنے کی حالت بیں نماز کے پاس نہ جاق، اس سوال کا جواب حریث شان نزول ہی سے جل سختاہ ، چنا بخواس کے سبد بزول میں حصرت علی شے مردی ہے کہ مثراب کے حرام ہونے سے پہلے ایک مرتب حصرت عبدالر حمن بن عوف نے بچے صحابہ کو کھانے بر مرع کیا، دہاں کھانے کے بعد سراب بی گئی، اسی حالت میں نماز کا وقت آگیا، توایک محابی نے اور اس میں نشے کی دھر سے قرآنی آیا ت کی طاوت میں غلطی کرگئی، اس بریہ آیت کی طاوت میں غلطی کرگئی، اس بریہ آیت نازل ہوئی سے

۲- بسااد قات سبب نزدل کے بغیر آیت کامیحے مفہم ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر سبب نزدل سامنے نہ ہموتوانسان آیت کا بالکل غلط مطلب سمجھ سکتاہے ، یہ با چند مثالوں سے واضح ہموگی :۔

سورة بَقَوَه مِين بارى تعالى كاارشاد ہے ،۔ وَ يِنْهِ الْمَشَرِّنُ وَالْمَخْرِبُ، فَا يُسْمَاثُو اَلَّى اَفْتُمَّ وَجُهُ اللهِ مَّ اورشرق ومغرب الله بى يهن بس جدهر بھى تم رُخ كراواُدهر بى الله كارُخے ہے ،؛

آگراس آیت کا شان نزدل مین نظرنه ہو تواسسے بظاہر بیمعلوم ہوتاہے کہ نماز میں ہی خاص جہت کی طرف دُرخ کرنا حزدری نہیں ،منٹرق ومغرب سب اسٹرکی

ك النسار : ۲۳ ،

۱۲ تغییراین کیزه ، ص ۵۰ نه ۱ ، مطبعهٔ مصطفی محدر که ۱۳ م ۱۳ البقره : ۱۱۵ ، مکیست میں بیں اور وہ ہرسمت میں موجودہے ، اس لئے جس طریب بھی گرخ کرلیا جانے نماز موجا سے گئ ، حا لا کہ پیمفہوم بریمی طور پر غلط ہے ، نو وقرآن کریم ہی نے دو مسرسے مقام مرکعیہ کی طرف گرخ کرنے کو صروری مشرار دیاہے ،

یع قده صرف شان نز دل کود کی که کرسی حل ہوتا ہے، حصرت عبدالمتدب عبال فراتے میں کہ جب سلانوں کا قبلہ بیت المقدس سے تعبہ کی طرف تبدیل ہواتو مہودیوں نے اعر اص کیا کہ اس تبدیل کی کیا وجہ ہے ،اس بر بیآ آیت نازل ہوئی ہمجس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سمت اللہ کی بناتی ہوئی ہے ،اوراللہ ہر طرف موجود ہے ، ہذاوہ جس طرف میں گرف کرنے کا محم دیدے ، اُدھورُ نے کرنا داجب ہے ،اس میں قیاسات کو دحشل دینے کی کوئی صرورت بہیں ،

اسيطرح أيك آيت مين ارشاديد:-

لَيْسَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْوُا وَعَيْمُ لُواالصَّلِلْحَتِ مُحَنَاحٌ فِئِمَا لَكُونُ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْلِ، كَلُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جُوُلوگ ایمان رکھتے ہوں اورنیک کام کرتے ہوں اُن پراُس جیسیٹر میں کوئی گناہ ہنیں جسکو دہ کھلتے چیتے ہوں جبکہ دہ لوگ الٹرسے ڈرتے ہوں اوراییان رکھتے ہوں ''

اگراس آیت کے صرف طاہری الفاظ کو دیکھاجائے تو پہ کہاجا سکتاہے کہ مسلانوں سے لئے کسی بھی چیز کا کھانا پینا حرام نہیں ، اگر دل میں ایمان اورخداکا نوت ہوا ورل نیک ہوں تو انسان جو جاہے کھائی سکتاہے ، اورچ نکر یہ آیات تحریم شراب کے متصل بعد آئی ہیں ، اس لئے کہنے والا کہ سکتا ہے کہ اس آیت نے ایمان وارا ورنیک لوگوں کے بعد اور یہ صرف شہراب کی بھی اجازت دیدی ہے ، اور یہ صرف شہراوراحمال نہیں کہ بعض صحابہ تک کو اس آیت سے غلط فہی ہوگئی تھی ، اور اسمعوں نے حصارت عرم ا

کے سامنے اس آیت سے ہستدلال کر کے یہ خیال طاہر کیا کہ شراب پینے والا اگر ماضی میں بھوکا رہا ہوں ہے والا اگر ماضی میں بھوکا رہا ہواوراس کی عام زندگی نیکیوں میں گزری ہوتو اس پر حَدِّ دستر عی سزان ہیں ہوتو اس کے حوالہ سے اُن کی اس عدمیں حصرت ابن عباس نے اس آہت کے شان نز دل ہی کے حوالہ سے اُن کی اس غلط نبی کو دفع کیا ، غلط نبی کو دفع کیا ،

درحقیقت آیت کابس منظریہ ہے کہ جب سنراب اور قراری حرمت نازل ہوئی و بعض صحابہ فنے یہ سول کیا کہ جو صحابہ فر حرمت کا سحم نازل ہونے سے پہلے و فات باگئ اور اپنی زندگی میں سنراب نوسٹی اور قرار بازی کے مرکب ہوئے اُن کا کیا انجام ہوگا ؟

اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ، کہ جن مؤمنوں نے حرمت کا سحم نازل ہونے سے پہلے سنراب پی یا قوار کا مال کھایا اُن برکوئی عذاب نہیں ہوگا ، بشرطیکہ وہ مؤمن ہوں اور اسٹر تعالیٰ کے دوسے راحکام کے بابندرہ ہے ہوں ، ایک اور مثال ملاحظر فرمایتے ، سورة بقرہ میں ارشاد ہے ،۔

ایک اور مثال ملاحظر فرمایتے ، سورة بقرہ میں ارشاد ہے ،۔

انگا لطفاقا المرق قیم میں شکا بھوات کے اس میں سے بیں ، بس ہوکوئ سے اسٹری سنائیوں میں سے بیں ، بس ہوکوئ سے اسٹری سنائیوں میں سے بیں ، بس ہوکوئ سے اسٹری سنائیوں میں سے بیں ، بس ہوکوئ سیت اسٹری احتمال کے کہ دے یا عمرہ کرے تواس پر کھی گناہ نہیں ہے کہ دہ

ان دونوں رصفاادرمردہ) میں چگر لگائے " اس آیت کے یہ الفاظ کہ" اس پر کچھ گناہ نہیں ہے " ان سے بظاہریہ معلوم بوتا ہے کہ جج یا عمرہ کے دوران صفااور مردہ کے درمیان سعی کرنا صرف جا تزہم، کوئی فرض یا واجب نہیں، چنا کی حصرت عودہ بن زبیر شراسی غلط فہی ہیں تھے ، حصرت عائشہ رشنے انحیس بتایا کہ در حقیقت زمانہ جا ہلیت سے ان پیمار میوں

پرد دشت رکھے ہوئے تھے ،ایک کا نام اسآف تھا ، دوسرے کا ناکم ، اس لئے صحابہ کرآ) کو پہشبہ ہواکہ کہیں ان بتوں کی وجہ سے سعی کرنا ناجا تزینہ ہوگیا ہو ،اُن کا یہ انسکال رفع کونے سے لئے یہ آبیت نازل ہوئی ،

یجندمثالیں محص موں کے طور پر بیش کی گئی ہیں، وریز ایسی اور بھی شالین سے بی کی گئی ہیں، وریز ایسی اور بھی شالین بیں جن سے یہ واضح ہوجا آہے کہ بہت سی آبتوں کامیچے مفہوم سبب علم نزول کے بغیر سمچہ میں ہنیں آسکتا،

س قرآن کریم بساا رفات ایسے الفاظ ستعمال فرما تاہے جن کاشان نزول سے گہرا تعلق ہرتا ہے، اوراگران کا میجے بس منظر معلوم نہ ہو تو وہ الفاظ (معاذ اللہ) بے فائرہ اور بعض اوقات ہے جوڑمعلوم ہونے نگتے ہیں جس سے قرآن کریم کی فصاحت فیلا پڑ حرف آنا ہے،

مشلاً سورة طلآق مي ارشاده :

وَاللَّاكُ أَنْ يَلِمُنْ مِنَ الْمُعِينِ مِنْ نِسَالِكُمُ الْإِنْ مَنْ الْمُعَالِينِ الْمُتَّامُّةُ مُ

م اور تحقاری وہ عورتیں جو حیف آنے سے ناا مید ہو جی ہیں اگر ہم کو ران کے بارے بین اگر ہم کو ران کے بارے بین اگر ہم کو ران کے بارے بین اور بن لوکیوں کو ایک کے دور بندیں ہیں گا اُن کی بھی گا

ك منابل العرفان، ص ١٠١٣ ع ابحوالة صيح بخارى

سله الاتقان ص٠٠، ج١،

كم الطلاق: ٣:

يامشلاً سورة بقره بين ارشادهه :-

فَاذَا تَضَيْتُمُ مِّنَا سِكَكُمْ فَاذْكُرُ وَاللّٰهَ كَنِ كُوكِمْ اللّٰهَ كَنِ كُوكِمْ الْأَبَاءَ كُمْرَ،

"پس جب مم افعال ج پورے كر يو توا سٹركويا دكر وجيے لين آبار كويادكرية تے مولاء

اگرسبب نزول سامن نه ہوتواس آیت کا پیصتم کہ جیسے اپنے آبار کوبا درتے ہوگا ہے جوڑمعلوم ہوتا ہے کہ کو کہ یہ بات سمجھ میں بنیں آئی کہ اس خاص مقام پراسٹر کی یا دکو آبار واجواد کی یا دسے تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہی ؟ لیکن سبب نزول سے یہ بات واضع ہوجات ہے ، بات یہ ہے کہ مہال مزد لفہ کے وقو ف کا ذکر ہور ہا ہے ، اور مشرکین عرب کا یہ معول تھا کہ وہ ارکان جے سے فارغ ہونے کے بعد ریباں اپنے آبار واجواد کا یہ معول تھا کہ وہ ارکان اے بیان کیا کرتے تھے ، باری تعالی نے فرایا کہ اب یہاں بایداد وی شیخیاں بھا رنے کے بجانے اسٹرکا ذکر کیا کروگا

۳- قرآن کریم میں ایسے مقامات بھی تھوڑ سے نہیں ہیں جن میں کسی خاص واقعہ کی طرف مختصرات اور کیا گیا ہے، اور جب مک واقعہ معلوم نہ ہوا تن کا مطلب مجا کا

له تفسیر بن کیشر ، ص ۱۸ ج م ، کله البعتره : ۲۰۰ ، هم ملاحظم و ۲۰۰ ، هم المواحدی ص ۱۳۳ ،

نہیں **جا سکتا**، مثلاً ارشادیے ،۔

وَمَارَمِيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلْحِتَ اللّهَ مَدَمَى، "اورجِس وقت آبٌ نے (فاک کُمُشی) مجمینکی تووه آب نے نہیں مجبینکی، بلکه اللہ نے مجبینکی"

دراصل اس آیت یں عنزوہ بدر کے اس واقعہ کی طرف اشادہ ہی جس میں تخصر صلی انڈعلیہ دیلم نے کفار کے نرغے کے وقت خاک کی ایک معطی اُن کی طرف تجین کی تھی اور اس کے بعد نرغہ لوٹ گیا تھا ، لیکن غور فرمائے کہ اگر میسبب نزول ذہن میں ہے ہو تو آیت کا مطلب کیسے مجھا جا اسکتا ہے ؟

یہاں سباب نزول سے تام فوا تربیان کرنے مقصود نہیں ہکین مندرجہ بالا مثالوں سے یہ بات اچھی طسرح واضح ہوگئ ہوگئ کم نسترآن کریم کی تفسیر میں اساب نزول کی کیاا ہمیت ہے ،اسی وجہ سے الم ہمدی فراتے ہیں :۔

"بُحب بَك آيت كامبب نزول اورمتُعلّقه واقعهُ معلوم منه موراس وقت تك

آيت كامفهم بيان كرنامكن بهيت

ہنزاجن نوگوں نے تفسیرت آن سے معاملہ میں اسباب نزدل کی اہم ہت سے انکارکیا ہے ۔ انکارکیا ہے وہ یا تونا واقف بیس یا اسباب نزول سے آزاد ہوکر قرآن کے مصابین کو اپنامن مانام فہوم بہنانے کے لئے ایسا کرتے ہیں ، اپنامن مانام فہوم بہنانے کے لئے ایسا کرتے ہیں ، آسٹیا ہے تزول اور شاہ ولی النگریم ؛

حفرت شاہ تولی الدُصاحب محدر شد دھلوی رحمۃ الدُعلیہ نے اپنی کتاب "الفوزالکہیں" میں اسباب نزول پرجومحققالہ بجث کی ہے بعض لوگ اُسے پوری طرح سجے نہیں سے ، اس لئے انھوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے ، کہ حفزت شاہ ولی الشّفاء فی تفییر میں ہسبابِ نزول کو اہمیت نہیں دی، یا اس کی اہمیت کو کم کر دیا ہی ایکن

له انفال: ١٤ كه أسباب الزول للواحدي ص ١٣٣، مسله ايهناً، ص م ،

در حقیقت پرخیال صفرت شاہ صاحب کا مطلب نہ سجیے کا نتیج ہے ،حقیقت یہ ہے کہ جمہوراِ منت کی طرح وہ بھی اسساب نزول کے علم کو تفسیر کے لئے لاز می مشرط مسرار دیتے ہیں، لیکن انھوں نے جو بات بھی ہے وہ یہ ہے،۔

قيذكر المحدقين في ديل ايات القران كثيرا من الاشياء اليست من قسر سب النزول في المحقيقة مشل استشهاد المعنق في مناظراته مراية اوتلاوته صلى الله عليه وسلم الية للاستشافى كلامه الشي لهذاورواية حديث وافق الأية في اصل الغرض اوتعيين موضع النزول اوتعيين اسماء المذكورين بطريت الايمهام او بطريان الملفظ بكلمة قرانية او قضل سوروايات من القران اوصورة استاله صلى الله عليه وسلم بامرمن المالقران وحود لك، وليستم من هذا في المحقيقة من الساب النزول "

اس کاخلاصہ یہ ہے کہ تفسیری کتابوں میں ایک ایک آئیت کے تحت بعض وقا دسیوں روایات بھی ہوتی ہیں، یہ تہام روایات ہسباب نزول سے متعلق نہیں ہوئی بلکداس میں مندر رحروی ہیں ہشیار شاحل ہوجاتی ہیں،۔

۱- بعض منبر کہی علی مباحثہ میں کسی صحابی نے وہ آیت بطور دلیل بیش کردی مستری ا یہ دا قعداس آیت کے تحت ادنی مناسبت سے ذکر کر دیتے ہیں،

۲- بعض مزنبه آنخصرت صلی الشرعلیه رسلم نے کسی موقع پراس آیت سے استشہرہ فرمایا مفترین ایسے بھی آیت کے تحت نقل کردیتے ہیں ،

۳ رجوباً ت کسی آئیت میں بیان کی گئی ہے لبعض مرتبہ وہی یات کسی حدمث میں کہ کے جو بات کسی حدمث میں کہ کا بول میں وہ حدمیث بھی اس آ بیت ہے۔

ك الفوزالكييرُص ٢٢ و٢٣ ، محتبة فحريه مراوآ باد مهم الما

تحت روایت کردی جاتی ہے ،

م. بعض مرتبہ فسترین کوئی روایت محف بربتانے کے لئے نقل کرتے ہیں کہ آیت کسی مقام پرازل ہوئی ، یہ روایت بھی تفسیر کے ذیل میں درج ہوجاتی ہے ،

د بعض دفعہ سرآن کریم کچھ لوگوں کا ذکر بہم طور بر فرما ناہے ، اوران کا نا اذکر نہیں کرا ہفسترین روایتوں کے ذریعہ ان توگوں کے نام متعین کردیتے ہیں ،

د بعض مرتبہ سی روایت سے یہ علوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے فلاں لفظ کا میح محل مرتبہ سی روایا ہے کہ قرآن کریم کے فلاں لفظ کا میح میں ایسی روایا ہے کی درج ہوتی ہیں ،

د بعض احادیث اور آیات میں دران کریم کی مختلف سور توں یا آستوں کے دفعا تا میں اس روایا ہے کہ بھی متعلقہ مقا مات برنقل کے دفعا تی ہیں ،

دویتے ہیں ،

۸۔ بعض مقامات پرایسی احا دیث بھی تفسیر کے ذیل میں منقول ہیں جن سے ہے معلوم ہوتا ہے کوتر آن کے اس بھم پرا تخضرت صلی النوعلیہ وسلم نے کس طرح

عمل فرمایا ۹

حضرت شاہ صاحب فراتے ہیں کہ اس قسم کی روایات مدسیب نزول کی تعرفیت میں داخل ہیں اور ندمفستر کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی تمام روایات سے یوری طرح واقعت ہو،

البتہ جور وایات واقعۃ آیت کا سبب نزول ہیں اُن کا جاننا مفتر کے لئے ہنایت عزوری ہے، اوراس کے بغیر علم تفسیری دخل دینا جائز نہیں، چنا مخبر خود حضرت شاہ صاحبؓ آگے لیکھتے ہیں:۔

وانماش طالمفترا مران، الاقل ما تعرض به الاياسة من العصص فلا يتيتر فهم الايماء بتلك الأياسة الابمعرفة تلك القصص والمثالي ما يخصيص العام من الفقتة اومشل ولك من وجولا صرف الكلام عن الظاهر فلا يتبسر فهم

. المقصود من الخيات بدونها <sup>بم</sup>

"البنة مفسر کے لئے دوباتوں کا جاتنا لازی مشرط کی حیثیت رکھتلہے،
ایک تووہ واقعات جن کی طون آیات میں اشادہ پایاجا تاہیں، اور جبتک
وہ قضے معلوم نہوں آیات کے اشادوں کو سمجھنا آسان نہیں، دو سرے متحق موغیرہ میں بیکن شان زول سے اس میں
وغیرہ میں بعجمن اوقات الفاظ عام ہوتے ہیں، نیکن شان زول سے اس میں
تخصیص بیرا ہوتی ہے، یا کلام کا ظاہری مفہوم کچھ ہوتا ہے اور سبب نزول
کوئی دوسرا مفہوم متعیتن کرتا ہے، اس جیسی روایات کا علم عال کتے بغیر
کوئی دوسرا مفہوم متعیتن کرتا ہے، اس جیسی روایات کا علم عال کتے بغیر

سبب نزول اوراحكا كاعموم وخصوص ؛

میں میں بندول کے تحت قرآن کریم کی جوایات نازل ہو ہیں، وہ اسپنے عموم وضوص کے لحاظ سے کھارقسم کی ہیں ،-

ا۔ وہ آیتیں جن میں سی خاص شخص کا نام سے کر میمتعین کر دیا گیا ہے کہ آیت کا مضمون اسی کے حق میں ہے، ایسی آیتوں کے بارے میں علمار کا اتفاق ہے کہ ان کا مضمون صرف اُسی معین شخص کے بارے میں قرار دیا جائے گا، اور وہ دوسمروں سوشا مل نہیں ہوگا، منثلاً

مَّبَتَّتُ يَنَ آ أَلِي لَمَتِ وللب: ١١ أَبُولَهُ كِي دونون بالخد الآل الول"

اس آیت کاشان نزول معروف ہے، کہ جب آ مخصرت صلی الله علیہ ولم نے کو چھفا پر کھوٹ مے اس آیٹ کا سال میں کہ جب آ مخصوت میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کہا تھا :۔ ابو لرب نے کہا تھا :۔

تَبَّالَكَ ، آلِهُ فَا دَعَوْمَنَ اَ الْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِ الللْمُولِمُ الللِّلْمُ الللِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ الللْمُولِمُ الللِّلْمُلِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْ

له الغوز الكبير في اصول التفسير ص ٢٣ ،

اس پر بہآیت نازل ہوئی جھ دراس میں خاص اولہ تب کا نام ہے کراس سے لیے وعید بیان منسراتی گئی ہے ، اس لیے یہ وعید خاص اُسی کے لیے ہے ،

۲- آیتوں کی دوسری قسم دہ ہے جن میں سی خاص شخص یاگروہ یا چزکا نام لئے
بغیراس کے کی اوصاف بیان کئے گئے ہیں اوران اوصاف برکوئی محم لگایا گیا ہے ، لیکن
دوسے رولائل سے یہ ثابت ہو کہ اس سے مراد فلا معین شخص یا فلا معین گروہ یا فلاں
معین چرہے ، اس صورت کے بارے میں بھی تمام علما راس برمتفق ہیں کہ آیت کا شمنو
یا حجم صرف اس شخص یاگر وہ یا چیز کی مذرک مخصوص رہے گا، جو قرآن کریم کی مراد ہوئی اورکوئی دو مرااس میں واض نہیں ہوگا، نواہ وہ اوصاف اس میں بھی یا سے جاتے
ہول مشلاً سورۃ اللیل میں ارشاد ہے:۔

وَسَيْعَجُنَّهُمَّا الْآذَ ثُقَ الْآنِ فَ صَالَهُ يَتَلَّكُ لَاللِيل ١١٨١١) أوراُس رَاس عدمتق ترين تخص بجاليا جائد گاجوابنا مال بايزگه مل كرنے كى غض سے (متحقين كو) ديتا ہے »

یآیت با تفاق حفرت ابوبرصترین رصی الندتعالی عند کے بالے میں نازل ہوئی ہو جومفلس غلاموں کو خرید کرآزاد کیا کرتے ہے ہے ہیں، اور روایات حدیث سے ناہ مذکور نہیں، یکن اوصاف انہی کے بیان کئے ہیں، اور روایات حدیث سے ناہ سے کہ ان سے مراد حضرت ابو بکرہ ہیں، لہذا اس آیت کی قصیلت بلاسٹرکت غیرے انہی کوحا صل ہے، اسی لمنے آنا رازی ہے اس آیت سے استدلال کرتے ہو تو فرایا ہے کہ حضرت ابو بکرصتری وہ انبیار علیم استلام کے بعدتام انسانوں سے افعنل ہیں کیونکہ اس آیت میں افعنل ہیں کیونکہ اس آیت میں افعنی آفی (متنی ترین شخص) کہا گیاہے، اور در دہری آیت میں ادشاد ہے: -

إِنَّ آكْرَ مَكُمْ عِنْكَ اللهِ آتَ تَقَاكُمُ والْحِراتِ: ١٣) اللهِ آتَقَاكُمُ والْحِراتِ: ١٣) الله المرابع من سب زياده قابلِ اكرام عن من سب زيادة قابلِ اكرام عن من سب زيادة قابل

ا ١٥٠ ساب الزول للواحدي من ٢٦١ عله إيصاص ٢٥٥، تله الاتعان ص ١٣٦،

بہرحال با وجود کے حصرت ابو کرم کا بھال نام نہیں نیا گیا، المین جمور فشرین نے آئیت کو انہی کے حق میں خاص قرار دیا ہے، کیونکہ شخصیص کی و و دلیلیں موجو د بیں (ایک بیک "الا تعلی "کالفظ (العت لام عہد کے ساتھ) صرف ایک ہی شخص کے لئے ستعمال ہو سختا ہے، و دکھر والیات حدیث نے اُن کی تعیین کر دی ہے، لہذا اگر کوئی اور شخص کھی ابنا مال اللہ کی را و میں حسرے کرنے لگے تو وہ اس کے لئے کتنا ہی باعث اجر کیوں مرہولیکن آئیت بالاکا مصداق ہونے کی فعنیلت اسے حال نہیں ہوسکتی یا ہ

۳- تیسری قسم میں وہ آیتیں آتی ہیں جونازل تو کسی فاص واقعہ میں ہوتی ہیں فیکن الفاظ عام ہیں، آئیت کے صریح الفاظ یا اور کسی فارجی دلیل سے بھی بیہ معلیم ہوگیا ہے، کہ آئیت کا بحم اس واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس نوعیت کے ہروا قعہ کا یہی بھی ہے، اس قسم کے بالے ہیں بھی تمام اہل علم متفق ہیں کہ اس صور میں آئیت کا بھی اس کے الفاظ کے تابع ہو کہ عام دہ کا، صرف سبب نزول کے واقعہ کے ساتھ فاص نہیں ہوگا، مثلاً سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کے بالے میں تا بابت ہے کہ وہ حصر شخص خوارہ کے بالے میں نازل ہوئی تقیں جن کے شوہر نے اُن سے میں جن الفاظ کے ذریعے میں گائیا وہ اس بات کی صراحت کر دہے ہیں کہ یہ میں جن الفاظ کے ذریعے می ہیاں کیا گیا وہ اس بات کی صراحت کر دہے ہیں کہ یہ میں جن الفاظ کے ذریعے میں الا الفاظ کہ دیں، بلکہ تمام ال لوگوں کے لئے ہے ہوا پنی ہوگا ہوں یہ واجب ہے کہ وہ سے خواہ رکولی، راجب ہے کہ وہ سے خواہ رکولی، راجب ہے کہ وہ سے تام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ سے بیان کیا گائی ایک غلام آزاد کریں، یا نشا کھ دونے کولیں یا منا کھ دونے کولیں، یا نشا کھ دی کولیں کولیا کہ کا کھیں کا نشا کے مسکیلیوں کو کھانا کھ لائیں)

مه - چوتھی قسم یہ ہے کر آیت کسی خاص وا تعہ کے بخت نازل ہوئی، لیکن الفاظ

که که استیم کی مزیرتفعیل اودمثالول کے لئے ملاحظ ہوالا تعال ص ۳۰ ج ۱ کله اسسباب الزول الواحدی ، ص ۷۳۱ ،

مام مہتمال سے گئے، اور آیت یا کسی خارجی دلیل سے بدصراحت معلوم نہیں ہوتی کرآیت
کا معم یا مفہون صرف اسی واقعہ کے ساتھ مختسوص ہے، یا اس نوعیت کے ہرواقعہ کے
لئے ما ہے، اِس صورت میں اہل علم کا کھوڑا سا اختلاف رہا ہے، بعض حصرات کا کہنا
یہ متعا کہ اس صورت میں آیت کوصرف سبب نز دل کے واقعہ کے ساتھ مخصوص دکھا جا۔
لیکن جمہور علماء وفعاً کی دائے اس کے برخلات میں ہوکہ مذکورہ شکل میں سبب نزول
کے خاص واقعے کے بجائے الفاظ کے عوم کا انتہاد ہم گا، اور آیت کے الفاظ جس بس صورت کو شامل ہوں اُن کا سحم بھی اُن سب پرنا فذکیا جا سے گا. اس قاعدہ کے لئے
علماء اصول فقہ و تفسیر میں یہ جملہ شہور ہے کہ ،۔

آلُعِبُرَةَ المُعُمُومُ اللَّفَظُ لَا لِعُصُوصِ السَّبَبَ بِ الْعَبَارِ الفاظكِ عموم كا بوگا مُكرمبب نزول كفال دا تعكا"

دین درحقیقت به اختلات نظریاتی نوعیت کاب، عملاً اس سے کوئی خاص فرق واقع بنیں ہوتا، کیو کم جو حصرات آیات قرآنی کوان کے سبب نز دل کے ساتھ مخصوص ت راد دیتے ہیں وہ بھی عملاً آیت کا محم اُس نوعیت کے دومرے واقعات میں جاری کر دیتے ہیں، لیکن فرق صرف اتناہے کہ جہور علمار کے نز دیک تواس محم کا ما خذ وہی آیت ہوتی ہے، او ربیح صرات اس کا ما خذ کسی دومری دیل بشرعی مشلاً صدیث اِجماع یا قیاس وغرہ کو قراد دیتے ہیں،

ومناً حَت كَيْ اَيْكَ مَثَالَ بِرغُور فَرِمايَتِي ، سورة بَقَره مِن ارشاد ج: -وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةً إِ فَنَظِمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَسَيْسَرَةٍ إِ ما وراكر وقن دار ) تنكرست بو واسع كثار كي تك مهلت ديرة "

اس آیت کا ستان نزول یہ ہے کہ بنونخم وہن عمر کا کچے قرص بنو تمغیرہ پر داجب مقا، جب سو دکی حرمت نازل ہوئی تو بنونخرونے اپنے مقر وصن قبیلے سے کہا کہ ہم سود توجو راتے ہیں دیکن اصل فرصتہ واپس کر وہ بنونم تجرہ نے کہا کہ اس وقت ہما واہا تھ تنگ ہے، اس لئے ہیں کچے مہلت دید وہ بنونخر و نے مہلت دینے سے انکارکیا تو اس بریہ

آيت نازل **ٻوني** <sup>له</sup>

اب آیت کا پہ مکم قرسب کے نزدیک عالم ہے ، ہر قرص خواہ کے لئے بہتریہی ہے کہ وہ مقروض کو نگ رہت کا پہتریہی ہے کہ وہ مقروض کو نگ دست دیکھے قواسے ہملت دیدے ، لیکن فرق اتباہ کہ حجہوں کے نزدیک یہ عالم حکم اسی آیت سے ثابت ہو لہے ،اور جولوگ آیت کو سیب نز دل کے سکا مخصوص مانتے ہیں ، وہ یہ کہتے ہیں ، کہ آیت کا حکم توصرف بنوعم و کے لئے تھا، لیکن دوسر مسلانوں کے لئے یہ گان احادیث سے ثابت ہواہے جس میں مقتروص کو مہلت دینے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ،

اس سے واضح ہے کہ اس اختلات کاعملی طور برکوئی خاص الرمر تنظیم ہوا

سبب نزول اوراختلاب روایات ؛

آسبابِ نزول کے سلسلے میں تفسیر کے دوران ایک بڑی شکل یہ بیش آتی ہے کہ ایک ہیں آتی ہے کہ ایک ہیں آتی ہے کہ ایک ہی اور جراح طرح کے شہمات میں ببتلا ہوجا آہے ، اس لوگ یہاں اس اختلا ب دوایت کی حقیقت جمھے کم بنی حزودی ہے ،

اصولِ تفیراً وراصولِ نقرے على رَنے اس سلکے میں بڑے كار آمد قواعد بيان فرمات بیں، بہاں اُن كاخلاص بیش كیاجا آباہے:۔

روست المرابع و معرفته بين بين به به بين المستلم المرابع المستم المرابع المربع ال

ك اسباب التزول للواحدي، صاه

مله بهاں اس مسلم کا ہمایت مختصر خلاصہ بیش کیا گیاہے، تعصیل سے لئے ملاحظہ ہو، الرہان للزرکش جس موہ ہے، والا تقان ص ۳۰ ج اومناہل العرفان ص ۱۳ ما تاص ۱۲۰ ج ۱،

کلیساا وقات آن کامقصدیہ ہوتا ہے کہ فلان سستلہ یا معاملہ آیت ہے بھم کے بخت دا مل ہے، مثلاً سورة نسآرمی الدّ تعالیٰ نے المبیس کا یہ تول نقل فرایا ہے :۔ وَلَا هُوَ يَقْصُمُ فَلَيْنَ خَلِقَ خَلْقَ اللّٰهِ ، "اور بیں ان دانسانوں ہو کھم دوں گا تو وہ الدُّری تخلیق کو بول ڈالیں گے ، دالنسار: ۱۱۸)

اس کی تفسیر می حضرت انس بن مالک اور حضرت عکوم خفیره سے مروی ہو کہ ہو آیت اختصار دخصیتین تکوادینے ) کے بادے میں نازل ہوتی ہے، اور بیر واقعہ اس مطلب نہیں ہے کہ عہدر سالت میں کسی نے خصیتین تکوادیئے نئے، اور بیر واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا ، بلکہ مقصدیہ ہے کہ اختصار کاعل بھی اُنہی مشیطانی افعال میں داخل ہے جنویں شیطان نے اللہ کی تخلیق بدل ڈالنے سے تعبیر کیا ہے، ورز آیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اُنٹ کی تخلیق کو بدل دمینا " اختصار میں شخصر ہے بلکہ اس کی اور بھی بہت سی صور تمیں ہوسے تی ہیں، جن کی تفصیر کتب تفسیر میں موجود ہو اس کی اور بھی بہت سی صور تمیں ہوسے تی ہیں، جن کی تفصیر کتب تفسیر میں موجود ہو اس کی اور بھی جو تھیں گا بدائی کا یہ اسلوب بیان معلوم ہونے سے شارِن نزول کے باب میں دو قاعد ہے واضح ہوتے ہیں ، و

دالفن) ایک قاعره یرمعلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آئیت کی تغییر میں دو مختلف روایتیں ہوں، دونوں میں یہ الفاظ استعمال کے گئے ہوں کہ نزلت الآیہ فی کنا ریے آئیت فلاں معاملات ذکر کے ہوں قد درحقیقت دونوں میں کوئی تصاد نہیں ہوتا، بلکہ دونوں اپنی ابنی جگر برجیح ہوتے ہیں، کیونکران میں سے کسی کامقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ آیت کے مفہوم ادر تھم میں داخل ہے نزول ہے، بلکہ منشاریہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آیت کے مفہوم ادر تھم میں داخل ہے کہ یہ معاملہ آیت کے مفہوم ادر تھم میں داخل ہے کہ داخل ہے کہ میں داخل ہے کہ میں داخل ہے کہ دو کر د

ك ابن يميرُ: مقدمة في اصول المنسروه ، المكتبة العلمية لا مورد مدالا تقان كد التيام والا تقان كد التيام والا تقان كد التيام : الدرا منور ص ٢٢٣ ع ،

یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی، باری تعالیٰ نے اپنے نیک بند در کا ذکر کرتے ہوؤ فرایا ہے:۔

سَّعَان المُعَنَّ المُعَمَّمُ عَنِ الْمَعَنَ الْمَعَنَ الْمِعْمَ عَنِ الْمَعَنَ الْمِعْمَ الْمِعْمَ الْمِعْمَ "أن كريهلول سرول سرجوار ستة إلى "

اس کی تفسیر میں حفرت انس بن مالک فراتے ہیں کہ یہ آیت اُن سحار مرکم کے بارک میں نازل ہوئی جو مغرب اور عثار کے درمیان نفلیں پڑ ہتے رہتے ہے، ایک اور روایا میں اہنی سے مروی ہے کہ یہ آیت اُن حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نمازِ عثا کے انتظار میں جاگئے رہتے تھے، اور بعمن دو کے صحابہ اسے ہجد گر ارحصرات کے باہے میں قرار دیتے ہیں، اب بطا ہر یہ اختلاف شائی نزول کا اختلاف معلوم ہوتا ہی، مفہوم میں واخل ہیں،

رب دو مراقاعده به معلوم بواکه اگر کسی آیت کی تفسیر میں دوروا بیتیں ہوں ایک میں نزلت اللایہ فی کنا کے الفاظ استعمال کے گئے ہوں اور دوسری میں صواحة کسی داقعہ کو آئیت کا سب بزول مشرار دیا گیا ہو، تواس دوسری دوایت براعماد کیا جائے گا، ادر بہلی روایت جونکہ شان نزدل کے مفہرم میں صریح نہیں ہو اس لئے اسے را دی کے اپنے اجہما دو سمنباط برمحول کیا جائے گا، مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

نَسَا وُ كُوْ حَرْثُ لَكُوْ فَاتُكُ احْرَ نَكُوْ آنْ شِلْتُ تَكُورُ لَكُوْ آنْ شِلْتُ تَكُورُ لَكُورً آنْ شِلْتُ تَكُورُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

له المهسجده: ۱۱، سكه ابن جريرج: تغييرجا مع البيان،ص ، ۵ و ۸ ۵ ج ۲۱، پيمنيد، مصر، اس آیت کے بارے بیں امل بخاری نے حصرت ابن عرم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اُنز لت فی ایتان النساء فی ا د بارھن یہ ریہ آیت عور توں کے ساتھ لُشت بر بہت کونے کے بارے بیں نازل ہوئی ہے ) سین حصرت جابر اور صفرت عبدالعمر بن عباس من دغیرہ اس کا سبب نزول صراحہ یہ بتا تے ہیں کہ یہو دیوں کا خیال یہ تھا کہ اگر مباسل می تردیم بھیے کی جانب سے انگلے ہی حصتہ بیں کی جائے قواد لا دمجھینگی بیدا ہموتی ہے ، اس کی تردیم کے لئے یہ آیت نازل ہوئی، اوراس نے یہ واضح کر دیا کہ مباسل سے کے گھر تو آیک ہی ہی اور اس نے یہ واضح کر دیا کہ مباسل سے کے قواد کا دیمی اختیاد راستہ کوئی بھی اختیاد کی جا سے اولا دہیدا ہوسے ، سی اس کے لئے راستہ کوئی بھی اختیاد کی جا سکتا ہے ،

ان دونوں روایتوں میں حفرت جابر اور حفرت ابن عباس کی روایت بونکه مفعتل اور صرح ہے اس لئے اس کو ترجیح ہوگی، اور حفرت ابن عمر اس کے قول کو ان کا استنباط قرار دیا جائے گائے اور در حقیقت اُن کا مطلب یہ نہیں ہے کیشت میں حجت کرنا اس آبت کی رسے جائز ہے، بلکہ مطلب یہ بچ کہ اس آبت سے عور توں کے ساتھ لواطت کرنے کی حرصت ثابت ہوتی ہے، رکیو کہ اس میں عورت کو کھیتی یعنی بیراتش اولاد کا ذریعے قرار دیا گیا ہے اور وہ لواطت میں مکن نہیں)۔

کار سببِ نز ول متعیّن کرنے کے دوسرااصول بہر کہ اگرایک دوایت صح سندے ساتھ آئی ہؤاور دوسری ضعیف یا مجودح سند کے ساتھ توضیح دوآت کواختیار کرلیا جانے گا ادر ضعیف کو ترک کردیا جائے گا، مثلاً سورہ صحی کی استعمالی آیات ہیں:۔

وَالغَّيْعَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَبَّى مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ،

ك اسباب النزول للواحدي ص ٢٠ وا٧ ،

کله منابل العرفان ، ص ۱۰۸ چ ۱ ،

له الاتقان، ص ١٣٦٢ ،

ك الاتقان، ص ٢٣ ج ١ ،

تسم وتمت چاشت کی اوررات کی جب وہ جھاجات کہ آپ کے پر وردگار نے سرآب کو جھوڑاہ اور دخفا ہولہے ،

اس آیت کے شان نزول میں بخاری ، مسلم نے حصرت جند ہے کی بیر دوایت ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت میں اللہ علیہ دسلم کسی تکلیمت کی دج سے ایک یا دورائی رہجہ کی نماز ندیر اللہ معلم ، اس برایک کا فرعورت نے بیطعنہ دیا کہ معلم ، و تاہے کہ تعمارے دمعاؤالٹ اللہ میں جھوڑ دیا ہے ، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، تمعارے دمعاؤالٹ اللہ تعمیں جھوڑ دیا ہے ، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، دومری طوت طرانی و اورابن الی شیبہ نے حفص بن میسرہ کی نافی خوار سے دومور کی کی خاری خوار سے کہ ایک مرتبہ ایک کے کا پلا حضور کی کے گھریں آکر جا رہا تی ہے جہے گھریں آسے موت آگئ، اس واقعہ کے بعد جارون کک آج بر وحی نازل نہ ہوئی، آب نے مجھ سے بد چھا کہ رسول اللہ و سے موت آگئ، اس واقعہ کے گھریں ایسی کیا بات ہوگئی ہے جو بر تیا تی ہیں نے جا دل میں میں نے دل میں کہا کہ مجھ گھریں جھاڑ دچا رہائی کے نیچا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کے نیچا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کے نیچا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کے نیچا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کے نیچا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کے نیچا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کے نیچا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کے نیچا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کے نیچا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کے نیچا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کے نیکھا کر کی جا ہے ، جنا بخہ میں نے جا دوجا رہائی کی تو بلا نمی آیا ، اس موقع پر رہے آتا جات نازل ہوئیں ،

لیکن بهٔ دوسری دوایت سندا صحبه بهیں ہے، جنا بخد ما فظابن حجریؒ نے فرمایا کہ اس کی سند میں تعص راوی ججول ہیں ، لہذا قابلِ اعتماد شانِ مزول دہی ک جوشیحے بخاریؓ میں مردی ہے ،

سے دبعض رتبہ شان نزول کی دونوں روایتیں سند کے اعتباً دسے جھے ہوتی ہیں،
ایکن کسی ایک روایت کے حق میں کوئی وجہ ترجے بائی جاتی ہے، مثلاً یہ کہ ایک کی
سند دوسری کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط ہے، یا ایک کارا وی ایسلہ ہے جو داقعہ
کے وقت موجود تھا اور دوسری روایت کا راوی واقعہ کے وقت موجود نہیں تھا،
ایسی صورت میں اُس روایت کو اختیاد کیا جائے گاجس کے حق میں وجہ ترجیح موجود۔
ایسی صورت میں اُس روایت کو اختیاد کیا جائے گاجس کے حق میں وجہ ترجیح موجود۔

مله الاتفان ص٣٣ م ١، اس كى مزيدمثا ليس بحى اسى مقام برملاحظ كى جاسحتى بين إ

اس کی مثال سورہ اس ارکی ہے آیت ہے :
یَسْ عَلَٰوْ مَنْ الْ عَنِی اللّٰ ہُوج قُلِ اللّٰ ہُ جُ مِنْ آخِرِ مَیْ وَمَا
اُو مِیْ ہُورِ الْمِیْ الْمُیْ اللّٰ اللّٰ ہُ ہُ مِنْ آخِرِ مِیْ اللّٰ ہُ ہُ مِنْ آخِر کے اربے ہیں بوچھتے ہیں، آگ کور کے کوروں

میرے بردردگارے امرسے ہے، ادر تحمیں نہیں دیا گیا علم کا حصّہ
میرے بردردگارے امرسے ہے، ادر تحمیں نہیں دیا گیا علم کا حصّہ
میرے مِروددگارے امرسے ہے، ادر تحمیں نہیں دیا گیا علم کا حصّہ
میرے مِروددگارے امرسے ہے، ادر تحمیں نہیں دیا گیا علم کا حصّہ
میرے مِروددگارہ

اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت توانی بخاری کے خصرت عبداللہ بن مسعود کشنے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مرینہ طبتہ میں نبی کریم علی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ جارہا تھا اور آپ کھجور کی ایک شاخ کا مہمارا نے کرچل دہے تھے، اتنے میں آپ کا گذر کچھ یہد دیوں کے باس سے ہوا توا بھوں نے آئیں میں کہا کہ اِن دحفنوں سے بھو الوات کرنے چا ہمیں، چنا پنج الفول نے آگراہے سے کہا کہ: ہمیں رُدح کے بارہے میں بتایتے ، اس پرآپ دک گئے اور تھوڑی دیر بعر آپ نے سرا قدس الحقایا، میں جھ گیا، میں بتایتے ، اس پرآپ در تی مازل ہورہی ہے ، پھرآپ نے فرطایا قبل المی ڈی مین آئیو آئی المی دوسری روا بت ایا ترمذی حضورت ابن عباس میں سے نقل کی ہے کہ ایک تو دین کہ ایک تھی سے اس میں میں دولوں نے کہا کہ ان صاحب (حصولہ صلی اسٹر علیہ وسلی کہ وہ اس پر سے وجھ سکیں ، اس پر سہو دیوں نے کہا کہ ان سے رُوح کے باد میں سوال کرو، اس پر سے آئیل ہوئی ،

یه کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدین طیتبہ میں نازل ہوئی ،اور دوسری روایت سے بیتہ چلاہے کہ اس کانزول مکہ کر مدیس ہوا، سند کے اعتبارے بھی دونوں روا بین صحیح ہیں، لیکن بہلی ردایت کے حق میں یہ وجہ ترجیح موجود ہے کہ اس کے را دی حصارت عبداللہ بن سعود رض اس واقعہ کے وقت نو دموجود تھے، اور حصارت ابن عباس کی روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نوداس واقعہ کے قت حاصر ہوں، اس لے حصارت عبداللہ بن مسود کی روایت قابل ترجیح ہے،

له الانقان، ١٣٣٥، ط

م ، بعض مرتبه ایک آیت کے اسباب نز دل ایک سے زائد ہوتے ہیں، لیسنی ایک جیسے کتی وا تعات یع بعد دیگرے پیش آتے ہیں، اوران سب کے بعد آیت اول ہوتی ہے،اب کوئی رادی اس آیت کے شابی نزول میں ایک واقعہ ذکر کر تاہیے، اور دوسراكوتى اوروا قعرذكركردىتاہے، بظاہران میں تعارض معلوم ہوتاہے، لىكى درحقيقت تعارض نهيس موتا، كيونكه دونون مي وا فعات سبب نزول موتيين منلاً سورہ نور کی آیات لعان کے اسے میں ام بخاری حصرت عبداللہ ابن عباس منسے روایت کرتے ہیں کہ صلال بن اُمیّہ دمنے آ تخصرت صلّی الشرعلیہ ولم كَے ساھنے اپنى بيوى پر زناكى تېمّىت لگائى تھى ،اس يريد آيات نازل ہوسى، وَالَّذِيْقِ يَوْمُوْنَ أَذُوا بَكُمُمُ أَلَحِ، دوسرى طون الم بخاري أبى نے أيك اور روابت حفر مهل بن سعد فسي نقل كي ب كرح صرت عويم والشيخ استحصرت صلى الشرعليه وسلم سع يرسوال كرايا تفاكه أكركوني شخض ايني بيرى كوكسى اجنبي كي سابخه ملوّث ديكف اور اسْخِص کوفتل کردے تو کیااس سے قصاص بیاجا نے گا ؛ ایسے شخص کوکیا کرنا چارگی؟ اس کے جواب میں حصنورو نے فرمایا کہ تھھار ہے بارے میں قرآنی آبات نازل ہوتی بین اور بھریہی آیات آب نے سُنائیں، تنیسری طرف مسند بڑا اے میں حصرت حذیفہ رہ سے روی ج كماسى قسم كاسوال وجواب حصرت أبوبكره اورحصزت عرائ كي دوميان بهوا تحقااسم يه آيات ناز ل بوئين ا

واقعه درحقیقت به بوکر به تینون واقعات ان آیات کے نزول سے قبل بین آپھے تھے، اس لئے ان میں سے ہرایک کو سبب نزول قرار دینا درست ہے،

۵ - بعض اوقات اس کے برعکس ایسنا ہوتا ہے کہ واقعہ ایک ہوتا ہے، مگر اس کے سبت کئی آپیس نازل ہوجاتی ہیں، اب ایک وادی اس واقعہ کو نقتل کرے کہتا ہے کہ اس پر فلاں آپیت نازل ہوئی، اور دوسرااسی واقعہ کو نقتل کرے کہتا ہے کہ اس پر فلاں آپیت نازل ہوئی، اور دوسرااسی واقعہ کو نقتل کرے

له الاتقان، صمم، ج ١،

سی دوسری آبت کا حوالہ دیتیاہے، اس سے بطا ہرتصاد معلوم ہوتا ہے، گرحقیفت میں کوئی تصادیبیں ہوتا،

ادرامام ماکم شنخ حصرت آئم سلم اس سددایت کیا ہے کہ میں نے حصنوات عض کیا کہ یارسول اسٹر استران کریم میں مُردوں ہی کا ذکرہے ،عودتوں کا کہیں تذکرہ نہیں، اس برایک آئیت تو اِنَّ الْمُسْلِمِیْنُ وَالْمُسْلِمِیْنُ وَالْمُسْلِمِیْنَ ادر دوسری اِنْ لَا اُضِیْمُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْ کَمُرْمِیْنَ اَکْمُرِیْنَ اَلَٰمُ اَنْمُیْ اِلْمُسْلِمِیْنَ میکو ارنیز ول اوراس کی حقیقت ؟

ری میں ہواہے کہ ایک ہے۔ بعن بعض اوقات ایسا بھی ہواہے کہ ایک ہی آببت ایک سے زائر ول کی ہے، بعنی بعض اوقات ایسا بھی ہواہے کہ ایک ہی آببت ایک سے زائر حرتبہ نازل ہوتی، اور ہر حرتبہ اس کا نزول کسی نئے واقعہ کے لیس منظر میں ہوا، اب کسی داوی نے ایک نزول کا واقعہ ذکر کر دیا، اور کسی نے دوسے زنزول کا، اس سے ظاہری طور پر تضاد معلوم ہوتا ہے، گر حقیقت میں تفاد اس لئے نہیں ہوتا کہ آبیت دونوں واقعات میں دونوں حرتبہ نازل ہوئی،

مله يدسورة احزاب كى آيت نيره ٣ ہے، اوراس ميں بہت سے اعمال صالح كا ذكركرتے ہوئے تردوں اور عورتوں دونوں كا الگ الگ ناك لياكيا ہو، كے اتقان ص ٣٥ ج ١ ،

مثلاً ام بخاری اوراما مسلم حنے نقل کیاہے کہ جب ابوطالب کی وفات کاوقت آیاتو آسخطرت صلی الشرکیہ دیجے اس سے بعد میں الشرکیہ وسلم نے اُن سے زمایا کہ مجاجان ؛ آپ لاالا الا الشرکیہ دیجے اس سے بعد میں الشرکعالی سے آپ کی سفارش کر دوں گا، اس وقت ابوجہل اور عبدالشر ابن امیت مجی موجود تھے، انحوں نے ابوطالب کو ایمان کی طرحت مائل ہوئے دیکھاتو فو ڈا بولے : سکیائم عبدالمطلب کے دین سے برگشتہ ہوناچاہتے ہو ؛ اس کے بعد ہ ووؤل بولے ہی دہے ، یہاں تک کہ ابوطالب ہی کے دین برہوں " آنحضرت صلی الشرطیم نے فرمایا کہ : میں آپ کے لئے الشرسے مغفرت برہوں " آنخضرت صلی الشرطیم نے فرمایا کہ : میں آپ کے لئے الشرسے مغفرت برہوں " آن خضرت صلی الشرطیم نے فرمایا کہ : میں آپ کے لئے الشرسے مغفرت برہوں " آن خضرت میں اللہ کرتا دہوں گا ، جب تک کہ جھے اس سے دوک من دیاجا ہے ، اس پر یہ آ بہت نازل ہوں کہ ، دیاجا ہے ، اس پر یہ آ بہت نازل ہوں کہ ،

مَاكَانَ لِلسَّبِيِّ وَاللَّذِينَ المَنْوُ آنُ يَسَنَعَفُو الْمُسْرِكِينَ مَاكَانَ لِلسَّيرِكِينَ المَنْوُ آنُ يَسَنَعَفُو الْمُسْرِكِينَ مَا اللهُ ا

مغفرت طلب كرسي،

دوسری طرف الم ترمزی نے حضرت علی سے بندخش نقل کیاہے کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لئے استفاد کرتے سنا، میں نے اس سے کہا کہ تھا کہ والدین تومشرک متھے، ان کے لئے ستغفار کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ابراہیم علیا سلکا نے مجی اپنے والد سے لئے استغفار کیا تھا، حالا نکہ اُن کے والد بھی مشرک متھے، یہ بات میں نے رسول کریم صلی الد علیہ رسل سے ذکر کی توائس پریہ آیت نازل ہوئی،

 یمان مینوں واقعات میں ایک ہی آیت کا نزول بیان کیا گیاہے، چنا مخب مفترین نے فرایا ہے کہ یہ آیت کا نزول بیان کیا گیاہے، چنا مخب مفترین نے فرایا ہے کہ یہ آیت آیک الگ مازل ہوئی ہوئی اسے اب یماں یہ سوال ہوسکتا ہے کہ جب ایک آیت ایک مرتب ان ہو پھی اسے کھی مخوط کرنیا گیا، اور دہ آنخصرت صلی اسٹر علیہ دسلم اور بہت سے صحابر ماکویا دہ گوئی ترکی کا کیا فائرہ ہے ؟

رہ ہیں ہے ہے ، یہ رہ اسب بارے یا حسر رہ بار میں بات المراد ہے اور میں المنظم ہے ، ادر میں کا فقت ال ایک اس کے یہ وہی اور میں المنظم ہے ، ادر میں کا فقت المراد ہی اسکی کو مفترین "نز دل مکرد" سے تعبیر فرادیتر ہیں، گویا جتنی مرتبہ دہ آیت قلب میں منجا نب اللہ دار دہوئی، التی ہی مرتبہ اس کا نزول ہوا ، ا

اسبابِ نزول کے سلسلے میں روایات کے اندرجو تعارض یا اختلات ہوآا کر وہ مذکورہ بالا چلے اصولوں کے تحت عمومًا بآسانی درور ہوجا ماہے، اور یہ کچھ اصول زہن میں رہیں تواختلات روا مات کی صورت میں اُلجھن بیرا ہنیں ہوتی ہ

که به مثال الاتقان به اص ۱۳ سے ماخوذ می دین به اس تقدیر بر می کم تینوں روایات کوسیح قراردیا جائے۔

در نہ تیسری روایت کی صحت میں کلام ہی ، جنا بنی حافظ ذہبی اس کے بالے میں کھتے ہیں " قلت ایو بہتی ہی ہانی صعفہ ابن میں " قلت ایو بہتی ہی بان صعفہ ابن میں " قلت ایو بہتی ہی بان صعفہ ابن میں مار کر سندرک ص ۱۳ سوسی کا در او ب بن بان کے باری میں حافظ ابن جری نے ایک مسئلہ کی بنیا دہنایا جاسکتا ہی جنانجہ ابل سنت کی میں دہنایا جاسکتا ہی جنانجہ ابل سنت سے کہ کہ کہ کو موضوع کہ سے میں موضوع کر ایک مسئلہ کی بنیا دیر اس بات کی قائل ہو کہ آن محضوت میں استرعاب و کہ الدین ملت ابراہی پر فوت ہوئی بنا بر موسی میں خودعلام سیوطی نے بھی ہی موضوع برایک مستقل سالم کے والدین ملت ابراہی پر فوت ہوئی بنا بر موسی خودعلام سیوطی نے بھی ہی موضوع برایک مستقل سالم کے والدین ملت ابراہی پر فوت ہوئی بنا بر موسی خودعلام سیوطی نے بھی ہی موضوع برایک مستقل سالم کے ا



## بالشسوم

## قرآن كے سات حروف

ايك ميم حديث بين آن خصرت صلى الشرعليه وسلم كاارشادس :-إنَّ هٰ مِنَا الْحُمُّ الْ أَمْنُولَ عَلى سَبْعَةِ آخُونِ فَاقْرَ عُنُامًا تَيَسَّرَ مِنْهُ الله

الله مترآن شات حردت برنازل كيا كلياب، بس أس يت جوتمعالي لئے آسان ہوائس طریقے سے برطھ لوہ

ہو تھانے سے اسان ہوا ن طریعے سے پر طوق یا اس مدیث میں متران کریم کے شات حروف پر نازل ہونے سے کیام ادہے ؟

بہ بڑی مسرکۃ الآداإورطویل القبل بحث ہے، اور بلاست بم علوم مسرآن کے مسکل ترین مباحث میں سے ہے اور بلاست بھون مسکل ہے ہیں مسلم مسکل ہے ہیں مسلم کا مشکل ہے ہیں اور میں مباحث میں سے ہیں مسلم کے مسلم کا مسلم کا

اس محمتعلق صروري عزوري باتين مبيني خدمت بين :-

جوحدسی او برنقل کی گئی ہے وہ معنی کے اعتبار سے متواتر ہے ، جنانچ مشہور محرّث امام ابوعبید قاسم بن سسکام رحمه اللہ نے اس کے تواتر کی تصریح کی ہے اور

سله ميح بخاري مع القسطلان، ص ٥٣ مع جه ، كتاب فعنا تل العشراك ،

حدیث وقراآت کے معروف امام علامرابن الجزدی فرماتے ہیں کرمیں نے ایک تقل كتاب (جُذر) ميں اس مدسيت كے شام طرق جمع كتے ہيں ، آدراك كے مطابق يد عات حصزت عربن خطاب ، مشام بن سيم بن حزام من عبد الرّحمل بن عودت ، أبيّ بن عديث عيدالتُد بن مسعورة، معاذب جبل من ابولم ررة ،عبدادت بن عباس، ابوسعيد ودري من ، حُذيفه بن يمان من ابو بحري عروب عاص أتيدي ارت م انس بن مالك من سروبن جنديَّ عَرَبِن الْمُسلِمَةِ ، الوَجَهِمْ ، الوطلحرة أورامٌ الوب الصارب صي الله تعالى عهم سے مروی ہے '' اس کے علاوہ متحدّ د محسر ثنین نے یہ واقعہ نقل کیاہے کہ ایک مرتب حصزت عثمان بن عقان رصنی النتر تعالی عنه نے منبر ریبه اعلان فرماً ی**ا کہ وہ تمام** حصرا كحرك بهوجاتين حفول في التخفزت صلى الشرعليه وسلم سے يه حديث صنى بوكر ؛ -« قرآن كريم سّات حروف برنازل كيا كميا بي جن ميں سے برايك شافى اور كافى بې» چنا بخرصحابة کرام مزنی اتنی بری جماعت کمرسی موگئی جے شمار منہیں کیا جا سکا ہمک حروب سبعه کامونه م اس دریت مین سب بهلامتلدیه کرسائ حرون سروب سبعه کامونه و استان برا سایت بهلامتلدیه کرسائ حرون ہم ایر مشرآن کریم سے نازل ہونے سے کیا مراد ہے ؟ا<sup>س</sup> سلسلے میں آدار و نظریات کاشدیداختلات ملتاہی بہاں تک کہ علاملہن عربی وغیرنے اسباب میں بنتیں اقرال شماد کتے ہیں ہمیماں اُن میں سے چند مشہدر اقوال يىش خدمىت بىن : ـ

بیپ ابعض حفزات به سجهتے ہیں کہ اس سے مراد سّات مشہور قاربوں کی تسراتیں ہیں، لیکن یہ خیال توبالکل غلط اور باطل ہے، کیونکہ تسرآن کریم کی متواتر قراریں ان سُات قرارتوں میں مخصر نہیں ہیں، بلکہ اور بھی متعدّد قرارتیں تواتر کے ساتھ ثابت

طه ابن المجزري: التشرفي القراآت العشروص ٢١، ج ١ دَشَق سحسَكَة م كله ايضًا،

و الزّركتني البريان في علوم القرآن، ص ٢١٢ ج ١،

یں ، شات قرارتیں تو محض اس لئے مشہور ہوگئیں کہ علامدابن مجاہد ہے ایک کتاب میں اس سے مشہور ہوگئیں کہ علامدابن مجاہد ہے ایک کتاب میں است مشہور حتی کے کردی تھیں ، ندان کا یہ مقصد تھا کہ قرار توں ترار توں کے اس سات قرار توں کرنا جا ہے تھے ، جیسا کہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی ،

الم اسى بنار بربعض علارتے بي خيال ظاہر كيا ہے كہ حروف سے مراد متام قرابيں ہيں، ليكن سات اسے لفظ سے سات كا مخصوص عدد مراد نہيں ہے، بلكا سے مراد كرفت ہے، اور عربی زبان میں سائ كا لفظ محصن كسى چيز كى كترت بيكان كرنے ہے لئے اكثر استعمال ہوجا تاہے، يہمال بھى حديث كا مقصد بينہ ميں ہے كہ قرآن كريم جن حروف برنازل ہوا وہ مخصوص طور برسائ ہى بين، بلكم مقصد بي كرفت آن كريم جن حروف برنازل ہوا وہ مخصوص طور برسائ ہى بين، بلكم مقصد بي كرفت آن كريم جن مواق ہے اور آخرى و وريس حصرت شاہ ولى الشرصاحب محد عياص سے تام دلى الشرصاحب محد دبلوئ نے بھى ہي قول جستياد فرمايا ہے ،

ك اوجزالمسالك الأموطاء الام مالك ، ص ٥٦ ص ٢ مطبع سها زبور مسلم الم مالك ، ص ٥٦ ص ٢ مطبع سها زبور مسلم الم ملح على مسلم المسلم مسلم المسلم على مسلم المسلم ا

اسى كى تعنصيل ميح مسلم بركى ايك روايت بين حصرت ابى بن كعب سے اس طرح مردی ہے کہ آنخصزت صلی اللہ علیہ وسلم بنوغِفار کے تا لاب کے پاس سقے بر فأتاه جيونيك عليه السلام فقال ان الله يأموك ان تعن أاتتك القران على حويد، فقال أسد الالله معافاته ومغفرته وإن المتى لا تطيق دلك نتم المالا انتانية فقال الله يأمرك ان تقرأ أمتنك القالن على حَرفين نقال اشأل الله مدافاته ومخفرته و ان أتمتى لا تطين ذلك، شمجاء تنه الثالثة فعتال ان الله يأمرك ال تقرأ أمتك القران على تلاقة أحرت فقال أسأل الله معافاته ومغفى ته وإن المتى لا تطيق ذلك شم جاء م الرّابعة فقال: اتّ الله يأمرك ان تقرأ أمتك القران على سبعة أحرين فأيماحرب قرءواعليه فقلاأصابواله ميس حضور وسع إس جرنسل عليها لسلام آست اور فرمايا كما التشهيف آب كوريهم دياي كرآب كى دسارى الممتت قرآن كريم كوايك ہی حرت بربرط سے، اس برآت نے فرمایا کہ میں انڈسے معاقبادہ مغفرت انگتانہوں ، میری اُمست میں اس کی طاقت ہمیں ہے ، بمرجرتيل عليالسلام دوباره آهيڪے پاس آنے، اورونسوايا کرانٹر تعالیٰ نے *آبیٹ کو حکم دیاہے کہ آپ کی اُمّ*ت قرآن کریم کو دو حرفول بربره م آب في فرايا كرمين الشرتعالي معاني أور معفوت ما گاتا ہوں، میری اُمت میں اس کی طاقت ہمیں ہے،

بحردہ تیسری بارآئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیاہے کہ آپ کی اُست فرآن کریم کو تین حروت پریڑھ، آپ نے بحر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معانی اور مغفرت ما نگاہوں، میری اُست میں اس کی طاقت ہمیں ہے، بچروہ جو تھی بارآئے اور و نے رایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیاہے کہ آپ کی اُست قرآن کو سُات حروت پریڑھیں گے اُن کی قرایت حروت پریڑھیں گے اُن کی قرایت درست ہوگی ؟

ان دوایات کاسیاق صاحت بتار ہاہے کہ بہاں سائٹ سے مراد محض کمرت نہیں، بلکہ سُات کا مخصوص عدد ہے، اس لئے ان احادیث کی روشنی میں یہ قول قابل قبول معلوم ہمیں ہوتا، چنا بخج جمہور نے اس کی تر دید کی ہے،

ابن جون معلوم ہیں ہوں ہیں ہوائے ہیں ہورے اس کا ردیدی ہے ،

العض دوسرے على مثلاً حافظ ابن جب ریطبری نے وغیرہ نے فرمایا کہ مذکو ہو میں سات حروب سے مراد قبائل عرب کی شات لغات ہیں ، چونکہ اہل عربی مختلف قبائل سے تعلق رکھے تھے ، اور ہر قبیلہ کی زبان عربی ہونے کے با وجو دد دہر قبیلہ سے تعوری مختلف تھی ، اور یہ اختلاف ایسا ہی تھاجیہے ایک برخی نا میں علاقائی طور پر تھوڑ ہے تھوڑ ہے اختلاف اس ایسا ہی تھاجیہے ایک برخی نا میں علاقائی طور پر تھوڑ ہے تھوڑ ہے اختلاف اس بیرا ہوجاتے ہیں ، اس لئے اللہ تعالی نے ان ختلف قبائل کی آسائی کے لئے قرآن کر ہم شات لغات برنازل سنر مایا،

تاکہ ہر قبیلہ اسے ابنی لغت کے مطابق بڑھ سے جہ اما م ابوحاتے ہو ہو سے تائی نے ان شات قبائل کے نام بھی معین کر کے بتادیتے ہیں ، اور فرمایا ہے کہ قرآن کر ہم ان شات قبائل کے نام بھی معین کر کے بتادیتے ہیں ، اور فرمایا ہے کہ قرآن کر کم ان شات قبائل کی اور حافظ ابن عبرالبر شے نبیع ، تیم الرتباب ، از دی رسیقی ، ہوآؤن اور سنتی کہ بواؤن کی میں ، اور وافظ ابن عبرالبر شے نبیع ، تیم الرتباب ، اندابی خریم اور قرآن کی میں ، فریق ، قبائل بتا سے بین ، وروا فظ ابن عبرالبر شے نبیع ، حضرات سے نقل کرے ان کی میکی ہو قبائل بتا سے بین ، وروا فظ ابن عبرالبر شے نبیع ، حضرات سے نقل کرے ان کی میکی ہو قبائل بتا سے بین ، وروا فظ ابن عبرالبر شے نبیع ، تھی آئر باب ، اندابی خریم اور قرآنی کی گوری ، وروا فیل بیان ، قبیل بتا ہے ہیں ، وروا کی میکی ہو قبائل بتا ہے ہیں ، فریق ، قبیل بیان ہیں ، فریق ، قبیل ، تیم آئر باب ، اندابی خریم اور قرآن کی گوری ہوں کی میں کان کی کھور کے ان کی کھور کی کان کی کھور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کان کی کور کی کر کے بتار کے کی کور کی کی کر کی کور کی کر کی کور کی کور ک

له تفسيران جريرة، ص ١٥ عه استله فح البارئ ص٢١ ج وروح المعانى، ص ٢١ ج ١٠

ني*حن ببرت سے محقّقين م*ثلاً حا فظ ابن عبدالبرح، علاّ مسيوطي و وعلا ملبل لجزري وغیرہ نے اس قول کی بھی تردیدی ہے، اوّل تواس لئے کہ عرب کے قبائل بہت سے تھے، ان میں سے صرف ان سات کے انتخاب کی کیا وج ہوسکتی ہے ؟ دوممرے یا کرحفرت عرف اور حضرت مشام بن كيم كے درميان ترآن كريم كى تلادت من اختلات مواجركا مفصل داقعه صح بخارئ وغيره مين مروى سے ،حالانكه بدونوں حضرات قرليتي تھے ، اوراً مخضرت صلى الله عليه وسلم في دونون كى تصديق فرما ئى اور وجريه سَانى كَرَقَالَ كرم سئات حرد فَ يرْ بازل بواہے ، اگر سُات حروف سے مراد سُات مختلف قباتل کی لغات ہوتیں توحصات عرام اورحصات ہشام <sup>ہم</sup>یں اختلات کی کوئی دجہ نہیں ہونی جاہئے تهي، كيونكه دونون تستريني تحفي الرحي علامه أوسي في اس كايه جواب ديا بحرة موسكنا ہے کمان دونوں میں سے سی ایک کو آنخصرت صلی استرعلیہ وسلم نے قریش کے علاوہ كمى اورلغت برفرآن يرها يا بري يكن يه جواب كروره ، كيونكم مختلفَ لغات ين **مترآن کریم سے مازل ہونے کا منشار ہی توتھا کہ ہرقبیلہ دالااپنی لغت کے مُطابّ** آسانی سے اُس کو بڑھ سے ،اس لئے یہ بات حکمت رسالت سے بعید معلوم ہوتی ہو، كرايك قريشى كو دوسرى لغت برقرآن كريم برهاياكيا بوا

اس کے علادہ اس برامام طحادی نے بھی یہ اعر امن کیا ہے کہ اگریہ مان لیا جا کرشات حروف سے مراد شات قبائل کی لغات ہیں، تو یہ اُس آیت کےخلات ہوگا جس میں ارشاد ہے:۔

سي ارسادهه: . وَمَا آرُسَلْنَامِنُ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

اوریم نے مہیں بھیجا کوئی رسول گراس کی قوم کی زبان ہے اور ہے اس لیے ظاہری اس لیے ظاہری اس لیے ظاہری اس لیے ظاہری

سه النّشرنی القراآت العشر، ص ۲۵، ج ا دفع البادی ، ص ۲۳ ج ۹ ، کله روح المعانی ، ص ۲۱ ج ۱ ،

كه قرآن حرف قرایش كی نفست بر نازل بواسط ۱۰ ام طاوی كی اس بات كی تاتیدیون بهی بوتی به کرجس و قت حصرت عنمان رضی الده عنم ندخ قرآن كريم كی جمع ان كالداده فرما یا اورصرت زیدبن ثابت رضی الده عنم كی مركر دگی میں صحاب كرام ره كی ایک جنات کومصحصت تیاد كرنے كا حكم دیا، اس و قت النفیل بیم برایت فرما تی تخیی ، ۔

اِ اَ اَ اَ اَ اَ خَلَفَ مُنْ آ اَ نَ مُعْرَفِیْ شَنْی مُنْ مِنْ الْقُرْدُنِ وَ اَنْ الْمُنْ الله مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله الله مُنْ ا

اس کے علادہ اس قول کے قائلین اس بات پرمتفق ہیں کہ" احرف سبعہ"
اور" قرارات "دونوں الگ الگ جیزی ہیں، قرارات کا اختلات جو آج آیک ہوجود کم
دہ صرف ایک حرف لعنی لغتِ قریش کے اندر ہے، اور باقی حروف یا منسوخ ہوگئے
یا مصلحہؓ انھیں ختم کردیا گیا، اس پر دوسے راشکالات کے علاوہ ایک اشکال یہ بھی ہوتا
ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں اس بات کا بٹوت نہیں ملما، کہ قرآن کریم کی
تلاوت میں دوقسم کے اختلافات تھے، ایک "سبعۃ احرف" کے ادرایک قرارات کے
بلکہ احادیث میں جمال کہیں قرآن کریم کے کسی فقلی اختلاف کا ذکر آیا ہے دہاں ہیں
بلکہ احادیث میں جمال کہیں قرآن کریم کے کسی فقلی اختلاف نو کا ذکر آیا ہے دہاں ہیں
باحریف "کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے، قرارات کا کوئی جدا کا مذاختلاف بیان نہیں

الدا تطاوئ جنسكل الآثار، ص ٥ ماو ٢ ما جه، وائرة المعارف وكن سلسلام اله صحح بخاري باب جمع العشرآن،

كياكيا،ان وجوه كى بناريرية قول بهى بنمايت كزورمعلوم بوماي، ۴ - چوتھامٹہور قول امام طحادیً کا ہے، وہ فرمانے ہیں کرمشرآن کریم نازل تو صرف قريش كى لغت بربهوا تها، ليكن يونكه ابل عرب مُختلف علاقول اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتے سے، اور برایک کے لئے اس ایک لغت پر قرآن کریم کی تلادت بہت دشوار هی، اس لی ابترارات اسلام میں یہ اجازت دیری سمی تھی کردہ اپنی علاقاتی زبان معطابق مرادف الفاظ كے سائق فتران كريم كى الاوت كرلياكري، جنامخ جن لوك مے لئے قرآن کریم کے اصلی الفاظ سے تلاوت مشکل تھی، اُن کے لئے خود آنخصر ت صلى الشرعكيه وسلم في ايسير وادفات متعيّن فرماديّ تصحن سے وہ تلاوت كرسكين يمراد فات قريش ا در عزر قريش دونوں كى مغات سے منتخب كئے تھے، اور مراکل ایسے تھے جیسے تعال کی جگر هَلَّمَ یا اَقْبِلُ یا اُدُنُ بِرُحد دیاجات، معن سب کے ایک ہی رہتے ہیں ،لیکن براجازت صرف اسلام کے ابتدائی دُ ورمیں تھی ،جبکتها کا اہل عرب قرآنی زبان سے پوری طرح عادی نہیں ہوتے تھے، پھردفتہ رفتہ اس قرآنی زبان کاداترہ افربر ہتا گیا، اہل عرب اس کے عادی ہوگتے، اوران کے لئے اس الل لغت يرفت رآن كى تلاوت آسان مركى، توآ تحضرت صلى الشرعليه وسلم نے وفات سے بہلے رمصنان میں حصرت جرسل علیا سلام سے قرآن کریم کا آخری دوکیا، یہے

اورصرف وہی طسریقہ باتی رہ گیا جس پردسرآن ناز ل ہواتھا، اس قول کے مطابق سسات حروف والی حدیث اسی زمانے سے متعلق ہے، جب تلاوت بس مراد فات استِعال کرنے کی اجازت بھی، اوراس کا مطلب یہ نہیں تھاکہ قرآن کریم شاست حروف پرنازل ہواہے، بلکم مطلب یہ تھاکہ دہ اُسس وسعت کے ساتھ نازل ہواہے کہ اُسے ایک مخصوص زمانے تک شات حروف پر

ع صنة اخيره كهاجاتا به ، اس موقع بريد مراد فالتي بريم في اعازت حتم كردي كني ،

له مشكل الآثار للطادئ: ص ١٨ اتاص ١٩ اج ١٧ ،

پڑھا جاسے گا، اور سات حروف سے بھی مرا دیہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ہر کلمہ میں سات مرادفات کی اجازت ہے ، بلکہ مقصدیہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جنتے مرادفات استِعال کے جاسکتے ہیں اُن کی تعداد سائت ہے ، اور اس اجازت کا مفہوم بھی یہ منہ تھا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے جوالفاظ جاہے ہے تعال کرلے ، بلکہ متبادل الفاظ کی تعین بھی خود آنخص ایس مرضی سے جوالفاظ جاہے ہے ہیں اور ہر شخص کو آئے نے اس طرح مرسی خور آن سے ملایا تھا جو اس کے لئے اسان ہو، لہذا صرف اُن مرادفات کی اجازت دگی تھی ، وحضورہ سے نا بہت تھے ہے۔

الرخ الم طحادیؒ کےعلاوہ حضرت سفیان بن عیدنہ مابن وہرت اورحافظابی برگر نے بھی بھی قول خہت یارکیا ہے ، ملکہ حافظ ابن عبدالبرشنے تواس قول کواکٹر علمار کی طرین منسوب کیاہے کیہ

یہ قول بچھلے تمام اقوال سے مقابلہ میں زیادہ قرین قیاس ہے ، اوراس کے قالین اپنی دلیل میں مسندِ احراث کی وہ روابیت بیش کرتے ہیں جو حصزت ابو بکرہ رضی اللہ غنہ سے مردی ہے :-

ان جبوئين قال ياعمن اقرأ القران على مون، قال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف، قال حكل شاديكا ورحمة اورحمة المان كال والميكات المرحمة المرحمة والمستعلق المراقب المراكبة والمستعلق المراكبة والمسروع والمستعلق المراكبة والمستعلق والمستعلق

منجرتين على اسلام نے دحصورت )كماكمات محدد قرآن كريم كوايك

ك فح البارى، ص ٢٢ و٢٣ ج ٩،

يكيه الزّرة ان و: مترح المؤطّا، ص الحج ، المكتبة التجارية الكبرى، معرَ هي المارية الكبرى، معرَ هي المارة المارة ومسنا ده جيّد (اوحبسزا لمسألك، ص ٥٥ جرج ٧ ،

حرف پربیشہ میکاتیں علیا سلام نے دحفودی کہا اس میں امنا ذکروائی بہاں کہ کہ میکاتیں علیا سلام نے مہاں کہ کہ معا ملسات حروف تک پہنچ گیا، حضرت جرتیں علیا سلام نے فرایا، ان میں سے ہرایک شافی کافی ہے، تا وقتیکہ آپ عذاب کی آیت کورحمت سے یا رحمت کوعذاب سے مخلوط نہ کر دیں، یہ ایساہی ہوگا جیسے آب تعال لاآق سے معنی کو آفیل، معلم ، ا فرصت میرع اور عجازے الفاظ سے اواکری ہ

معنی کو آقبان، هکم ، اِ ذَهب ، اَ مرْع اور عجاد کے الفاظ سے اواکریں ؛
اس قول پراور تو کوئی اشکال ہیں ہے ، لیکن ایک اُ بھین اس میں بھی باقی ہی ہے ، اور وہ یہ کہت رآن کریم کی جو مختلف قرار ہیں آج تک متواتر ہی آرہی ہیں ، اس قول کے مطابق ان کی چینیت واضح ہیں ہوتی ، اگران تسرا ، توں کو سات حروت سے الگ کوئی جینے رقراد دیا جائے تو اس کے لئے دلیل کی صرورت ہے ، احاد بیٹ کے وسیع ذخیرے میں احرف سے ایک احتلات کے علاوہ قرآن کریم کے کسی اور لفظ اختلات کی ماد کریم کے کسی اور لفظ اختلات کی کا دی تعلادت میں اور قب کی کا دت میں اور قب کی کا دی تعلیم کے میاں مجھے ہیں ملکا ، اس اُنجین کا کوئی اطمینان بخش حل اس قول کے قائلین کے میمان مجھے ہیں ملکا ،

سبعة احرف كرام حرس المربع الم

حروف سے مراد" اختلاف قرارات کی شات نوعیتیں ہیں، جنامخ قرارتیں تو اگرجیہ شات سے ذائد ہیں، لیکن ان مسرار توں میں جواختلا فات پائے جلتے ہیں، دہ شات

اقسم پین خصر ہیں، زان سات اقسام کی تشریح آگے آدہی ہے)۔

ہمارے عکم کے مطابق یہ قول متقدین میں سے سب سے پہلے ایم مالک محمۃ انٹیطیم کے بہاں ملیا ہے، مشہور مفتر و آن علامہ نظام الدین فتی نیشا اوری ابنی تعسیر غوائب القرآن میں تکھتے ہیں کہ احروب سبعہ کے باسے میں ایم مالک کایہ مذہب فول ہے کہ اس سے مراد قرارات میں مندر بخرذیل شات قسم کے اختلافات ہیں :۔ ا۔ مفرداور حجے کا اختلات، کہ ایک قرارت میں لفظ مفرد آیا ہواور دومری میں صیغة حجع، مثلاً دَتَتَتُ کَلِمَهُ قُرَبِّكَ ، ادر کِلمَاتُ رَبِّكَ ،

ى تذكيروتانىڭ كاختلات، كەايك بىش ىفظى ندگراستىعال بىموا اور دوسرى بىن تۇ جىيى لايغىكى ادر لانقىتىك

٣ - وجووا وابكا اختلاف، كه زير زير وغروبدل جاتين، مثلاً هَنُ مِنْ خَالِيَ غَيْرُ اللهِ اورغَيُراللهِ،

٧ - صرفى ميسك كااختلاف ، جيسے يَحْن شوكن اور كُعَيِّ شُوكَ،

٥- ادوات (حروب نوية) كااختلات، جيب لاِنَّ الْنَدَّ بَاطِينَ اوداكِنِ الشَّيَاطِينَ

٧- لفظ كالسااختلاف جس سع حروف بدل جاتيس، جيس تَعْلَمُونَ اورتَعُلَمُونَ اورتَعُلَمُونَ اورتَعُلَمُونَ اورتَعُلَمُونَ اورتَعُلَمُونَ

> سیں اس مدسیت کے بارے میں اشکالات میں سبتلارہا، اور اس بر تعین سال سے زیادہ غور وفکر کرتارہا، بہاں تک کرانٹر تعالیٰ نے مجھ پراس کیا لین شریح کھول دی جوانشارا مٹر میجے ہوگی ہے

يرسب حفزات اس بات برتومتفق بين كرمديث بين سات حروف است مراداختلاب قرارت كي سُات توعيتين بين ، ليكن بحران نوعيتون كي تعيين بين ان

سله اننشاپوری :غراسب القرآن درغائب الفرقان هامش ابن جریرُص ۲۱ جه المطبعة المیمنیر کله ابن قتیری ، ابوالففنل دازی ادرابن الجزری کے اقوال، فتح البادی، ص ۲۵ و ۲۲ ج ۹، ادراتقان ص ۲۷ جه ایس موجود بین ، اورقاعنی ابن الطیقی کا قول تفسیر لفرطبی ص ۴۷ ج ایس ... د بچاجاسکتابی کله النشد فی القراآت العشرُ ص ۲۲ ج ۱،

حصزات کے اقدال میں تھوڑا مقوڑا فرق ہے جس کی دجہ یہ کہ ہرایک نے قراآت کا استقرار است زیادہ تنفیط استقرار است زیادہ تنفیط مستح ادرجامح دمانے ہے، دہ امام ابوالفعنل رازی رحمۃ الشعلیہ ہیں، فرملتے ہیں، کوترا آت کا اختلات سات اقدام میں مخصر ہے:۔

۱. اسمار کا اختلاف، جس میں افسراد، تنفیم وجمع اور تذکیر قرانیت دونول کا اختلا داخل ہے، راس کی مثال وہی تیگئے کیلمنہ کر بیٹے ہے، جوایک قرارت میں

تَدُّ تُكِلِّمَاتُ رَبُّك بَعِي رُوْعَ أَكِيابٍ)

۲ افعال کااختلات، کرکسی قرآرت مین صیخ ماضی مواکسی میں مصارع اورکسی میں امرواس کی مثال دَبِّنَا بَاعِلُ بَیْنَ اَسْفَادِ مِنْ اس کی مثال دَبِّنَا بَاعِلُ بَیْنَ اَسْفَادِ مِنْ اس کی مثال دَبِّنَ اَسْفَادِ مَا بِی اِسْفَادِ مَا اِسْفَادِ مَا بِی اِسْفَادِ مَا بِی اِسْفَادِ مِنْ الْمِی اَسْفَادِ مِنْ الْمُنْ اَسْفَادِ مِنْ الْمُی اَسْفَادِ مِنْ الْمِی اَسْفَادِ مِنْ الْمِی اَسْفَادِ مِنْ الْمِی اَسْفَادِ مِنْ الْمُنْ اَسْفَادِ مِنْ الْمُنْ اَسْفَادِ مِنْ الْمِی اَسْفَادِ مِنْ الْمِی اَسْفَادِ مِنْ الْمِی اَسْفَادِ مِنْ الْمِی اَسْفِی اَسْفَادِ مِنْ الْمِی اَسْفِی اَسْفِی اَسْفَادِ مِنْ الْمِی اَسْفِی اَسْفِی اِسْفِی الْمِی اِسْفِی اِس

س وجوه اعراب كا اخلاف، حسّ بين اعراب ياحركات مختلف قرار تون مين مختلف مون راس كامثال وكديم التركاية اور لا يُحمّا الديم كانت اور دُول مُعَمّا الله على المراد المر

الْمُعَجِينُ اوردُوالْعَزَسِي الْمُعَجِيْنِ)

٩- برليّت كااختلاف، كه ايك قرارت بس ايك لفظهى اور دومرى قرارت من ايك لفظهى اور دومرى قرارت من ايك لفظهى اور فتبكيّن وارت من الله من الله كالم الله المنظمة المن الله المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم

٤ ـ لمحون كااختلات ،حس مين تفخير، ترقيق ، اماله ، قيصر، مدر، همر ، اظهاراو رادغام وغیرہ کے اختلافات شامل ہلی، رمشلاً مُوسیٰ ایک قرارت میں اما لہ کے ساتھ ہے اور اُسے موسی کی طرح برط صاحباتلہ ، اور دوسری میں بغیرامالہ کے ہے) علَّامه ابن الحبسنرريَّ ، علاَّمه ابن قبيِّيهُ اور قاحني ابوطيتُ كي بيان كرده وحوجُ اختلات بھی اس سے ملتی مُلتی ہیں ، البتّہ ام ابلِقصنل رازی کا استقرار اس لئے زیادہ جامع معلوم ہوتاہے کہ اس میں کہی قسم کا اختلات محیوثا نہیں ہے، اس کے برخلات باقی مین حصرات کی بیان کردہ وجوہ کی آخری قسم نعنی ہجوں کے اختلات كابيان نبيس ہے، اورام مالك كى بيان كردہ د جوہ ميں بنجوں كا اختلات تو بيان كياكيا ہے،ليكن الفاظ كى كمى بيشى، تقديم وما خراود بدليت كے اختلافات كى پوری دها حت نمیں ہے، اس کے برخلاف الم ابولف الم اور کی کے استقراریں بیتهام اختلافات و صناحت کے ساتھ جمع ہوگئے ہیں ، محقق ابن البحزری رحمۃ اللہ علِّير جهنوں نے تیس سال سے زائر غور و فکر کرنے کے بعد سات احرف کوسات وجوج اختلات پرمحول کیا ہی، انھوں نے بھی ایم ابوالفضل کا قول پڑی د قعت کے مبطّ نقل فرمایا ہے، اوراس پر کوئی اعرّ اص بنیں کیا، ملکماُن کے مجوعی کلام سے پیرتیج بهومات كرائفين الم الوتعفل كاستقرار خوداين ستقرار سيجمى زماره بسنبر آیاہے'، اس کے علادہ حا فظاہن حجرائے کلام سے بھی پیمحسوس ہو تاہیے کہ انھو<sup>کے</sup> ان مینوں اقوال میں اما ابولفصنل رازی شیستقرار کو ترجیح دی ہے، کیونکہ انھوں نے علامه ابن تتيبة كا قول نقل كرك المحابى كرهذا وجه حسن ريراجي ترجيبي محوامم الولفضل كريان كرده شات وجوه سان كرك تريزماياب: قلت وقده اخن كلام ابن قتيبة ونقَّحه، ميرا سيال بحكام الانفضل لازئ فابن فتيبكا ول اختيارك

له فتح البارى ص ٢ ج و، تله التشرفي الو أآت العشراص ٢٠ و ٢٠ ج ١ تلك فتح الباري ميري

آخری دَور میں شیخ عبد الحظیم الزّرقانی دھنے بھی اسی کے قول کو اختیار کرکے اس کی تائید میں متعلقہ دلائل میں سکتے ہیں ''

مِن جُوسًات نوعيتون مين منحصر بين،

احقری ناچیزدان مین سبعة احرف کی یتشریخ سب زیاده بهزید مدین کامنشاریسی معلیم بوران مین سبعت احرف کی میشریخ سب زیاده بهزید ما ما منشاریسی معلیم بورای که قرآن کریم کے الفاظ کو مختلف طریقوں سے بڑھا جاسکتا ہے ، اور یہ مختلف طریقے اپنی نوعیتوں کے کھاظ سے شات ہیں، ان شات نوعیتوں کی کونک تعین جو کمکسی مدیث میں موجود نہیں ہواس کا تھین کیشا توکسی کے استقرار زیادہ مجمع معلیم مہاجا سکتا کہ مدیث میں دہ مردودہ قرارات کی تام انواع کوجا معہد،

ا۔ اس تول کے مطابق سے دف" اور قراآت "کو دوالگ الگ جزیں شرار دمیانہیں پڑتا، علامہ ابن حب ریز ادرا کم طحادی کے اقوال میں ایک مشترک البحن یہ ہے کہ ان میں بیسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم کی ملا دت میں دوقسم سے اختلافات تھے، ایک حروف کا اختلاف اور دو کے قراآت کا اختلاف ،حروف کا اختلاف اب ختم ہوگیا، ادر قرار آت کا اختلاف باتی ہے، حالانکہ احادیث کے لتنے بڑی ذخیری

له منابل لعرفان في علوم القرآن ص ١٥ ١٥ تا ٢ ١٥ اج ١

میں کو نی ایک صنعیف حدیث بھی اہی نہیں ملتی جس سے پٹابت ہوکہ" حروف" اور قراآت" دوالگ الگ جزیں ہیں، احادیث میں مرف حروف کے اختلات کا ذکر ملتا ہی، ادراسی کے لئے کرنت سے" قرارہ "کا نفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر" فتراآت"ان تحرد" سے الگ ہوتیں تو کسی مدسیت میں اُن کی طرف کوئی اشارہ تو ہونا جا ہے تھا، آخر کیا دجہ ہو کہ "حروف" کے اختلاف کی احادیث تو تقریبًا توار تک بہونجی ہوئی ہیں، اور" قراآت "کے جدا گانہ اختلاف کی احادیث تو تقریبًا توار تک بہونجی ہوئی ہیں، اور" قراآت "کے جدا گانہ اختلاف کا ذکر کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے و محضل پڑتیا سے یہ کمدینا کیونکر حکن ہوگہ کا ختلاب حروف کے علادہ قرآن کرم کے الفاظ میں ایک دو مری قسم کا اختلاف بھی تھا ؟

مذكوره بالالقول مين يراكبين بألكل دفع موجاتي بداس لتے كاس مي تحروت " اور مقرارآت "كوايك سي سيز قرار ديا كيا ہے ،

۳ - علامه ابن جریزی قر کرید ماننایر تا به که سات حردت بی سے پھرون منسوخ یا متردک ہوگئے ، اور صرف ایک حروب قریش باقی رہ گیا، رموجودہ قراآت اسی حرف قریش کی ادائیگی کے اختلافات میں) اوراس نظسر یہ کہ قباحتیں ہم آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، مذکورہ بالاآخری قول میں یہ قباحتیں نہیں ہیں ، کیونکہ اس کے مطابق ساتوں حروف آج بھی باقی اور محفوظ ہیں ،

۳۔ اس قول کے مطابق ''سات حردت ''کے معنی بلائ کقت صبح ہوجاتے ہیں جبکہ دوسے اقوال میں یا سحروف ''کے معنی میں تاویل کرنی پڑتی ہے یا نسات ''کے عدین کا دیسے اقوال ہماری نظرہ گذرہے ہیں اُن میں سبح زیادہ حلیل العتررا درعہدرسالت سے قریب ہنی اِمام مالک وحمۃ المیلیم کی ہے، اوروہ علامہ نیشا پورٹی کے مبیان کے مطابق اسی قول کے فائل ہیں ،

۵- علامه ابن قتیب اور محقق ابن الجزری دونون علم قراآت کے مسلم التبوت امم بن اور دونوں علم قراآت کے مسلم التبوت امم بن اور دونوں اسی قول کے قائل بن اور دوخوالذکر کایہ قول بہلے گذر دیکا ہے کہ انھوں نے بیش سال سے زائد اس صدیث برغور کرنے کے بعد اس قول کو اخست یا دکیا ہی

اس قول بروارد بونبول اب ایک نظران اعراضات بریمی وال میج جواسقل اعراضات وران کابوائ برداد دموسے بسیادادد کے گئے ہیں ۔

بعرائل سرائل سورای اور بی این است که اس قول مین بنی وجوه اختلات بیان از اس برایک اعزادت بیان از اس برایک اعزادت امن تو به کما گیا ہے که اس قول مین بنی وجوه اختلات بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ ترحمر فی اور بخی تقسیمات پر مبنی ہیں، حالا کمآ مخصرت صلی استعلیمات نے جوہ قت پر بین اس اور قت اکثر لوگ انحمنا پڑ معنا بھی نہیں جانئے تھے، الیسی صور پر بین اس وقت اکثر لوگ انحمنا پڑ معنا بھی نہیں جانئے تھے، الیسی صور پر میں اس وقت اکثر لوگ انحمنا پڑ معنا بھی نہیں جانئے تھے، الیسی صور پر میں ان وجوہ خت لات کو مسبعة احرف " قترار دینا مشکل معلوم ہوتا ہے ، حافظا بر جج بین اعتراض نقل کر کے اس کا پر جواب دیا ہے کہ:۔

ولايلزم من ذلك توهين ماذهب الميه ابن قتيكة الاحتمال ان يكون الاختصار المن كور في ذلك وقع القاقًا وانتها الملع عليه بالاستقراع و في ذلك من الحكمة البالغة مالا يخفي "

"اس سے ابن قینبہ کے قول کی کردری لازم نہیں آتی، اس لئے کہ مرمکن ہو کہ مذکورہ انحصارا تفاقاً ہوگیا ہو، اوراس کی اطّلاع ستقرار سے ذرایعہ ہوگئی ہو، اوراس میں جو محمرت بالغہ ہو وہ لوشیرہ نہیں "

ك فتح البارى، ص٢٧ ج ٩ ،

کی جاتی، توشاید عامّۃ النّاس کی سمجھ سے بالاتر ہوتی، اس لئے آئی نے اس کی تفصیل
بیان فرانے کے بجائے صرف اتناواضح فرادیا کریہ دجوہ اختلاف کل سُات بیش خطی بعد میں جب یہ مطلاحات دائج ہوگئیں قوعلار نے ستقرار نام کے ذریعہ ان دجوہ اختلا کو اصطلاح الفاظ سے تعیر کردیا، یہم پہلے عوض کرھیے ہیں کہ کسی فاص شخص کے ستقرار کے بالے میں لفین کا مل سے یہ کہ ایشکل ہے کہ حضوراً قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادی مقی، لیکن جب مختلف لوگوں کا ستقراری نابت کردہا ہے کہ دجوہ اختلاف کل سُات میں، تواس بات کا قریب قریب لفین ہوجا تا ہے ہوجو بعد میں ہو اسے کی مراد سے دجوہ اختلاف کی مراد سُات دوہ نہ ہوجو بعد میں ہوگا اور صور معقولیت دوہ نہ ہوجو بعد میں ہوگا اور صور معقولیت معین کی گئی ہے، بالحضوص جبکہ سبعۃ احرف "کی تشریح میں کوئی اور صور معقولیت معین کی گئی ہے، بالحضوص جبکہ سبعۃ احرف "کی تشریح میں کوئی اور صور معقولیت کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے،

 سلى الشّعليه وسلم نے صراحت دوحناحت کے سانفہ یہ بیان فریا دیا ہے کہ شاہ حروت کیآسانی طلب کرتے ہوئے آم ہے بیٹی نظر کمیابات بھی؟ الم از فری ٹے جے سستند مے ساتھ حضرت اُئ بن كعت كايرار شاد نقل كيا ہے كر:-

لقىرسول الله صلى الله عليه وسلمحسر مل عنالحام المرا فقال رسِّول الله صلى الله عليه وستَّم لِحبريل: اني بُعنتُ إِنّ أُمَّةٍ أُمَّتِينَ فيهم الشيخ الفاني والعَجُو الكبيرة والغلام، قال فشرهم فليقرع والقال على

سبعة احرث

وسول الشصلي الشعليه وسلمى ملاقات مرده مح يتحرون سح تريب حفرت جرتسل عليات لام سهوتي، آئ في حمزت جرتمان سفرايا، مين ايك أن يره ممت كي طرف بيجا كيا مون حس بين لب كور وراح بھی ہیں،سِ رسیرہ بور سیاں بھی، اور سیتے بھی،حضرت جرسل نے فرمایا که اُن کوهکم دیجے که وه قرآن کوسّات حروب پریرصیس "

ترندئ مى كى دوسرى روايت مين الفاظيه بين كراف في صرت جرساعليدسل

سے فرمایا ،

إِنَّ بُعِنْتُ إِلَّ الْمُنَّةِ أُمِيِّينَ مِنَهُمُ الْعُجُوزُ وَالشَّيْحُ وَالْحَابِيُورَانُفُلَامُ وَالْجَارِيِّةُ وَالَّذِي كُمُ يَقُلُّ مِثَابًا

سمج ایک أن بڑھ است كى طرف مبيج اكيا ہى جن بيں بور ممال مى بین بوٹر مع بھی س دسیڈ بھی لڑتے بھی اورلوکیاں بھی اورالیسے لوگ مجھی جفوں نے کبھی کوئی کنا ب نسیں پڑھی "

له بوالدّالنَّشرفي القراآت العشر،ص٢٠ ج است الترخديُّ ص١٣٨ ج٢، قرآن محل كراي

اس مرسین کے الفاظ صراحت اوروضاحت کے ساتھ بتلاری بین کرائمت کے ہے شات حروف کی آسانی طلب کرنے میں آ مخفزے صلی النزعلیہ دسکم سے بیٹی نظریہ بات مقی کرآی ایک ائمی ادران بڑھ قوم کی طرف بھو کت ہوتے ہیں ،جس میں ہر طرح کے ا مسراديس، أكر قرآن كريم كى ثلادت كے لئے صرف أيك ، كلسويق متعيّن كردياكيا تواتت مشکل بی مسبت لل ہوجائے گی، اس کے برعکس اگر کئی طریقے رکھے گئے توبیمکن ہوگا کم كوتى شخص أيك طريقے سے تلاوت برقاد رنہيں ہو تورہ دوسرے طريقة سے انہالفا کواداکردے ،اس طرح اس کی مازاور تلاوت کی عبادات درست ہوجائیں گی، اكثرايسا موتاب كه بورهون الورهيون ياأن يره لوكون كي زبان يرابك لفظ إيك طریقے سے برطھ جاتا ہے اور اس کے لئے زیر ذہر کا معمولی فرق بھی د شوار ہرتا ہے، اس لِے آ بُ نے یہ آسانی طلب فرمائی کہ مثلاً کونی شخص معروف کا صیعة اوا نہیں رسختا تواس کی جگہ دوسری قرارت کے مطابق جہول کاصیغہ اداکریے، پاکسی کی زبان میریخ مفردنهیں جرط ساقردہ اسی آیت کوصید فی جمع سے یڑھ ہے، کسی کے لئے ہج کا ایک طریقہ مشکل ہے تو ددسراا ختیار کرلے، ادراس طرح اس کو بدرے قرآن میں سات سم كي آسانيان مل حايس كي،

آپ نے ندکورہ بالاحدیث میں ملاحظہ صنرایا ہوگا کہ اس میں آنخصرت میں است است خوت میں است علیہ دسم نے شات حردت کی آسانی طلب کرتے وقت یہ نہیں فر ما یا کہ میں جس اقت کی طرف ہیجا گیا ہوں دہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتی ہے، اور اُن میں سے ہرا یک کی طرف ہیجا گیا ہوں دہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتی ہے، اور اُن میں سے ہرا یک کی طفت جُدا ہے ، اس لیے قتر آن کریم کو مختلف لفات بر پڑینے کی اجازت دی جاتی اس کے برخلاف آپ نے قبائلی اختلاف است سے قبلے نظران کی عمروں کا تفاویت اور اُن کے اُمّی ہونے کی صفت بر زور دیا، یہ اس بات کی داخے دلیل ہے کہ سام جرون کی آسانی دینے میں بنیا دی عامل قبائل کا لغوی اختلاف مذہ تھا، بلکہ احمد سے کی آسانی دینے میں بنیا دی عامل قبائل کا لغوی اختلاف مذہ تھا، بلکہ احمد کی انتواندگی کے بیش نظر تلادت میں آیک عام قسم کی مہولت دینا پیش نظر تھا ہوں کا اُنہ واٹھا اسکیں ،

(۳) اس قول برتبیرااعتراض یہ ہوسکتا ہی کہ اختلافِ قراآت کی جوشات نوحیتیں بیان کی گئی ہیں وہ خواہ مالک یا بوالفضل رازی کی بیان کی ہوتی ہوں یا علامہ ابن قتیبہ محقق ابن المجزری اور قاضی ابن الطیت کی، بہرحال! ایک قیاس اور تخیینہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اسی دجہ سے ان حفزات میں سے ہراکی نیان شات وجوہ اختلاف کی تفصیل الگ الگ بیان کی ہے، ان کے بالے میں لقین کے ساتھ یہ کیونکر باور کرلیا جائے کہ المخصرت صلی الترعلیہ وسلم کی مرادیہی تھی،

اس کا جواب یہ ہی کہ سبعۃ احرف "کی کوئی واضح تشریح کسی حدیث یکی معریف یک معریف یک معریف یک معریف یک معریف کے کوئی نتیج نکالا گیاہے، اس لحاظ سے یہ قول دیا دو وہ میں جو کرکے کوئی نتیج نکالا گیاہے، اس لحاظ سے یہ قول دیا دو قریب حریم علور پردی ہے کہ دو کہ اس بات کا تو قریب قریب لفین ہوجانا ہے کہ حریث میں سات حروث سے مراداختلان قرارت کی سئات نوعیتیں ہیں، آبی ان نوعیتوں کی تعیین ترخیص، سواس کے بارے میں ہم پہلے بھی یہ عوض کر چی ہیں کہ اسے معلوم کرنے کا ذریع ستقرار کے سواکوئی اور نہیں، ایم اولف من اور کی کے استقرار کے سواکوئی اور نہیں، ایم اولف من اور کی کا استقرار کے سواکوئی اور نہیں، ایم اولف من اور کی کا استقرار کے سواکوئی اور نہیں، ایم اولف من کر وہ کا استقرار کے بارے میں یہ نہیں اس سے یہ اصولی حققت ہم کسی کے استقرار کے باری کی استقرار کے باریہ کی میں کے استقرار کے باریہ کی کی دو تبدیل کا یقینی علم محال کرنے کا نہما دور است کی سات نوعیتیں تھیں، جن کی تفصیل کا یقینی علم محال کرنے کا نہما دی اس کوئی رہے تہ ہے اور دن اس کی چندال صور درت ہے،

م اس قول برجوتها عراض به ممکن که اس قول مین شخرون سبع سے انفاظ اوران کی اوائیگی کے طرفیقوں کا اختلاف مراد لیا گیاہے، معانی سے اس سی بحث نہیں ہے، حالا نکہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ساتی قسم کے معانی ہیں، ام طحادی محضرت عبدالمثرین مسعودی کی دوایت سے استحضر

ملى الشعلير ولم كاير ارشاد نقل فرمات ين ور

كان الكتاب الاول ينزل من باب واحده على حوف واحد ونزل الفزان من سبعة ابواب على سبعة المودن واجروا مروحلال وحوام ومكم ومتشابه وامثال الخ،

پہلے کتاب ایک باب سے ایک حرد پر نازل بوتی متی اور قرآن کریم سات ابواب سے شات حروف پر نازل ہوا روہ شات حروف یہیں ) زاحبت رکسی بات سے روکنے والا) آمر کسی پینے کا محم دینو دالا ) ، حلال جسترام ، محکم رجس کے معنی معلوم ہیں ) متشا بر رجس کے هیئی معنی معلوم نہیں ) اورامثال ب

اس بنار بربعض على سے منقول ہے كه انھوں نے شات حروت كى تفسير شات بيم كے معانى سے كہ ہے ، بيم كے معانى سے كہ ہے ،

اس کابواب بیسب که ندگوره بالاردایت سند کاعتبارے کمزدری،اناطائی اس کی سندبرکلام کرتے ہوئے فرماتے میں کم اسط بوسلم الله خصرت عبدالد برسور و اسلم بورگا اسلم کی ملاقات حفرت عبدالد برسور و سنجب برائی سے روایت کیاہے ،حالا نکرا بوسلم کی ملاقات حفرت عبدالد برسم سور سنج برائی اس کے علادہ قدیم زمان کے جن براگوں سے اس قسم کے اقوال منقول ہیں، ان کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن جسر مرطبری نے بکھا ہے کم ان کا مقصد سبعة احرث " اولی عدیث کرتے ہوئے کرنا نہیں تھا، بلک سبعة احرف " کے زیر بحث مسلم بالکل دالی موری کرتے ہوئے کہ قرآن کریم اس قسم کے مضابین پرشتل ہے،

رب وه نوگ جفول نے سبعة احرب والى مديث كي تشريح سى س است

سله شکلالآثاد،ص ۱۸۵۶ ۲ سک تفسیرابن حبسریراص ۱۵ اس ا کہ ہتیں ہی ہیں اُن کا قول بالکل بریم ابسطلان ہے، اس لئے کر پیچے جتنی احاد میث نقل کی گئی ہیں، اُن کو سرسری نظر ہی سے دیکھکر ایک معولی عقل کا انسان بھی ہیں جسکتا ہے کہ حرد دف کے اختلات سے مراد معانی اور مضامین کا نہیں کہ الفاظ کا اختلاف ہج جنام پیم محقق علما رہیں سے کسی ایک نے بھی اس قول کو خوت یا رنہیں کیا، بلکہ اس کی جنام ہیں ہے ہے۔ تردید کی ہے۔

ف سے اس مع فرداریا ہے ۔ سے؟ اسات حردت کے معنی متعیّن ہوجائے حروسیعہ ب مجھ فوط ہیں مروک ہوگئے کے بعدا ہم بحث یہ کہ پرسا تو ل حرف

آج بهي باقي بين مانهين واسمستلمين متقدمين سيمين قول منقول بند -

را پہلا قول ما فظ ابنجسر ریطبی ادران کے متبعین کا ہے ، پیچے ہے عسر ص کرچے ہیں کہ ان کے تزدیک او و بسبعہ سے مراد قباتل عرب کی شات لغات ہیں کہ اسی بنار پروہ یہ دسر ماتے ہیں کہ حصرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذما نہ مکہ قرآن کی ان ساقوں حروف پر برط صاجا انتھا، سین حصرت عثمان شرکے ذما نے میں جب سالا دور دراز محالک تک بھیلا تو ان حروب بسبعہ کی حقیقت نہ جانے کی دجہ سے لوگوں میں جھگڑتے ہونے لگے، مختلف لوگ مختلف حروث پر قرآن کریم کی تلاق کرتے اور ایک دوسے کی تلاق کے مفاوت مرتب فرما کرختاف صوبوں میں حرف بعنی نخت و رہا تی تام مصاحف کو نزر آتش کرادیا ، تاکہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہوسے ، اور باتی چھے دیتے اور باتی تام مصاحف کو نزر آتش کرادیا ، تاکہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہوسے ، اور باتی چھے حروف محفوظ نہیں کہ اور سرار توں کا جو اختلاف آج تک باقی ہوگا آتا ہے وہ اسی ایک حرف فسریش کی درائیگی کے ختلف طریعے ہیں ،

ل تفصیل تردید کے لئے ملاحظہ ہوالاتقان ص ۶ م م کا اور ۱۹ ۱۰ درالنَّشر فی القراآت بعشر لابن البخری ص ۲۵ ج ۱، سلم تفسیر ابن جریر ص ۱۵ ح ۱ حافظ ابن جربکا نظریم ابنی تفسیر کے مقدم میں بڑی تفسیل اور جزام ووٹون ابنی تفسیر کے مقدم میں بڑی تفسیل اور جزام ووٹون اور آس کی قب سیل اور آبکل جرون سبعہ کی تشریح عمومًا اس کے مطابق کی جاتی ہے، سیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹ ترمفتن علمارہ نے اسے جسیار نہیں کیا، بلکہ اس کی سختی کے ساتھ تر دید فرماتی ہے، میونکہ اس قول پرمتعدد الجھنیں ایسی کھڑی ہوجاتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے،

اس نظریہ برسسے پہلااعرّاص تو دہی ہوتا ہے جوہم پہلے ذکر کر چیچے ہیں کہ اس میں 'حرون''اور''قراراَت'' کو درالگ الگ جیزیں تسترار دیا گیا ہے ، حالانکہ یہ بات کہی حدیث سے تابت ہنیں،

دوسرااعر اض به مورا ہے کہ حافظ ابن جربرطبری رحمۃ الدّعلیہ ایک طرف تو

یہ تسلیم فراتے ہیں کہ ساتوں حروف انترائی من اللہ تھے، دوسری طرف یہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عمّان رضی الله عند نے صحابہ منے مشورے سے چھر دف کی الما وت کوختم فرہ یہ
حالانکہ اس بات کو باور کر فاہمت مشکل ہے کہ صحابہ کرام من اُن حردف کو تعسر ختم کرتے ہر
متعنق ہوگئے ہوں جواللہ تعالی نے حصنو وکی فرماتش برائمت کی آسانی کے لئے نازل فرما سے معلق ہوگئے ہوں جواللہ تعالی دین میں جست ہی، لیکن صحابہ کرام رمنسے یہ مکن نہیں
معلوم ہوتا کہ جس چیز کا قرآن ہونا تو انر کے ساتھ ثابت ہوا سے دہ صفی ہستی سے مشادیخ
ہرمتفت ہوجائیں،

ما فظ ابن جسر پر رحمۃ الدعلیہ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ دراصل امّت کو قرآن کریم کی حفاظت کا تھم ہوا تھا اوراسے سانتھ ہی پینئم سیار بھی دیدیا تھا کہ وہ سات حرون میں سے جس حرف کو جاہے اختیار کرلے، جنا بچرامّت نے اساختیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اجتماعی مصلحت کی خاطر حجے حروف کی تلات جھوڑ دی

سله ان علماء کے اسارگرامی آھے آرہے ہیں ،

اورایک حرف کی حفاظت پڑتفت ہوگئی، اس اقدام کا منشار نداُن حروف کو منسوخ قرار دینا تھا اور داُن کی تلاوٹ کو حرام قرار دینا تھا، ملکہ اپنے لئے اجتماعی طور برایک حرف کا انتخاب تھا،

سیکن یہ جواب بھی اس لئے کردرمعلوم ہوتاہے کہ اگرصورت یہی تھی توکیا یہ منا من مقاکہ اُمت اپنے عمل کے لئے خواہ ایک حرف کو جستیار کرلیتی، باقی چوجروف کا وجود مسلے سے ختم کرنے سے بجائے اُسے کم از کم کسی ایک مبلہ محفوظ رکھتی، تاکہ اُن کا وجود حستم منہ ہو، قرآن کریم کا بیارشاد ہے :۔

إِنَّا نَحُنْ نَزُّ لِنَا اللِّ كُرَو إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مُ اللَّهُ لَحَافِظُونَ مُ اللَّهُ المَحْدُونَ مُ اللَّهُ المُحَاظِدَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جب سا توںحروب قرآن تھے تو اس آیت کاصا ی تقاضا یہ ہے کہ وہ ساتول حرو قیامت تک محفوظ رہیں گے، اور کوئی شخص ان کی تلاوت مجبوط ٹابھی جاہے تو و چتم نہیں ہوسیس کے، حافظ ابن جسر رطبری نے اس کی نظر میں بیستلہ بیش کیا ہے کہ قرآن کرم نے جھوٹی قسم کھلنے کے کفایے میں انسانوں کو تین با توں کا خشسیار دیاہے ، یا تووہ ایک علام آزاد کرے یاوس کیمنوں کو کھانا کھلاتے ،یا دس کیمنوں کوکٹرانے ،اب اگر اُکت باقى صورتول كوما مائز مسترار ديتے بينراپے عمل كے لئے ان ميں سنے كوئى أيك صورت اختیار کرے توبیاس کے لیے جائزہے، اسی طرح قرآن کے سامت حروف میں سے اُمّت نے ایک حرف گواجماعی طور براہ تیار کرلیا ، لیکن بدمثال اس لئے درست نہیں کہ أكراً متت كفّارة بمين كى تين صورتول ميس سے ايك صورت اس طرح اختيا ركر الے کہ باقی صورتوں کونا جائز توںہ کے لیکن عملاً ان کا دیود باکل ختم ہو کرکہ ہانے ، اود نوگوں کو صرف اتنامعلوم رہ جائے کہ کفارہ کیبن کی دوصورتیں اور تھیں جن برامت نے عمل ترک کر دیا، لیکن وہ صورتیں کیا تھیں ؟ اُن کا جاننے والا بھی کوئی ہاتی مذرہ کُ تولقيناً اُمت كے لئے ايسے اقدام كى كھے اكث نہيں ہے، مچرسوال یہ ہے کہ باقی لچھ خروف کو ترک کرنے کی ضرورت کیا بیش آئی تھی ؟

حافظ ابن جسر ريطني فرمايا ہے كەمسلاا نول ميں ان حروث كے اختلات كى وجسے شديد جھڑے ہورہے تھے،اس لے حضرت عمان نے صحاب مے مشورہ سے یہ مناسب مجھاکدان سب کوایک حرف پرمتحد کر دیاجا ہے ، لیکن برنجی ایسی بات ہی جسے با ورکر نابہر پیشکل ہم حردون كے اختلاف كى منار پرمسلمانو ل كاختىلات توخودسسركار د دعالم صلى الله عليه كم سے زمانے میں بیش آیا تھا، احادیث میں ایسے متعدّدوا تعات مردی میں کہ ایک صحابی نے دوسے صحابی کو مختلف طریقے سے قرآن کریم کی الماوت کرتے سنا تو باھسسی اختلات کی نوبت آگئی، بہاں تک کہ صحے بخاری کی دوایت کے مطابق حصرت عمسر بضى المترتعالي عندتو حصرت بهشام برحسيتم من حزام يستح تطييس جا در وال كراسفيس س مخصّرت صلی آمند علیہ ُ وسلم کی خوامت میں لے آئے سُتھے ، اور حصرت <sup>ام</sup> بی بن معسینے فراتے بیں کررون کا براختلان مسلممرے دل میں زبردست شکوک بیدا ہونے لكَ تحفى ليكن اس قبم ك واقعات كى منارير المخصرت صلى السعليه ولم في حروب سبعہ کوختم کرنے سے بجائے اتھیں حروف کی رخصت سے آگاہ فرمایا، ادراس طرح كوتى فنتذ ليدانهين بوسكامحابة كام صنع يابعيد به كم الخول نے اس اسوة حسنه رعل کرنے کے بجائے چھے ون حم کرنے کا فیصلہ کرایا ہو،

پھو بجیب بات ہو کہ علامہ ابن جسریرے تول کے مطابق صحابہ منے کچھ و ون تو اختلاف کے قرل میں حروف سے الگ اختلاف کے قرل میں حروف سے الگ بیں ہوگ تول کی توں باتی رکھیں ، جنانچہ وہ آج تک محفوظ بی آتی ہیں ، سوال یہ وکہ افراق افران کے تول میں موال یہ وکہ افراق افران کے تول میں موال یہ وکہ افراق افران کے تابوا مراف کے بیں تھا کہا دہی الدیث ہو آت کے اختلاف میں نہیں تھا ؟ جبکہ ان مسرار توں کی روشن میں بعض مرتبہ ایک ایک ایک ایک مسلمانوں میں اسحاد بدیا ہوا ور وہ سب ایک طریقے سے قرآن کی ملاوت کیا کریں تو قرار توں کے اختلاف کو آخر کیون ختم نہیں کیا گیا ؟ جب قرآت کے اختلاف کو آخر کیون ختم نہیں کیا گیا ؟ جب قرآت کے اختلاف کو آخر کیون ختم نہیں کیا گیا ؟ جب قرآت کے اختلاف کو آخر کیون ختم نہیں کیا گیا ؟ جب قرآت کے اختلاف کو آخر کیون ختم نہیں کیا گیا ؟ جب قرآت کے اختلاف کو آخر کیون ختم نہیں کیا گیا ؟ جب قرآت کی اختلاف کو اختلاف کو آخر کیون ختم نہیں کیا گیا ؟ جب قرآت کی اختلاف کو آخر کیون ختم نہیں کیا گیا اور کو در مسلمانوں کو سیجھا یا جا آتھا۔

کہ ان تھ طریقوں سے تلاوت جائز ہے تو بہتی تعلیم حروث سبعہ سے باب میں فتنہ کا سبب کی میں فتنہ کا سبب کی میں میں میں میں کا میں ہے۔ کہ میں میں میں کا میں ہے۔ کہ میں میں کہ اور میں ان کی اس میں ہے۔ اور میں میں ہے۔ انگیز دوعلی منسوب کرنی پڑتی ہی ہے۔ جس کی کوئی معقول توج ہے جے میں نہیں ہیں ہیں ،

بحر حفرت عمّان اوردوسے صحابہ کام م کی طرف اتنے بڑے اقدام کی نسبت کہی حضرت عمّان اوردوسے صحابہ کام م کی طرف اتنے بڑے اقدام کی نسبت کی موری اور میں میں میں بار پر نہیں بلکہ بعض مجل الفاظ کی قیاسی شریح کے ذرایع کی گئی ہے جن روایات میں حضرت عمّان رضی الشرعنہ کے جمیع قرآن کا واقعہ سیان ہواہے اس میں اس بات کی کوئی مواحت نہیں ہے کہ انحوں نے جمیح ووٹ کوخم فرادیا تھا ملکہ اس کے خلاف دلیلیں موجود ہیں جن کی تفوصیل آگے آرہی ہے، اب کسی میں علام اس کے خلاف دلیلیں موجود ہیں جن کی تفوصیل آگے آرہی ہے، اب کسی میں اس کے موائد کی ایک ہے موجود وٹ کو بالکال ہے مرت کے روایت کے بغیریہ کہنا کی میں میں اس کے خلاف کے انداز کی اور اس کے خلافی کی بار با رفر ماکس پر بذرائعیہ وسی نازل ہوئے ہے،

حقیقت یہ کہ جن صحابہ کام و کوجمع د ترتیب قرآن کے نیک کام میں محفن اس لئے آمل رہا ہو کہ یہ کام سخصرت سلی الشرعلیہ وسلم نے ہمیں کیا جفول نے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھنے میں ابنی عمری کھیائی ہوں، او وخیول نے منسوخ الدا وہ آیات تک کو محفوظ کرے المت یک پہنچا یا ہو، اُن سے یہ باب بے اہما ابھی ہو ان کہ دہ سب کے سب تچے حرون کوختم کرنے پراس طرح متفق ہو جا کہ کہ آج اُن حرون کاکوئی نام و نشان تک باتی مذر ہے جن آیات کی تلادت منسوخ ہو چی تھی صحابہ کرام و نے انحصی بھی کم اذکم تاریخی حیثیت میں باقی رکھ کرسم تک پہنچا یہ برحمہ الشمالیم کی میں کہا ہے الدی میں ما فظ ابن جربر دھمۃ الشمالیم بھی تھی سلیم فر لم تیں کہ وہ منسوخ بہمیں ہوئے، بلکہ محض مصلح آن کی تسر ارت وکتا ختم کردی تھی، اُن کی کوئی ایک مثال کسی صنعیف روایت میں بھی محفوظ نہ روسی بہی دیجہ ہے کہ بیٹر محقق علاء نے حافظ ابن جربر برطبری کے اس قول کی تردیم کی بہی دیجہ ہے کہ بیٹر محقق علاء نے حافظ ابن جربر برطبری کے اس قول کی تردیم

فرمانی ہے ،جن مے اقوال کی تفصیل آگے آرہی ہے ،

الم طحادي كا قول المراهد در المسلك الم الحادي رحمة الشرعليد ني اختيار فرايا كم ا پیچے گذر حیاہے کہ اُن کے نزدیک قرآن کرمے اندل تومرت ایک بغت قرتیش پر مواحقا، مین امت کی آسانی سے حیال سے بیراجازت دیدی گئی متمی که وه قرآن کی تلاوت میں شات کی *حد تک دوستے مرا*د فات ستعمال کرسکتے <sup>بین</sup> اوربيمراد فات بهي آسخصرت صلى الشرعليه وسلم في متعين فراد يُرتفي اسى احازت وحدَّين و المريم ترسيس من المرادل موليك البركياتيا الموليك المات المات الماليا المالي ا ىغىت كى عادى موكمة توخود آ مخفر ي لا ندعليه ولم كے زماندين الباز خسوخ موكمتى، اور حبالينوليني وفات بيط رضائني حصرت جرس كي عقران كريم كاآخرى وركيا قوا تقويد ادفا منسوخ كرديم كية اوراب وجيبى حرف باتى برجس رقرآن رئم مازل بواتها، يعن حرب قرلين ، باتى چەمراد فات منسوخ موكيكه ،

ية قول حافظ ابن جسرير محك قول كرمقا بلمين اس لحاظ سے بهتر سے كواس یں محابہ کرام کی طون یہ بات منسوب ہیں کی گئی کہ چھے حرون انحفوں نے ترکتے ، بلكه نسخ كي نسبت يو دعه ريسالت كي طرت كي كئي سي، نيكن أس يرايك اشكال تويه ہرآماہے کہ اس قول کے مطابق تچے حروت منزل من الشرنہیں تھے، حالانکہ حضرت عرض ورحصزت بهشام سنك درميان جواختلاف يبين آيا اس ميں حصرت بهشام ننے حضورً سي ساحن سورة فرقآن اين طريقه سے تلاوت فرمائی، تواسے مسكر آين فرمايا، هُكُذَا أَنْزُلِتُ ربيسورت اسى طرح نازل الوتى سے) اور ميم معزت عمر الله اين طريقة سے تلاوت فرماتى ، أسے سُنكر بھى آب نے فرمايا هنگن الكيز لَتُ (يوسورت اسىطرح نازل كى كى ب ان الفاظ كالحفلا بوام فهوم يدمعلوم بوتاب كروونون طريقي منزل من الشريقي،

دومر ب جيساكه سيحيون كياكمااس قول بين بهي قراآت كي حيثيت واضخبين

له صح بخاري، كتاب الخصومات مع عمدة القارى ، ص ٥ ٢ ج ١٢ ، ميمنيممر ،

ہوتی کہ وہ سُات حروف میں داخل تھیں یا ہمیں، اگر وا خل تھیں توجیّے حروف کی جے اُن کے بارے میں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ دمعا ذائش ، وہ منز لمن اللہ ہمیں ہیں، حالا نکہ یہ اجماع کے خلاف ہے، اور اگر واخل نہیں تھیں توان کے علیٰ وجی دبرکوئی دلیال نہیں، اس لئے اس قول بریمی مثرح صدر نہیں ہوتا،

سے مدہ ق ا اسمبراقول جوست زیادہ اطبینان بخش اور بے غبار ہے وہ میں ج مرول کا کہ سات احرب سے مرادح نکہ اختلاب قرارت ہی کی سات مختلف نوعیتیں میں جن کاذکر سے آچکا ہے، اس لئے یہ ساتوں حروت آج مجی پوری طرح محفوظ میں اور بانی ہیں ، اور ان کی تلاوت کی جاتی ہے ، البترا تنا فرق ضرور مواہر کرا بترائے سلامیں قرار توں کے اختلافات کی تعداد بہت زیادہ <del>ت</del>نفی، اورا ن *میں مرا*د الفاظ کے اختلات کی کڑت تھی جس کامقصدیہ تھاکہ جو لوگ لغیت قرآن کے پوری طح عادی ہنیں ہوتے انھیں زیارہ سے زیارہ مہولت دی جائے، بعد میں جب اہل عرایت قرآن کے عادی ہوگئے تو مراد فات وغیرہ کے بہت سے اختلا فات خمت کر دینے گئے ، چنا بخه الخضرت صلى الله عليه وسلم نے حصرت جبرتسل عليه السلام سے جد الخرى و وركيا، (اورَجِے اصطلَاح بیں وَضِدَ انْجِرہ کہاجا تاہے) اس وقت بہٰت سی قرارتیں نیسوخ كردى كتيس بب كى دليل آكے آرہی ہے ، ايكن جتنى تراريس أس وقت باقى رومين وہ ساری کیساری آج تواتر کے ساتھ چلی آتی ہیں، اوران کی تلاوت ہوتی ہے، أحرب سبعه كي ييد بحث مين يه ده بي غبار رسته مي حس برتمام دوايات حديث بهي اين اين جرميح بيط جاتي بن، اورنداك بي كونى تعارض يا انتقلاف باقى رمتاب، اورنكون اورمعقول اشكال بيش آناب، اسسليل مين مكنه شبهات كابواب م آگے تفقیل كے ساتھ دیں مے جس سے اس قول كى حقانيت الجاج واضع ہوسے گی،نیکن پہلے بیش لیجے کراس قول کے قائل کون حصر ات ہیں ہیماں ہم أن حفزات كے اسمات كرامى اور والے بيش كرتے ہيں ، جفول في اس قول كو اختیار کیاہے یاحافظ ابنجبر مرطبری کی تردیدی ہے:۔

اس قول کے فاتلین اس قول کے فاتلین ایم افظ ابوالیز محدین المجردی رمتو فی سستانده می جو قراآت کے اس قول کے فاتلین کے ایم اعظم شہوریں ، اور حدیث و فقر میں حافظ البین کی مشہور کتاب النششر فی القراآت احشر میں مخریر فرماتے ہیں:۔

"امّاكون المصاحف العشمانية مشتملة على جميع الاحرف السيعة فاق هذاه مسئلة كمدرة اختلف العلماء فيهافن همحماعاتك الفقهاء والقراء والمتكلمين الخان المصاحف العثمانية مشتملة علىجبيع الاحرب السبعة وبنوا ذلك على اته لا يجزعتلى الامة ان تعمل نقل شئ من الحرون السبعة التي سزل القراان بمارقيدا جمح القنحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصّحف التي كتبها بوكر وعمر وارسال كل مصحف منهاالى مصرمن امصارا لمسلمان وأجمعوا على ترك ماسوى ذلك، قال هُوَ لاء ولا يجزران ينهي عن القراءة يبعض لاخز السبعة ولاان يجمع إعلى ترك شئ من القالن، وزهب جماه برالعلماء من السلف والخلف واعمة المسلمين الى اتهنه المصاحف العثمانية مشتملة علىما يحتمله رسمها فقطجامعة للعرضة الاخيرة التى عرضها النبى صلايلته عليه وسلمرعلى جبرئيل عليه إلشلام متضمنة لهالم تترك حرفاً منها، قلت وهذا العول هوالذي يظهر صوابه لات الاحاديث المتعيعة والاحاد المشهورة المستفيضة تىل عليەدتشمىلە ي

ار بایمسلکه که حصرت عثمان منے جومصاحت تیار فرمات سے وہ ساتوں حرز پرشتمل بیں یا نہیں ؟ سویہ ایک بڑا مسلم ہے جس میں علما رکا اختلاف ہے، چايخ نقار مترارا در متكلين كى جاعتون كالزمب يه كاعمان مصاحف ساقون حروت پرشش بیں،اس کی بنیا واس بات پر ہوکہ اُمّت کے لئے بہ جائز ہمیں کہ دہ ان سائے و دو میں سے کسی حرف کو نقل کرنا ترک کردے جن برقرآن نازل ہوا، اور صحابه في اجماعي طور مرسعتماني مصاحف أن حيفون سي نقل كية تتحيج حصرت الوكروا وعروائ المحص تقي اوراك مي مرايك صحف عالم كسلام ك مختلف شهرون میں مھیج دیا تھا، اوران کے اسواجنے صحیف تھے اُن کو محیوا نے بر متعق ہو گئے تھے، ال حصرات كالمناب كرنديه بات جائزے كروون سبعديس سكسى حرفك قرامت روک دی جائے، اور مذیب کر صحابہ فرآن کے کسی حصتہ کے چھوڑ نے بر متفق موجائیں، اورسلف وخلف کے علماری اکثریت کا قول ہی ہے، کریے خالی مصاحف أن حرون يوشمل بس جو أن كريهم الخطيس سأكت اورحصوراكم صلى المرعليه وسلم في حصرت جرئسل عليه اللهم سع قرآن كريم كاجوآ خرى دور سیا تفا،ا*گس کے شام حرو*ف ان مصاحف می*ں جح*ے ہیں ،اگ میں سے کوتی خر ان مصاحف میں ہنیں جھوٹا، میراخیال یہ سے کہیں دہ قول سے جس کی صحبت ظ برب، كيونك جح احاديث اوزمشهورا ثاراس يرولالت كرت بي اوراس كى شهادت دیتے ہیں "

آور علامه بدر الدين عين ح نقل فرماتے بيس:-

واختلف الصوليون هل يقى أاليوم على سبعة أحرف فمنعه الطبري وغيرة وقال انمايج زيجرف وإحد اليوم وهوحرف زيري و تحل اليه القاضى الوبكر وقال ابوالحسن الاشعري اجمح المسلمون على انته لا يج زحظى ما وسعه الله تعلك من القراءة بالاحرف التي انزلها الله تعالى ولا يسبخ للامه

طه ابن الجزريم؛ النشرني القراآت العشروص ١٣٦١ .

انتمنع مايطلقه الله تعالى، بل هي موجِية في قراءتنا مفترقة فى القران غيرمعلومة فيجرز على هذا، ويه قال القاضىات يقرأ بحلما نقلداهل التواترمن غيرتمييز حرف منحرب فعفظ حرى نائم بحرت الكسائي وحمزة والحريج في ذلك" °ا دراس بارے میں اصوبی علمار کا اختلات ہی کہ قرآن کریم کوآج سات حروثر پڑھا جاسخنا ہے یانہیں ؛ جنامخ علامہ رابن جریر) طری ٌ وغیرہ نے اس سے انکار سمیایے اورکہا ہوکہ آج قرآن کی قرارت ایک ہی حرف پرجا نزیے، اوروہ حقر ز دین ثابت کاحرف ہے، اورقاصی ابو کرم بمی اسی طرف ماکل ہیں ، لیکن امام ابوالحن شعري فرماتے ہيں كراس بات يرمسلمانوں كا اجماع سے كرا للرتعالي نے جوحرون بازل کرکے اُمت کوم ہولت عطا فرمائی تھی اسے روکناکسی کے لئے جائز نہیں اور اترت اس بات کی محاز نہیں ہوکے جس حیز کی اجازت الشر<u>نے</u> دی بواسے روک دے ، ملکر واقعہ برہے کرسا توں حروف ہماری موجودہ ا يس موجوديس، اورقرآن كريم مي متقرق طورسے شامليس، البقة معيتن طورسے معلوم نہیں، اس لحاظہ اُن کی قرارت آج بھی جائزہے ، اور میں قول قاتمی منا کا ہے ، جینے حروف توا ترکے ساتھ منقول ہیں ان سب کویڑ ہناجا تزیسے ، اور ایک حرف کودوسے مرف سے متاز کرنے کی مجی صرورت نہیں ، چنانچہ نافع وہ کی قرارت کوکسائی اور حمزہ کی قرارت کے ساتھ (مخلوط کرکے) یا د کرلیا جائے تو ، اس میں کھے حرج نہیں ہے !!

اورعلّامه بدرالدين زركشي قاضي الديمرة كاقول نقل كرتے ہيں :-

ك عرة القارى، كتاب الخصومات ، ص ٢٥٨ ج ١٢ ؛

سله غالبًا قاضى عياض حمراديس،

ته اسمئلك تفسيل كےلتے ملاحظ موالنشر في القراآت العشر، ص ١٨ وواج ا

والسابع اختارة القاضى ابوبكر، وقال: الصحيح ان هذا الاحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها عنه الائمة واثنبتها عثمان والقحابة رضى المصحف "
ساتوان قول قاضى الو برر في اختياركيا بها، اور فرايا به كرميح يه بحكه يدساتون حروف رسول المدصل الشعليه وسلم سي شرت كساته منقول بين، ائمة في المعموظ ركابي، اور حفرت عمان اور حمابين المنافق وكمابي، اور حضرت عمان المضيئ معموظ ركابي، اور حضرت عمان المرصوب بن المقدن المعمون بين باقى ركماب،

آورعلامہ ابنجسنرم دحمۃ الٹرعلیہ نے بھی حا فظابن حبریُر کے قول کی بڑے سخت الفاظ میں تر دیدکی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ چھر وف کوختم کرنے کا قول بالکل غلط ہے ، اوراگر معفزت عثمان کا ایساکرنا بھی چاہتے تونہ کرسکتے ، کیونکہ عالم اسسالام کا چیتہ چیتہ ال حروب معبد کے حافظوں سے بھرا ہوا تھا، وہ لیکھتے ہیں :۔

والماقول من قال الطل الاحرت الستة فقل كن بمن قال ذلك ولوفعل عثمان ذلك اواراده لخرج عن الاسلام ولما مطل ساعة بل الاحرف المبعة كلهاموجودة عن ذاقاعمة كماكانت مثبوتة في القي المتالمة المشهورة المأثورة "

مرہایہ قول کرحضرت عثمان نے جھم وف کومنسوخ کردیا توجس نے یہ بات کی ہے۔ اس کا ادادہ کرتے ہے اس کا ادادہ کرتے ہے۔ اس کا دادہ کرتے ہے۔ اس کا دادہ کرتے ہے۔ اس کا دا قدیہ ہوائے۔ اس کا داقعہ یہ کہ دا قدیہ ہو

مله ابربان فی علیم القرآن مص ۲۲ ج ۱ کله غالبًا قاصی الومکر باقلانی حمراد این بمیونکریم مجار علامه نودی شرح مسلم ، ص ۲۰۲۶ ۱) علامه نودی شرح مسلم ، ص ۲۰۲۶ ۲) مسله الله واله دو ایت کی بر دنو وی شرح مسلم ، ص ۲۰۲۶ ۱) مسله الله واله دو این که و ۸ به ۲ کسته المثنی بغداد ، مسله علامه ابن حزم و کلیه قول اس صورت مین برجبکه یون که آجا که حصرت عثمان نے دمعا ذالتر ، مجدم و من کومنسوخ کردیا، لیکی و اص حرب که مافظ ابن جریر می کرده افغان انخوں نے جیم و میکن مطابق انخوں نے جیم و میکن ده است بنیم میں اس کومنسوخ به برطبری کا قول در میں بین ، مستی بهیں بین ، مستی بهیں بین ده استن سخت الفاظ کے .. به مستی بهیں بین ،

کرسا توں کے ساتوں حروف ہمارے پاس بعینہ موجودا ورمشہوراور قرارتوں مرچھ ذاہیں ،،

اودمشہودشارح موطّا علّامہ ابوالولید باجی ماکی رحمۃ السّٰرعلیہ دمتو فی مثل فیکھھ شبعۃ احریت کی تشریح سات وجوہِ قرارت سے کرنے کے بعد تیجھتے ہیں :۔

المعتعدة القراءة جميعها جائزة قيل لهمكنك نقل المعتعدة التراه المعتعدة الاحرف البحة في المعتعدة الاحرف المعتدد المعتعدة القراءة جميعها جائزة قيل لهمكنك نقل المنافيل معتددك قوله عزوجل إنّا نَحُنُ مَنَّولَنَا اللّهِ كُرَ وَاللّهُ لَكَا اللّهُ كُرَ اللّهُ لَكَا اللّهُ كُرَ اللّهُ لَكَا اللّهُ كُلُ اللّهُ كُلُ اللّهُ كُلّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

م اگریہ پوجپاجات کم کیا آپ کا قدل یہ ہو کہ یہ ساتوں حروف معحق میں رات ہو ہو ہو دہیں ، اس لئے کہ ان سب کی قرارت (آپ کے نز دیک ) جائز ہے ، قویم یہ ہمیں گے کرجہ ہاں ہما راقول ہی ہے ، اوراس کی صحت کی دلیل انڈ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ، اِ گَا فَتَحْقُ نَذُو لِنَا اللّٰ کُورَ وَ اِ خَالَتُ فَعَلَیٰ نَدُولُنَا اللّٰ کُورَ وَ اِ خَالَتُ فَعَلَیٰ نَدُولُمُ ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ، اور قرآن کریم کو اس کی قرآت سے الگ ہمیں کیا جا سکنا کہ قرآن والے ہیں ) اور قرآن کریم کو اس کی قرآت سے الگ ہمیں کیا جا سکنا کہ قرآن و

محفوظ در اوراس کی قرارات ختم ہوجائیں اور ہما رہے قول کی صحت برایک دلیل برجی ہے کہ اسخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کا ارشا دیکھے طور پر دلا لت مرتاہے کہ قرآن کوسات حروف براس لئے نازل کیا گیا تاکہ اس کی قرارت کرنے والے کو آسانی ہوتا کہ ہرخص اس طسر نقیہ سے تلاوت کرسیے جواس کے لئے آسان ہوا کہ والے کو آسانی بوت کے اور اس کی لغیت سے زیادہ قریب ہو، اور اس کی طبیعت کے لحاظ سے زیادہ ہمل اوراس کی لغیت سے زیادہ قریب ہو، اور کیونکہ گفتگویں جو عادت برخواتی ہے اور عربی فصاحت سے دور ہونے کی بنار پر آسی مہولت کے ذیارہ محتاج ہیں ، اور عربی فصاحت سے دور ہونے کی بنار پر اس مربولت کے ذیارہ محتاج ہیں ، اور اس میں مولت سے دور ہونے کی بنار پر اس مربولت کے ذیارہ محتاج ہیں ، اور اس میں اس مہولت کے ذیارہ ہوں ہونے کی بنار پر اس مربولت کے ذیارہ ہوں ہونے کی بنار پر اس مربولت کے ذیارہ ہوں ہونے کی بنار پر اس مربولت کے ذیارہ ہونے گئیں ، اور اس کی سے دور ہونے کی بنار پر اس مربولت کے ذیارہ ہونے ہیں ، اور اس کی خوالے ہوں ہونے کی بنار پر اس مربولت کے ذیارہ ہوں ہونے ہوں ہونے کی ہونا ہونے کی بنار پر اس مربولت کے ذیارہ ہونے ہوں ہونے کی ہونا ہونے کی ہمارہ ہونے کی ہونا ہونے کی ہونا ہونے کی ہونا ہونے کی ہونا ہونے کیارہ ہونے کی ہونا ہونے کیا ہونے کی ہونا ہونے کی ہونا ہونے کی ہونا ہونے کیا ہونے کی ہونا ہونے کیا ہ

اورحصرت الم عنسزالي والصول فقريرا بني منهوركتاب المستصفى "بين قرآن كريم كى تعريف اسطرح فرماتے بين : \_

شانقل اليـنابيّن دفتى المصعف على الاحوف السبعة المشهوّر نقلًا متواترًا "

" وہ کلام چمعیمت کی دو دفیتوں میں مشہود شات حروی کے مطابق متوا ترط<sup>یق</sup> پرہم تک پہنچاہیے "

اس سے صاف طاہرہے کہ اہم عزالی مجھ حروف سبعہ کے آج تک باقی رہنے کے قائل ہیں، اورملّاعلی قاری دمتو فی مکان ارم انتزیر فرماتے ہیں،۔

ركاً ته عليه المشلوة والشلام كشعن له ان القراءة المتواترة تستقر في امته على سبع وهي الموجودة الأن المتفق على تواترها والجدهو على انّ ما فوتها شادٌ لا يحلّ القراءة به "

مرا درايسامعلوم برنابي كرا تخصرت صلى الأعليه وسلم بريد منكشف بوگيا تها، كه

له المستصنى، ص ۱۵ ج ۱، المكتبّد التجاريّة الكرئي، معرست المسلّم على عند من الكري المكتبّد على المراديم من المكتبرة المكتبر

متوانر قرارتیں آپ کی اُمّت میں آخر کارسات رہ جائیں گی، جنانچہ دہی آج موجود بیں اوراُن کے توانر برا تفاق ہے ، او رحبہور کامسلک یہ کرکہ اس کے علاوہ جو قرابی بیں وہ شاذ ہیں اوراُن کی تلاوت جائز نہیں ؛

اس میں ملاعلی قاری دھم الشرعلیہ کا یہ فرما آن ورست بہیں ہے کہ شات فترار توں کے ماسواجتنی فشرار تیں ہیں وہ سب شاؤ ہیں ، کیونکہ علار قراآت نے اس کی سخت تر دید کی سبحہ ایک بین اس سے اننا فرور معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک احرف سبحہ آج بھی باقی ہن اور حصرت شاہ ولی الشرصاحب محدّث دھلوئی کا قول سجھے گذر چکا ہے ، کہ وہ مبعد اخر اس میں شات کے عدد کو کہ ترت کے معنی پر محمول کرتے ہیں ، اس کی دجہ بیان کرتے ہوئے وہ سکھتے ہیں ، اس کی دجہ بیان کرتے ہوئے وہ سکھتے ہیں ، اس کی دجہ بیان کرتے ہوئے وہ سکھتے ہیں ،۔۔

"ودلیل برآ مکه ذکرسبعه بجبت مکیراست مزبرات محریداتفاق ایرست برقراآت عشر و بر قرارتے داازی عشره دو دادی ست و بریج با دیگرے مختلف ست پس مرتقی شدعد د قرارة تا بلیست کله،

"اوراس بات کی دلیل کرسات کا عدد حدیث مین نکیرے لئے ہے نہ کہ تحدید کائی دس قرار توں برائمہ کا اتفاق ہے ، اوران دس قرار توں میں سے برایک کے دوراوی بیں ، اور برایک دوسے رسے مختلف ہے ، لیں قراآت کی تعداد بنیں کہ بہنج گئی ہو"

اس عبارت میں اگر حب حصرت شاہ ولی الله صاحب محدّث رَصَلوی دِمَة الله علیه نے لفظ سبعه کوجم ورکے خلاف تکیر کے لئے قرار دیا ہے، (کیو کرشاید بین مسلم ار توں کو سات وجوہ احتلاف بین مخصر قرار دینا ان پر واضح نہیں ہوسکا) لیکن اس سے یہ بات بالک ظاہر ہے کہ جن حروف کا ذکر حدیث میں کیا گیاہے وہ حصرت شاہ صاحب جمداللہ علیہ کے نز دیک قرار ہیں ہیں اور وہ منسوخ یا متروک نہیں ہوئے، بلکہ ہے جی باتی ہیں ا

له ملاحظه دانشر فی الق آآت العشر می ۳۳ د ما بعد می ۱ ۵۲ المصفی ص ۱۸ مطبوعه فار دقی د صلی آخری دَورمین دسی علوم کے اہم جحقق عصر، اورحا فظ حدیث حصرت عسکالمہ افررشاہ معاحب تشمیری رحمۃ الٹرعلیہ نے اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے مسئلہ کی حقیقت مختصرالفاظ میں اس طرح واضح فرمادی ہے کہ اُسے حردتِ آخر کہنا چاہئے، ہما ہم اُن کی پوری تحقیق نقل کرتے ہیں:۔

وأعلم انفسم اتففواعلى اندليس الموادمن سبعة احرف القواءة السبعة المشهورة ، بان يكون كل حريث منها قراءة من تلك القراءات، اعنى انه لا انطباق بين القراالت السبع والأعر السبعة كماين هباليه الوهم بالنظم الىلفظ السبعة في الموضعين بلبس تلك الاحرف والقراءة عموم وخصوص ريمية، كيف، وإن القراء ات لا تنعص في السبعة، كماصر ابن الجزري في رسالة النشر في قراءة العشر وانمااشتمت السبعة على الالسنة لانعاالتي جمعها الشاطبي ثمراعلمر ان بعضهم فهم أن بين تلك الاحرف تعاير أمن كل وجه، بعيث لاربط بينهاوليس كنالك بل قديكون الفرق بالمجرح والمزين واخرى بالابواب، ومرّة باعتبار القيع من الغائب والحاض، وطورا بتحقيق الهنزة وتسعيلها، فكل هذنه التغييرات يسيرة اوكانت اوكثيرة حرف برأسه، وغلطمن فهم انهن الاحرف متغايرة كلها بحيث يتعن راجماعها اماانه كيف عددالسبعة فتوجه اليه ابن الجزري وحقق ان التص فات كلها ترجع الى السبعة وراجع القسطلاني و النارقانيّ، بقي الكلام في انّ تلك الاحود كله الموجودة اورفع بعضها ولقى البعض فاعليران ما قرأة جبرتيل عليه السلام فى العرصة الاخيرة على المنبي صتى الله عليه وسلم كلَّهُ

ثابت في مصحف عثمان، ولمّا يتعين معنى الاحرف عنداب وري ذهب الي رفع الرحوت الشتّ منها وبقي وأحده فقط" ية ذيرنتين كرنيح كرثمام على اس بآير تو متفق بين كرشات حروف سعمراد مشہورسات قرارتیں بہیں اور بربات نہیں ہے کہ برحرف ان سات قرارتوں میں سے ایک قرارت ہو، مطلب یہ کوکہ شات قرارتیں اور شات حروف ایک چیز نہیں جیسے کہ شات کے لفظ سے پہلی نظرمیں دہم ہوتا ہے، بلکہ ان حروت اور شات قرار تون میں عموم وخصوص من وج<sub>ير</sub> کی نسبت ہي، اور به دونوں ايکيسي بوسكة ابن جبكرة ارتين سات مين خصر بهين ، جيسا كرعلامدابن الحسزري في التشرفي قرارة العشرس تصريح كي سيء ألبنه شات قرارتول كالفظار بان ير اس لمنے مشہور موگر کیا کہ علّامہ شاطئ شنے اہنی شات قرار تول کو جمع کیا ہی، تچویہ بھی یا درکھتے کہ بعض لوگ یہ سیجھے ہیں کہ سات حروث کے درمیان کلی تغایرہے، ادران میں کوئی باہم رَلبط نہیں ہے، حالا نکہ واقعہ ایسانہیں ٔ بكه بعض اوقات ووحرفول يس فرق حرف صيغة مجرّدا ورصيغة مزميكا بوتا ہے اور بغض ارتبر عرف (حرفی) ابواب کا، اور تعجن دفعہ غاتب وحا عرکے ميغون كادركهي عرف مزه كوباقى ركھنے اوراس كى تىہيىل كرينے كا الس يە تهام تغرات خواه معمولی ہوں یا بڑے بڑے نے ستبقل حرف ہیں، اور ہو لوگ میجھ ہں کہ حروت کے درمیان کتی تغایر ہے ،ا دراُن کا زایک کلمیں ، جمع ہوا نامکتُ،

له فیص المباری، ص ۳۲۲، ۳۲۳ ج ۳، که مطلب په که کمات و ارتوں پیسے بعض قرآتیں امرون سیسے بعض قرآتیں احرون سیسے بی بجیلے کہ تمام مواتر قرآت اور بعض قرارتیں ایسی بیں ہوا حرون سبعہ بیرن کا استعمال میں باوہ قرارتیں جن میں کوئی اختلات نہیں ہے، اورا حروب سبعہ سے بعض اختلاف نہیں ہے، اورا حروب سبعہ سے بعض اختلاف ایم یعقوب، ایم ابوجعف اور معلق کی متواتر قرارتیں کہ پراحرون سبعہ میں سے نہیں ۱۲ محرق معمودت قراآت سبعہ میں سے نہیں ۱۲ محرق ق

ان سے غلطی ہوئی ہے، آہی یہ بات کہ حدیث میں سات کے عدد کا کیا مطلب ہے ؟ سواس کا جواب علامہ ابن البحزوری نے دیا ہے، اور تحقیق بر بیان کی ہوکہ یہ سالے تغیر ات سات قسم کے ہیں، اور اس مسئلہ میں قسطلان جواورز والی کی مراجعت بھی کر لیجتے ،

اب مرف یہ بات رہ گئی کہ بہتا م حرد ف موجود ہیں، یا ان میں سے تعبن ختم کردیتے گئے، ادر لعف باتی ہیں، لیس یہ بچھ لیجے کہ حضرت جرتسیل علال اللہ فی حتم کردیتے گئے، ادر لعف راکھ ساتھ قرآن کے دُور میں پڑھے تھے دہ سب حضر عثمان سے معصوف ہیں موجود ہیں، اور چونکم علّا مدابن جسر پر جروف کے عثمان سے معصوف ہیں موجود ہیں، اور چونکم علّا مدابن جسر پر جروف کے حروف واضح نہیں ہوسکے، اس نے اکفول نے یہ مذم ہدا اختیار کرلیا کہ کچے حروف ختم ہوگئے، اور صرف ایک باتی رہ گیا یہ

اسى طرح مصرى على رمتا خرين بين سيمشهر وعقق علّامه زا بدالكوفري دمتوفي كالمام) وي من تابيد

مخرم فرملتے ہیں:۔

والدول رأى القائلين بان الاحرف السبعة كانت في ميرة الامرقيم نسخت بالعرصة الاخيرة في عهد المنبي صلالله عليه وسلم فلمرسب الاحرف واحده ورأى القائلين بات عنهان رضى الله عنه ، جمع انتاس على حرف واحده ومنع من الستة المباقية لمصلحة ، والميه نحا ابن جريز وتهييه ناس فتا بعولا لكن هذا رأى خطيرقام ابن حزم باشت النكير عليه في الفصل وفي الاحكاء وله الحق في ذلك التنافي والمعرف المحاولة المحفوظة كماهى في العرف منة المحفوظة كماهى في العرف منة المحفوظة كماهى

له الكوثري مقالات الكوثري، ص٢٠ و٢١ مطبعة الانواد قابره متعلمهم

" بہلی دائے دکھ وجودہ قراآت ایک ہی حون کی مختلف شکلیں ہیں) اُن حفرا کی ہی جو یہ کہ بین کہ سات حرون ابترار اسلام میں تھے، پھرعونہ احسیرہ رحفزت جرسی سے سے صفور کے آخری دور) سے حصنور صلی النہ علیہ و کم بی کے زمانہ میں منسوخ ہوگئے، ادرا بھرف ایک اتی دہ گیا، نیز بہی دائے اُن حضرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حصزت عثمان رضی النہ عند نے تمام لوگوں کو ایک حرف پر جمع کردیا تھا، اورا کی صفحت کی وجرسے باتی چھے حروف کی قرات معاملہ میں اُن سے مرعوب ہوکراُن کے بیچھے لگ گئے، لیکن در حقیقت یہ معاملہ میں اُن سے مرعوب ہوکراُن کے بیچھے لگ گئے، لیکن در حقیقت یہ اور" الاحکام" میں اس پر سخت ترین کیر ہے ، جس کا انھیں تی تھا، اور دہمری دائے دکھ وجودہ قراقت کی احرف سبعہ ہیں) اُن حصرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں رائے دکھ وجودہ قراقت کی احرف سبعہ ہیں) اُن حصرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بہی دہ حروف ہیں جوعفہ اخرہ کے مطابق محفوظ چلے آتے ہیں "

مین دوسی سام اقوال تفسیل کے ساتھ اس لئے بیش کے بین کہ آجکل علامہ
ابن جسر پرطبری کا قول ہی زیادہ شہور ہوگیا ہے ،اورعلامہ ابن جبری کی جلیل لقدر
شخصیت کے بیش نظراسے عومًا ہرشک و شبہ سے بالا ترسیحھاجاتا ہے ،اس کی بناء
پرابن الجزری کا یہ بے غبار قول یا تولوگوں کو معلوم نہیں ہے ، یا اگر معلوم ہے تواسے
ایک ضعیف قول سمجھا جاتا ہے ، حا لا نکہ گذشتہ بجٹ کی روشنی میں یہ اچھی طرح واضح
ہوجاتا ہے کہ امام مالک ، علامہ ابن قنیہ جمعیا خدا ہوالفضل داذی جمی طرح واضح
ہوجاتا ہے کہ امام مالک ، علامہ ابن قنیہ جمعیا حن جمعیا مان حزم جم ، عسلامہ
ابن الطیت ، امم ابوالحس شعری ، قاصی عیا حن جمعیا ہواس بات پرمتفق ہیں کہ
ابوالولید ہا جی جماع خوالی جماع خواری جیسے علی اس جات پرمتفق ہیں کہ
ساتوں حروف آج مجمی محفوظ اور ہاتی ہیں ، اسخصرت صلی الشرعلیہ وسلم کے عوضہ
انجرہ کے وقت جتنے حروف ہاتی رہ گئے ستھے اُن میں سے کوئی نہ منسوخ ہوا ، نامی اخرہ کے مقد اُن میں سے کوئی نہ منسوخ ہوا ، نامی حرک کیا گیا، بلکہ محقق ابن الجزری شنے ایسے اس قول کو اپنے سے پہلے جہور علما رکا

مسلك قرار دياب، علما بمتاخرين بين مع حصرت شاه ولي الترصاحب رحمة التلطين حصزت مولانا انورشاه معاحب کشمری اورعلامه زا هد کونزی گانجی یهی قول ہے، نيزممر يرمتهو رعلما علامه محد بخيت مطيعي أعلامه خصري دمياطي أورسش عبد العظيم زرقاني ني بهي اسى واختياري اسي المنادلاس سي قطع نظر المحفّ شخصیات کے لحاظ سے بھی می قول بڑاوزی قول ہے،

اب دہ دلاس دیں یں برے ۔۔۔۔ انس قول کے دلائل کی تائید ہوتی ہے ،اس کے پھےدلائل تومذکورہ بالا اب وه دلائل ذیل میں بیش خدمت بیں جی سے اس قول

اقوال مين آجيك بين، مزمر مندرج ذيل بين، -

ا- قرآن ريم كي آيت إِنَّا نَحْقُ نَزُّ لْمَا اللِّهِ كُمْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وُ رم نے ہی قرآن نازل کیاہے اور مم سی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کررہی ہے کہ جوآیات قرآنی خودالٹر تعالی نے منسوخ مذ فرمانی بون وه تیامت تک باقی رہیں گی، دوسری طرف سیجیے وہ احادیث گرزی ہیں جَب میں یہ تصریح ہے کہ قرآن کے شاتوں حر و ف منز کی من اللہ تھے ، اس نج مذكوره آيت كاداضح تقاصا يكي ب كروه سئاتون حروف قيامت تك محفوظ رمينً ٧- اگرحصزت عمان رفنی الله عندنے چھ حروف کوخم کر کے صرف ایک حرف يرمصحف تبيار كمياً بهرّنا تواس كي كهين كوئي صراحت توملني حاليميّ عتى ،حالا نكه نهض اس کی کوئی صراحت موجود تہیں ہے، بلکر روایات سے معلوم ہرتاہے کہ صحف عَمَانِي مِين ساتوَن حرون موجود تھے، مثلاً روایات میں یہ تصریح ہے کرحصرت عثان رضى التدتعالى عندني أبينا مصحف حصرت ابو بكرم كرم كح مح فرموده صحيفوك مے مطابق لیحوایا تھا، اور لیکھنے سے بعد دونوں کا مقابلہ بھی کیا گیا، جس کے بار میں خود حصرت زیدین ثابت فرماتے ہیں :۔

ك منابل العرفان ، ص ١٥١ ح ١

۳۔علّامہ ابن الانباری شنے کتاب المصاحب میں حصزت عبیدہ سلمانی رُ کا ہو منہرو آباجی ہیں یہ قول نقل فرمایا ہے :۔

قراء تنا التى جىم اكتّاس عشدانٌ عليها هى العرضة الاخرى "مهادى وه فرارت جس پرحصارت عثمانٌ ننه لوگوں كوجمجه فرمايا وه عرضة اخيره كى قرارت تقى »

حفزت عبیداہ کا یہ قول اس بات پر بالکل صریح ہے کہ حفزت عثمان رصنی انڈع نہ نے اُن حروت عبد کا یہ قول اس بات پر بالکل صریح ہے کہ حفزت عثمان رصنی انڈع خدرہ اُن حروت میں سے کوئی نہیں چھوڑا، جوعوف اُن خیرہ (حفزات نے یہ کہاہے کہ حفورہ کا آخری دَورصرت ایک حرف قریش پر ہوا تھا، اوراسی پر حفزت عثمان نے سب کو جمع کر دیا، لیکن یہ بات بہت بعید ہے کہ جوحرو عند منسوخ نہیں ہوئے تھے وہ اُس دُورسے خارج رہے ہوں ،

٥ - حقرت محدين سيرين مجي مشهور ما بعي بين ، علامه ابن سعد مفاك كايه ول

له مشکل الآثار، ص ۱۹۳ ج ۲۰، که کز العّال موسیت بنر ۲۸۸۲ ج ۱، دانرّ آالم وارد مرد ۱۸ ما وانرّ آالمواد دکن الله مهی دوایت حافظ ابن حجرت نے بھی منداحد ابن ابی داؤد اور طبری کے حوالہ سے نقل کی ہے دفتح البادی، ص ۳۱ ج ۹) ۔

نقل فرمایاہے:۔

سكان جبرئيل بعرض القراان على النبي صلى الله عليه وسستمر كل عام مرة في رهضان فلم كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين، قال معمل، فأنا ارجوان تكون قراءتنا العرضة الاخيرة ليه

معمورت جرتس علیا سلام ہرسال ایک مرتبہ رمعنان میں حصور کے سامنے قرآن بیش کیا کرتے تھے، چنا پنج جب وہ سال آیا جس میں آپ کی و فات ہوئی توحفرت جرتس علیہ استلام نے داور تبہ قرآن بیش کیا، بس مجھ امید ہو کہ ہماری موجودہ قرارت اس عصرة انجرہ کے مطابق ہے ؟ . .

١- حصرت عامر شعى مهم مهم ورتا لعي بين، ادرا محول سأسوع البياستفاده كيابي

علامه ابن البحزري من ان سيمي اسي قسم كا قول نقل كياسي،

یه تدینوں حصرات تا بھی ہیں اور حضرت عثمان کے عمد سے بنمایت قریب ہیں' ایر میں میں قبل اور میں قبل فیصل کی حشریت کو تا میں

اس لئے اُن کا قول اُس باب میں قولِ فیصل کی حیثیت رکھتاہے،

۵- بوید ذخیرهٔ احادیث میں ہمیں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس سے
ہزاہت ہوکہ مسرآن کریم کی تلاوت میں دروقیم کے اختلافات تھے، ایک سائے
حروف کا اختلاف اور دوسے قرارتوں کا اختلاف، اس کے بجائے بہت سی روایو
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں، کیونکہ ایک ہی قسم کے اختلاف پر سیکے قت اُختلاب قرارت" اور" اختلاب احرف" دونوں الفاظ کا اطلاق کیا گیا ہے، مثال
کے طور پر حصارت اُئی بن کوئ فرماتے ہیں :۔

كنت بالمسجى فلخل رجل يصلى فقرأ قراءة انكرتها عليه و

له ابن سعد الطبقات الكبرى ، ص ١٩٥ ج ٢ جزود دارصاد دبيروت مه المسلم الله النشر ، ص ٨ ج ا

ودخل اخرقراءة سوى قراءة صاحيه فلما قصيدنا الصلؤة ادخلناجيعًاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت اق هذا قرأ قراءة انكرتها عليه ودخل اخرفقرأ قراءة سوى قراءة صلحبه فامرهمارسول اللهصلى اللهعليه وسلمفقرا فحسن المتبي صلى الله عليه وسلم يشأعهما فسقط في نفسي من انتكذيب ولا اذكنت فالجاهلية فلمّارا يرسول اللهكي الله عليه وسلمرماق غشيني ضرب في صدري ففصنت عرقا وكأنسا انظرالى الله فرقافقال لى ياألي ان ربي عزول ارسلالي ان اقرأ القرال الى حرف فرددت اليه أن هون على أمّتى فردّ الى الثانية إ فرأه على حرفين فرددت اليه أن هوّن على أمّتى فردّ الى الثالثة اقرأته على سبعة احربيَّه معین سجد میں تھا کہ ایک شخص داخل ہو کومنا زیڑ ہنے لگا، اس نے ایک ایسی قرارت برط می جو مجھے اجنبی معلوم ہوئی، پھوایک دومراشخص آیا اُس نے پیلے شخص کی قرارت کے سواایک اور قرارت پڑھی، یس جب ہم نے نمازختم کرنی تو ہمسب رسول المترصلي الشرعليه وسلم ك خدمت ميس بينج، ميس في عرض كياكداس تخص نے ایک ایسی قرارت پوسی سے جو مجھے اجنبی معلوم ہوتی، پھر ایک دوسر شخص آیاس نے پہلے شخص کی قرارت کے سوالیک دوسری قرارت پڑھی، اس میر آت نے دونوں کو بڑ سنے کا محمدیا، ان دونوں نے قرارت کی توحصور سنے دووں کی تحسین فرمانی، اس پرمیرے دل میں تکذیب کے ایسے وسوسے آنے لگے کہ جا ہلیتت میں بھی ایسے خیا لات ہمیں آئے تھے ، یس جب دسول انڈ صابات عليه وسلم في ميرى حالت ديجي تومير عسين ير ما داجس سعيس ليسبندين

له ميجيمسلم ص ٢٤٣ ج ١، اصح المطابع دهلي والماام

مین شرا در در گیا، اور تون کی حالت میں مجھ ایسامحسوس ہوا جیسے الد کو دیکھ رہا ہوں، پھرآئ نے فرایا کہ اے آئی ایمرے پر وردگار نے میرے پاس مین اسلام میں ایک میں فتران کو ایک حرف پر پڑھوں، میں نے جواب میں درخواست کی کہ میری اُمکت پر آسانی فرمائے، تو الد تعالی نے مجھے دوبارہ بیغام مجھ کا کہ میں قرآن در حرفوں پر پڑھوں، میں نے جواب میں درخواست کی کہ میری اُمکت پر آسانی فرمائے، تو الد تعالی نے تیسری بار سینیا م مجھ کا کہ میں اُمکت پر آسانی فرمائے، تو الد تعالی نے تیسری بار سینیا م مجھ کا کہ میں اُمکت پر آسانی فرمائے، تو الد تعالی نے تیسری بار سینیا م مجھ کا کہ میں اُمکت میں موسوں ہے۔

اس روایت میں حضرت ای بن کوئ و و و و استخاص کے اختلاف تلاوت کو بار باداختلاب قرارت سے تعیر فرمادہ میں، اوراسی کو استحصات واضح ہے کہ قرارت نے سات حروت کے اختلاف سے تعیر فرمایا ہے، اس سے صات واضح ہے کہ قرارت کے اختلاف کو عمر رسالت میں ایک ہی چر جماحا ما تھا، اوراس کے خلاف کوئی لیل السی نہمیں ہے جو دونوں کی جدا گانہ حیثیت پر دلالت کرتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور جب قراآت کا محفوظ ہونا تو اوراجماع سے ثابت ہی، تواس کا مطلب بہی ہے کہ احرف سبح کہ احرف سبح محفوظ ہونا تو اوراجماع سے ثابت ہی، تواس کا مطلب بہی ہے کہ احرف سبح کہ احرف سبح کہ احرف سبح کہ احرف سبح کی محفوظ ہیں،

مذکورہ بالادلائل کی دشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ حروسبعہ کا جتنا حصر عضد انبرہ کے دقت باقی رہ گیا تھا دہ سادا کا سارا عثانی مصاحف ہیں محفوظ کرلیا گیا تھا، اور وہ آج تک محفوظ حیلا آتا ہے، مذاسے کسی نے منسوخ کیا اور مذاکس کی قرارت ممنوع قرار دی گئی، لیکن صروری ہے کہ محل د صاحت کے لئے ان مکنہ سوالات کا جواب بھی دیا جاتے جواس قول پر وار د ہوسکتے ہیں،

اس قول بروارد مونیوالے ادا)اس قول پرستسے بہلاسوال یہ بیدا ہوتا ہو کہ اگر صورت عثان رضی انٹریجنہ نے ساتوں حردت کو اقی سوالات اوران کا جواب محمدے تو بھراُن کا دہ امتیازی کا رنامہ کیا تھا جسی

وجرسے اُن کو مجامع قرآن کماجاتاہے و

اس كابواب يه بوكدا گرجه فشرآن كريم بے شمار صحاب كو يودايا ديمقا، سيكن حصرت عمّان رصی الله تعالی عنه کے زمان تک قرآن کریم کا معیاری نسخ صرف ایک محاج رحصزت ابو برصار رضى الترتعالى عندنے مرتب فرما يا تھا، ينسخ بھي مصحف كي سكل مين نهيس تھا، ملكه أيك يك مُورت على وعلى وصحيفول من كمي بوئ تقى ألكن بعض صحابة في الفرادي طور مرايين اين مصاحف الك الك تياركر ركع تح ، أن مين ندريم الخط متحد محما، ندسورتون كي ترتيب يعمال تقى اوربرسا تون حروف جمع تھے، بلكه ہرشخص فے آنخصن تصلی الدّعليه وسلم سے جس حرف کے مطابق قرآن سیکھا تھا اس کو اینے طور مراکھ ایا تھا، اس لئے کسی معیم ایس کوئی آیت کسی حرف کے مطابق بھی ہوئی تھی، اور دوسے مصحف میں کسی اور حرف کے مطابق، جب تک عمر رسالت قریب مقاا در سیلانوں کا تعلق مرکز امسلام نعنی مریز طیتیہ سے مفتوط اور سخکم تھا، مصاحف کے اس اختلات سے کوئی قابلِ ذکر خرابی اس لتے بیرا نه موسی کرفت رآن کریم کی حفاظت میں اصل مراد مصاحف کے بجائے حا فظریر کھا، اور صحائم کی اکر بیت اس بات سے باخر تھی کرت آن کریم سات حروف برنازل ہواہے ، ليكن جب امسلام دورد داذ مالك مك يجييلاا ودنيزني لوكمسلمان ہوتے توانخول خ .... مرف ایک ایک طریقے سے قرآن سیکھا، اور بیربات ان میں عام نہ ہوسی کہ قرآن کی شات حروف برنازل ہواہے، اس لئے ان میں اختلات بین آنے لگا، بعض لوگ اپنی قرا<sup>ق</sup> كوى اورد دسكرى قرارت كوباطل مجيز كك ، أدهر حو نكما نفرادى طور برتياد كت بوت مصاحف بھی ہرت اور رسم الخط کے اعتبار سے مختلف تھے، اوران میں حرو ب سبحہ یج کرنے کا اسمام نہیں تھا، اس لئے کوئی ایسامعیاری نیخ ان کے یاس موجود نہیں تھا ب كى طرف رجوع كركے اختلات رفع كياجاسك،

ان حالات بیں حصرت عثمان منے محسوس کی اکدا کر بیصورت حال برت را رہی اورا نفرادی مصاحف کوختم کرکے قرآن کریم سے معیاری نسخ عالم اسسلام میں نہ بھیلاک گئے توزبردست فلتنہ رُونما ہوجائے گا،اس لئے انخوں نے مندرجہ ذیل کام کئے :۔ میں خاص میں عیاری نیخ تیار کرائے اور انھیں مختلف اطراف میں دوان کردیا،

ہ۔ ان مصاحت کارسم الخطالیدار کھا، کاس میں ساتوں حروف ساجائیں، چنا بخریہ مصاحت نقطوں اور حرکات سے خالی تھے، اور انھیں ہر حرف کے مطابق بڑھا جاسکتا سے۔ جننے انفوادی مصاحت لوگوں نے تیار کرد کھے تھے آن سب کوندر آتش کر کے دفن کر دال

ہ ۔ یہ پابندی عا مرکر دی کہ آئنرہ جتنے مصاحف لکھے جائیں وہ سب ان سکا ست مصاحف کے مطابق ہونے چاہئے ،

عدن سے سے سب ارت ہوئے ہے۔ ۵۔ حضرت ابو بکر شرکے صحیفے الگ الگ سور توں کی شکل میں متھے ، حصرت عمّان شنے الگ الک سور توں کو مرتب کر کے ایک مصحف کی شکل دیدی ،

ان اقدامات سے حصزت عثمان کا مقصدیہ تھاکہ بورے عالم اسلام میں رسم الخط
اور سور توں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف سیساں ہوجائیں، اور ان میں حروب
سبعہ اسطرح جمع ہوجائیں کہ بعد میں کسی شخص کو کسی بحق قرارت سے انکاد کرنے یا غلط
قرارت پراصراد کرنے گی مخباکمت باقی نہ رہے ، اورا گر کبھی قرارت میں کوئی اختلات رونما ہوتو
معمن کی طون رجوع کرکے اُسے باسانی رفع کیا جاسکے،

ے ہرے دوں رہے ہے ۔ وراں کیا جائے۔ یہ بات حصرت علی شکے ایک ارشادسے واضح سے جوالم ابن ابوداؤرڈ نے کتاب کھٹا میں جیسے سند کے سائھ نقل کی ہے :-

قال على فالا تقولوا فى عنهمان الاخير افوايله ما فعل الذى فعل فى المساحد الأعن ملامنا، قال، ما تقولون فى هذه القال عقاد المساحد الأعن ملامنا، قال، ما تقولون فى هذه الماد وهذا الماد المعنى المعنه م يقول ان قراء تى حير من قراء تلك، وهذا الماس على مصحد واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم مارأيت، مصحد واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم مارأيت،

له كماب المصاحف، لابن إلى دادُور ، ص ٢٧ مطبعه رحانييم صرف الماح و فتح البارى ص ١٥ اج ٩ ،

صحصرت علی نے فرایا کہ حصرت عنان مسے بارے میں کوئی بات آن کی مجملائی کے سوانہ ہمو، کیونکہ اسٹری قسم انخوں نے مصاحف کے معالم میں جوکام کیا دہ ہم سب کی موجودگی میں کیا، انخوں نے ہم سے مشورہ کرتے ہوئے یو بھا تھا کہ ان قرار تول کے بارے میں تھا داکھیا خیال ہم ؟ کیونکہ مجھے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعیض لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ میم میں قرارت سے بہتر ہے بہ حالانکہ یہ ایسی بات ہم جو کفر کے قریب تک بہنی ہے ۔ اس پر ہم نے حصرت عنان سے یہ ایسی بات ہم جو کفر کے قریب تک بہنی ہے ۔ اس پر ہم نے حصرت عنان سے ہم ایسی بات ہم جو کفر کے قریب تک بہنی ہے ۔ اس پر ہم نے حصرت عنان سے کہا ۔ بی کی کیارا ہے ہے ؟ انخوں نے فرایا میری رائے ہم ہم سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں، تا کہ پھر کوئی افر ان واختلاف باقی مذہب ہم سبنے ایک مصحف پر جمع کر دیں، تا کہ پھر کوئی افر ان واختلاف باقی مذہب ہم سبنے کہا آپ نے بڑی انجی رائے قائم کی ہے یہ

یر حدیث حصرت عمّان مختے کام کے بارے میں دا صحح ترین حدیث ہی، اس میں آپ دیکھ رہے میں کر حصرت عمّان صنے نے بختے النّاس علی صححت داحدٌ فراکر یہ ارادہ ظاہر فرایا ہے کہ ہم ایک ایسا مصححت تیار کرنا چاہتے ہیں جو پوئے عالم اسٹ لام کے لئے یحساں ہو، اوراس کے ذریعہ باہمی اختلافات کو ختم کیا جاستے، اوراس کے بعد کسمیج قرارت کے انکارا درمنسوخ یا شاذ قرارت پراحراری سخج آتش باقی مذریعے،

يزابن كشته في حصرت انس من نقل كياب كه:-

اختلفوافى القران على عدى عنمان حتى افتتل الغلام أن المعلون فبلخ دلك عنمان بن عفان فقال عندى تكن بون وتلحنون فيه فمن دأى عنى كان اشدنكن يباواكثر لحنا، يا اصحاب محمدً اجتمعوا فاكتبوا للنّاس امامًا،

محصرت عنان منے عہدمیں قرآن کے باہے میں اختلات ہوا، یہاں مک کہ بیخے ادر معلّبین لڑنے گئے ، یہ اطلاع حضرت عنان کو پہنچی توا مخوں نے تسرما یا کہ تم میرے قریب دہتے ہوئے رصیح قرارتوں کی کذیب کرتے ہوا دراس کی فلطیاں کرتے ہوا دراس اور فلطیاں کرتے ہوا دراس اور فلطیاں کرتے ہوں گذریب اور فلطیاں کرتے ہوں گئے، پس اے اصحاب محروجہ ہوجا قوا اورلوگوں کے لئے ایک ایسانسخ تیار کروجس کی اقتدار کی جائے ہو۔

اسے صاف واضح ہے کہ حصرت عثال کا مقصد قرآن کے کسی حرف کاختم کرنا نہیں تھا، بلکرانھیں تواس بات کا افسوس تھا کہ بعض لوگ تیجے حروف کا انکادکر دہیں اور بعجن لوگ غلط طریقہ سے تلاوت پراصرار کر دہی ہیں، اس لئے وہ ایک معیاری نسخ تیاد کرنا جاہتے تھے، جو بوری ونیائے سلام کے لئے بچسال ہو،

اذا اختلفتم استمروزب بن ثانت فى شى من القراب فاكتبره بلسان قريش فانعا نزل بلسائعهم،

مجب متھانے اور حصرت زیرب تابت کے درمیان قرآن کے سی حصہ میں اختلات ہوا تو اسے قران کے سی حصہ میں اختلات ہوا تو اسے قران کی زبان پر از ل ہوا ہے اسے میں ہوا ہے ، اس کا میں اس کی نبان پر از ل ہواہے "

مله بهت سے على في خصرت عثان م كے على كي بي تشريح فرمائى ہے ، ملاحظه بوالعصل في الملل و الا بوار والنيان في علوم العشر آن : الا بوار والنيان في علوم العشر آن : مولانا عبد الحق حقاني ، باب بمبر عصل بمبر ، ص ١٦ مطبوع نعميد ديوبند و مذابل العسرفان : للزرقاني و ص ٢٥٨ تا ٢٥٦ ج ١ ،

كه ميح بخارى باب جمح القرآن مع فيخ البادى ص ١٦ ج ٩ ،

.... اگر صنرت عثمان شنے ساتوں حروف باتی رکھے تھے تواس ارشا دکا کیامطلب ہو؟ اس كابواب يه كردر حقيقت حضرت عثمان رضى الشدتعالي عدكاميي وه جلهب جس سے ما فظابن جریرہ او بعض دوسے علمارنے پیچھا ہو کہ حصات عثمان شنے چھ حروف خم كركے صرف أيك حروب قريش كومصحف ميں باقى ركھا تھا، ليكى درحقيقت اگرحضرت عثان محاس ارشاد يراجى طرح غوركيا جائ تدمعلوم بوماس كالمرمطلس جهنا درست نهيس بوكرا مخول فيحرون قرنش كے علاوہ باقى چەحرون كوختم فرما ديا تھا بلكم مجوعي روايات ديجفے كے بعد بيعلوم ہوتاہے كه اس ارشاد سے حضرت عثمان كايماب تھاکہ اگرت رآن کریم کی تماہت کے دوران رسم الخط کے طریقے میں کوئی اختلات ہوتو قرلیش کے رسم الخط کو خمسیار کیا جائے ،اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان کی اس ہوا ۔ کے بعد صحابہ کی جاعت نے جب کتابت قرآن کا کام سروع کیا تو دے قرآن کریم میں اُک کے درمیان صرف ایک اختلاف میش آیا جس کا ذکرائم زہری نے اس طرح فرمایا ہی۔ فاختلفوا يومئن فى المتابوت والتابوي فقال النفى القى شيون التابوت وقال زيدبن ثابت التابوه فرفع اختلافهم الاعتاز فقال اكتبوع التابوت فانه بلسان قربيش نزل " میخایخ اس موقع براک کے درمیان "تابوت" اور تابیه" یں اختلات موا، قریشی صحابی کمتے تھے کہ تابوت دبوس تارسے ایکھاجا سے ) درحصزت زیدین ٹابت فرماتے سے کہ تابوۃ رگول تارسے تکھاجاتے بساس اختلاف كامعا المحصرت عثان كصاحف بيش بواجس يرايفول في مسرمايكم اسے انتابوت تھو، كيوكم قرآن قريش كى زبان برنازل مولي "

اس سےصاف ظاہر ہے کہ حصرت عثمان شنے حصرت زید م اور قریبتی صحا کہ ہے کے درمیان جس اختلاف کا ذکر فر ما یا اس سے مرادرسم الخط کا اختلاف تھا نہ کہ مغالت کا۔

ا کروانسال، ص۲۸۲ ج احدیث ۸۲ بحوالداین سعد غیره و فتح الباری، ص۱۹ ج ۹، بحوالداین سعد غیره و فتح الباری، ص۱۹ ج ۹، بحوالد ترمذی ،

مرادف الفاظ سے اس عیسراسوال بہبیا ہوسکتا ہی کہ حضرت ابو کرد وضی اللہ مار مصرا الفاظ سے التحالی عند نے سبعة احریث کے اختلات کی جو تشریح فرمائی ہے كا بظاہريمعلوم ہوّا ہے كہ يہ سُات حروث مصاحف عُثانی مَٰ

شامل نهیں ہوسکے ،کیونکہ وہ فرملتے ہیں :-

ال جبريل قال ما عبم كَ اقرأ القراان على حرف، قال ميكاتيل استزدة حتى بلغ سبعة احرف،قال كُلُّ شاف كاف ماليم تغلطالية عذاب برحمة اورحمة بعناب نحوقولك تعار واَقَبِلُ وهَكُمَّ وادْهَبُ وَآسُمُ عُجَلُ ا

مجرتيل عليا لسلام نے دمع وراسے كماكم ال محدد ؛ قرآن كريم كوايك حرف يرمط بهنة، ميكاتيل عليه لسلام في حضورت كها السيس احنا فركرواتيم ، يهانتك يرمعا ملهشات حرود ليك يهنج كليا محصرت جرتبل عليالسلام نيفوماتي ان میں سے ہرایک شافی کافی ہے، تا و قنتبکہ آپ عذاب کی آیت کور حمت سے یا رحمت کوغذاہے مخلوط نکردیں، یہ ایساہی ہوگا، جیسے آپ تَعَالَ (آو) معنی كوا قَبِلُ ، عَكُمُ ، إِذْ بِهَبُ ، أَمْرِرَ اور عَجَلْ كالفاظ سے اداكرى أَهُ

اس مدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبعہ اُحرف کا اختلاف درحقیقت مرادف الفاظ كااختلاب تحا، يعني أيك حرب مين كوتي أيك لفظ احت بإركيا كميا تحا، اوردوس حرب میں اس کاہم معنی کوئی د وسمرا لفظ ، حالانکہ عمانی مصاحب میں جوقر ارتیں جمعیں ان سے ورمیان مرادفات کا یافتلات بہتا ہے ان قرار تول میں جواختلات ہے وہ زیارہ ر حرکات میغوں، تذکیرو تاینث اور کہجوں کا اختلاف ہے،

اس سوال كاجواب يرب كرم في سات حرون " كى حق تشريح كواختياركيا ہے اس میں قرار تول کے درمیان شات قسم کے اختلافات بیان کئے ہیں اُن سا

له یه الفاظ مسندِ احد میں صبح سند کے ساتھ مردی ہیں دا وجز المسالک، ص ۲۵ س ۲۲)

افساً میں سے ایک قسم بولریت مراد فرکا اختلات ہی، حصزت ابو بکرہ مننے یہاں سات حرفظ کے پیمی کسٹوری رنہیں فرماتی ، بلکراس کی صرت ایک مثال دی ہے ، اس لیے اختلات کی صرف ایک قسم لعبی اختلاب الفاظ بولییت کا ذکر فرمایا ہے ،

اب اختلان قراآت كى يقسم لعنى اختلاف الفاظ ابترائه اسلام ميں بهت زماده تقى، چوكر تمام ابل عرب لغت قريش كے بورى طرح عادى مذيخ ، اس لى مرخ ميں الخميں يہ بهولت زياده سے زياده دى كئى تقى، كرده آ مخفرت ملى الله كلم سے ميں الخميں يہ بهولت زياده سے بي الفظ كے ساتھ چاہيں تلادت كرلياكري، چنانج مشردع ميں ايسا بكرت تحاكم ايك قرارت ميں ايك لفظ ہوا ور دومرى قرارت ميں السكا بهم مى دومرالفظ ، ليكن جب لوگ لغت قرآن سے بورى طرح ما نوس ہوگة تو اختلاب قرارت كى يہ قسم دفته رفته كم كردى گئى، يہاں مك كرة تحضرت ميں الله قرارت كى يہ قسم دفته رفته كم كردى گئى، يہاں مك كرة تحضرت ميں الله عليہ وسلم كى دفات سے پہلے دمعنان ميں حضرت جرئيل عليه السلام نے آپ سے قرآن كي مي قرارت كى يہ اس طرح الفاظ منسوخ كرديت كے ، اوراس طرح الفاظ منسوخ كرديت كے ، اوراس طرح الفاظ ماراد فركا اختلاف بهرت كم ردگيا ،

مذكوره بالانتائج عن مقدمات سيمستنبط موت بين بر

را) عوهنة انيره وحضرت جرتيل علياسلام كسا تقصفورم كاحرى وآزدو

کے دقت قرآن کریم کی متعدّد دسرارتین منسوخ کی گئی تھیں، (۷) حصزت عثان رضی الدیعنہ نے مصاحف عثمانی کوعرصنہ اخیرہ کے مطابق ترتیب دیا،

رس) حفزت عنّان معصف مين مرادف الفاظ كاده اختلاف موجوديمين سي وحضرت الوكرة فن بيان فر ماياسي،

ہمان یک تیسرے مقدمہ کا تعلق ہے وہ تو بالکل ظاہرہے ،اور دوسرے مقدمہ کے دلائل ہم ہچھے بیان کر چکے ہیں،جن میں سے صریح تربین دلیل حضرت عبیرہ سلمانی کا یہ ارشاد ہے کہ تحضرت عمان شنے ہیں جس قرارت برجمع کیا وہ عضہ انچرہ کے مطابق تھی ''

اببهلامقدّمرباقی ره جانا سی، ادر وه یه کموهند اخره کے وقت متعبد و قرارتین منسوخ اور گی تحیین، اس کی دلیل محقق ابن الجزری کایدارشاد ہے:ولاشك ان القمان نسخ منه وغیر فیه فی العیضد الاحیرة فقل صح النص بن لك عن غیر واحد من الصحابة وروبینا باسنا دصحیح عن زرّا بن جبیش قال قال فال ابن عبّاس التی القماء تین تقما قلت الاخیرة قال فال المنتی صلّی الله علیه وسلم کان عام مرّق قال فعرض علیه القمان فی العام المنده منه علیه القمان فی العام الذم فی فیه المنتی صلّی الله علیه وسلّم مرّق قال فعرض علیه القمان فی العام الذی قبض فیه المنتی صلّی الله علیه وسلّم مرّق تال فعرض علیه وسلّم مرّق تال فعرض علیه وسلّم مرّق من العام الذی قبض فیه المنتی صلّی الله علیه وسلّم مرّق بن العام الذی قبض فیه المنتی صلّی الله علیه و ما بن ل الله النه مسعود منه و ما بن ل الله النه مسعود منه و ما بن ل الله الله منه و ما بن ل اله الله منه و ما بن ل الله منه و ما بن ل الله الله منه و ما بن ل الله منه و ما بن ل الله منه و ما بن ل اله منه و منه و ما بن ل اله منه و منه

له كزانعال، مدميث ۲۸۴ ص ۲۸۱ ج ۱، كه انتشر في القراآت العشر، ص ۳۲ ج ۱،

منسوخ کیا گیا! در برلاگیاہے، کیونکہ اس کی تصریح متن دصحابہ فیسے منعول سے ہم کمسیحے سندمے ساتھ حصارت و رہی جبیتی کا پر قول بہنچاہے کہ مجھ سال عباس نے بوجھائم کونسی قرارت بڑ ہے ہو؟ میں نے کہا کہ آخری قرارت بڑ ہے ہو؟ میں نے کہا کہ آخری قرارت، اکفوں نے فر ما یا کہ آنخصارت صلی الشرعلیہ وسلم برسال ایک مرتبہ حصارت حرتیں علیہ السلام کوقرآن منایا کرتے تھے، بیس جس سال آئے کی دومرتب حضارت جرتبیل علیہ السلام کوقرآن مصنایا، اس موقع پر جرکھ کے منسوخ ہوا اورجس قدر تبدیلی کی گئی حصارت عبدالمثرین سعور اس کے شاہد تھے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ وضم اخرہ کے دقت بہت سی ترامیں خوداللہ تھ کی جانب سے منسوخ قرار دیری گئی تھیں، حصرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے مرادت الفاظ کے جس اختلاف کا ذکر فنر ما یاہے اس کی بہت سی جزئیات بھی بھیناً اسی وقت منسوخ ہوگئی ہوں گی، کیونکہ حضرت عثمان نے عوضتہ اخرہ کے مطابق مصحف تیار کرائے میں الایس الفاظ مراد فرکا اختلاف بہت شاذ دنا درسے،

حضرت عبدالله رئيسعود (۴) مذكوره بالانحقيق برجو تشااشكال م يوسحتا المركز متعدد دوايات سانابت المركز حضرت اوران كالمصحفف ؛ عثلا منياد عن زجعة قرار باحكاناه

اوران کامصحکف ؛ عثمان رسی استرعند نے جیج قرآن کا جوکار نامه انجام دیا، حضرت عبدالله بن مسعود گاس سے خوش نہیں تھے، اورا تفول نے اپنا مصحف بھی نذرا آئن نہیں ہونے دیا، اگر حضرت عثمان نے چھروف ختم نہیں فرسا تھے تو بھر حضرت عبداللہ بن مسعود رہ کی وجہ اعرّاض کیا تھی ؟

اُس کا جواب بیر ہے کہ در حقیقت حصرت عبدالتر بن مسعور ہو حصرت عمال کے کام پر دواعراف کے ایک یہ کہ کتا بہت قرآن کے کام میں انھیں کیوں ٹریک

له حافظاب چرر فرجه اسم هنون کی متحد دایات مختلف محدثین کے حوالوں سے نقل کی ہیں، د نیج الباری، ص ۳۶ ج ۹)

بهیں کیا گیا ؟ دوسرے ہاکہ دوسرے مصاحف کوندم آتش کیوں کیا گیا ؟

یہلے اعراض کا ذکر میں تریزی کی ایک روایت ہیں ایم زہری تنے فرمایا ہی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حفات عبدالمند بن مسعود اس کو بیات تھی کہ کتابت قرائ کا اُن کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا ، جبکہ انخوں نے حضات زیدبن تابت کے مقابم میں زیادہ طویل عصہ تک آن خفات میں اللہ علیہ دلم کی صحبت سے استفادہ کیا تھا محافظ ابن مجر آس اعراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں حضرت ابن عثمان میں کا عذر رہ تھا کہ انخوں نے یہ کا مدت کو فرماتے ہیں کہ اس کے علادہ حصرت ابو بکرون نے بھی حضات زید بن ثابت رہ فرمان نہیں جا ہے تھے ، اس کے علادہ حصرت ابو بکرون نے بھی حضات زید بن ثابت رہ فرمان نہیں جا ہے وال کا پرخولم فرمان کی کوریکا م سونیا تھا، اس لئے انخوں نے یہ مناسب مجھا کہ جمع و ترتیب قرآن کا پرخلم ہی ابنی کے باخلوں انجام بیا ہے ،

حفرت عدائد بن سورة كودوسرااع واض يركا كرحفرت عمان نه بن مقل الوره المارة كودوسرااع واض يركا كرحفرت عمان نه بن مقل المارة تمارة المارة كرف كاحكم ديويا تحا، اوره و ابنا مصحف تذرا تش كرف كاحكم ديويا تحا، اوره و ابنا مصحف تذرا تش كرف كرف تمارة بيس تقى، حضرت الوموسى اشعرى من ادر حصارت حذيفه بن بيان المفول فراياكه و محارت حذيفه بن بيان المفول فراياكه و الله لا اد فعه البهم، احرا في دسول الله صلى الله على المارة بين سورة شم اد فعه المدهم، والله كادفه المهم، المورة الم

سك فتح البارى،ص١٦ج

سله مستدرك حاكم حرص مهر ۲۲ ج ۲ ، دائرة المعارف دكن سيسله هر، قال الحاكم من مناسله هر، قال الحاكم من منا حديث صحح الاستاد واقرة والمزهبي ،

خداکی قسمیں انھیں نہیں دوں گا،،

جن حصرات نے کو ذیبی حضرت ابن مسعود کے مصحصت کے مطابق اپنے مصاحف لکھ دکھ تھے ،حضرت ابن مسعود خنے انھیں بھی ہمیی ترغیب دی کہ وہ اپنے مصاحف حوالہ نہ کہا حصرت خمیرین مالک فرماتے ہیں :۔

سمعاحد میں تبریلی کا بھم دیا گیا ترحفرت عبداللہ بن مسعود نے دلوگوں سے) فرمایا کہ تم میں سے جوشخص اپنے مصحت کو جھپاسکے وہ عزور جھپالے ..... پھر فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وطم سے سنٹر سوزیس پڑھی بن تو کیا میں وہ چیز جبور طرد دں جو میں نے براہ راست آ تحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے مصل کی ہے ؟

اس سے یہ تیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سعورہ کا مصحف عثمانی مصاحف سے کھے مختلف تھا، اوراک اس محفوظ رکھنا جاہتے تھے، لیکن اس میں کیا چربی عثم نی مشات سے مختلف تھا، اوراک اس محفوظ رکھنا جاہتے تھے، لیکن اس میں کیا چربی عثم نی مشات سے مختلف تھیں ؟ اس کی صراحت میچے دوایات میں نہیں ملتی، بنطا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے مصحف میں بنیادی فرق سورتوں کی ترتیب کا تھا، یہ بات پہلے بتائی جا بھی کہ حضرت ابو بکروضی اوران میں ترتیب نہیں تھی، اور حضرت عثمان وضی اللہ عنا مضاحف بھولت ہے اوران میں ترتیب نہیں تھی، اور حضرت عثمان وضی المدعن فرمایا تھا، مفاحف بھولت ہے اُن میں سورتوں کو ایک خاص ترتیب سے جمع کردیا گیا تھا،

له الفتح الرباني رتبويب مسندا حد، ص ٥٥ ج ١٨ مطبوعة مصر المهام

ا مام حاكم و تخرير فرماتے بين: -

الق جمع القرّان لعربين مرة واحدة فق جمع بعدنه بحضرة القريد رسول الله صلى الله عليه وسلّم نعرجمع بعضه بعض بعض المستريق، والعبمع المثالث هو في تربيب السورة ، كان في خلافة اميرالمؤ منين عشمان بن عقّان رسلى لله عنهم ، سجع قرآن كا كام ايك بهي مرتبهين بحل نهين بهوا، بلكم قرآن كيم كا كي حصيّه رسول الله صلى المرعلية والم كرموج درك مين جمع بركياتها، بحركم حصية موسول الله صلى الرعب على الوم ومتاجن بي الوم صديق والما ورجيع مسرآن كا يسرام حله وه تعاجن بي سورتون كوم تربي الميا المراطة ومتعان من عفان من عفان من عمد خلافت مين بهوا ،

حصزت عَبدالله بن مسعوده کا صحف حصرت عَمان منے مصاحف سے ترتیب میں مہرت مختلف تھا، مثلاً اس میں سورہ نسآ رہیلے اور سورہ آلِ عَمران بعد میں تھی ہواور حصرت ابن مسعو دُشنے شایدا سی ترتیب کے ساتھ آ مخصرت صلی الله علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا ہوگا، اس لئے اُن کی خواہش تھی کہ رہصحف اسی ترتیب ہرباتی رہج اس کی تائید میرجے بخاری کی ایک روایت سے ہوتی ہے، کہ عَراَن کا ایک باسٹ ندہ ایک دن حصرت عائشہ رہنے یاس آیا اور :-

قال ياامُ المؤمنين أُريني مصحفك، قالت لِعر؛ قال لعلى أَ وَ لَقَنَا لَقَهُ إِنَّ عليه ، فَانَّه يُقُرُ أُعْيَرِ مِؤْلِفٍ، قَالت ومايَضُرُكُ اليَّهُ قَرَ إِنَّ قَبُلُ ، هُ

له المستدرك للحاكم م ٢ ٢٦ م ٢ مله علامه بيوطي في ابن ترصيح والدسي حضرت آب المستدرك للحاكم م و ٢٦ م ٢ مله علامه بيوطي في ابن تشريب نقل كي بوجومها حق عثمان سد مهرت مختلف بو دالاتفا ص ٢٦ م ١١ مله عيم مجاري باب ماليف القرآن،

م اس نے کہا کہ آم المؤمنین الجھے اپنامصحعت دکھلیتے، حصرت عاکشرشنے پو پچاکیوں ؟ کہنے لگا تاکہ میں داپنے ) قرآنی مصحعت کو اس کے مطابق ترتیب دے لوں ، اس لئے کہ دہ (ہمارے علاقہ میں ) غرمرتشبطر لفترسے برط صاحبا آباہی، حصرت عائشہ رشنے فرمایا کہ قرآن کا جو حصتہ بھی سم بیہلے برط حالو تھھا دے لئے مھزنہیں "

إس حدميث كى مترح ميں حافظ ابن مجرت نے تھاہے كہ ميواتی شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رسنے اپناصحف بن مسعود رسنے اپناصحف من بدلا تھا اور بنا تھا، اس كے ترتيب عثم بن مصاحف سے مختلف تھى، اور ظاہرہ كو تا بى مصاحف كى ترتيب ميں مناسبتوں كى رعايت ودسسرے مصاحف كى ترتيب ميں مناسبتوں كى رعايت ودسسرے مصاحف كى ترتيب ميں مناسبتوں كى رعايت ودسسرے مصاحف كو عمانى مصحف كے مقابلہ ميں غرمرتب قرار ديا، اللہ ميں خرم تب قرار ديا، اللہ ديا اللہ علیہ كے مقابلہ ميں خرم تب قرار ديا، اللہ علیہ كے مقابلہ كے اس كار تب كے مقابلہ ميں خرم تب قرار ديا، اللہ علیہ كے مقابلہ كے مقابلہ

اس درین سے یہ عکوم ہوتا ہے کہ حصرت عبداللہ بن سعود و کے مصحف میں بنیادی فرن سور توں کی تربیب کا تھا، اس کے علاوہ ہوسکتا ہے کہ رہم الخط کا فرق ہیں ہو، اوراس میں ایسارہ م الخط اختیاد کیا گیا، ہوجس میں عثمانی مصاحف کی طرح تمام مترار توں کی گنجا کشتم ہو، در مذاکر حافظ ابن جب رہر ہے بیان کے مطابق یہ کہا جا کہ حصرت عثم ان نے چھر دون کوختم کہ کے صرف ایک حرف پر قرآن تھوایا تھا اور عبدالمنڈ بن مسعود کا مصحف انہی مردک حروف میں سے میں حرف پر تھا ہوا تھا، واس پر مندرجہ ذیل اعتراضات واقع ہوتے ہیں:۔

(۱) صبحے بخاری کی مذکورہ بالاحدیث میں عاقی باشندے نے صرف سور توں کی ترتبیب کا اختلات کا ذکر کیاہے ، در نہ اگر حرف کا اختلان بھی ہو تا تو دہ زیادہ اہم مخفا، اسے زیادہ اہتمام سے ذکر کیا جاتا ،

له نخ الباري، ص ۲۲ ج و،

(۲) حافظ ابن جبریر وغیرہ کے قول کے مطابق سات حروث سے مرادسات مختلف قبائل کی لغات ہیں، اگر میہ بات صبحے ہوتی توحفزت عبدالنڈ بن مسعود رمز کے مصحف میں اور عثمانی مصاحف میں کوئی فرق مذہونا جاسیئے تھا، کیونکہ اس قول کے مطابق حفزت عثمان منے سب کو حرف قریش برجمع کرکے اسی کے مطابق مصاحف لکھوا تھے، اور حفزت عبدالنڈ بن مسعود میں مترکنتی شخے،

رس ما فظا بن جبر برا اوراً ن مح متبعین نے چھ حروف کوخم کرنے پرسیے بڑی دلیں اجهارہ صحابہ بیش کی ہے، لیکن اگر حضرت ابن سعود اس کا متابت کوجائز سیجھے تھے تو یہ اجماع کیدے حقق ہوسکتا ہے، جس اجهاع میں حصرت عبدالد بن مسعود رم جیسے فقیہ صحابی شامل نہ ہوں وہ اجماع کہ لائیکا بیخت ہی مصرت عبدالد بن مسعود رم جیسے فقیہ صحابی شامل نہ ہوں وہ اجماع کہ لائیکا بیخت ہی کہاں ہے ؟ بعض مصرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حصرت ابن مسعود من نے بعد میں حضرت ابن مسعود من نے بعد میں حضرت میں کوئی صریح دوایت موجود ہمیں کوفظ ابن جو مستحق ہیں:۔

سران ال داور الله الله باب اس عنوان سے قائم کمیا ہے ، کہ ابن مسعور کا بعد میں حصرت عثمان کے عمل برراضی موجانا " لیکن اس باب سے تحت کوئی ایسی صریح روایت نہیں لاسی جواس عنوان کے مطابق ہو"

حافظ ابن جَبَرِيرٌ ﴿ وغِره كَ قُول بِران اعتراصات كاكونَ بَواب نهيس ملتا، لهزاميج مبى ہے كہ حضزت عثمان منے ساتوں حروت عثمانی مصاحف میں باتی رکھے ہیں، اور حضر ابن سعورٌ كااعراض به نهيں تھاكرچه حروت كيوں ختم كرديّے گئے ؟ كيونكرنى الواقع السا

ك فتح البارى، س ٢٠ ج ٩ ،

ے جو بروں ہی ہی ہی ہی۔ کے بین ایسی ملتی ہے جس سے بطاہر یہ مترشح ہوتا ہی کر حضرت عثمانی میں صورت عثمانی میں میں نے نجیے حروث ختم فرمادیتے تھے ، اور حصرت ابن مسعود میں کواسی برا عر اص کھالا دیکھیے الفتح الربانی ، ص ۲ س ج ۱۸) لیکن وہ ایک مجہول شخف سے مروی ہے ، اس لئے مستند نہیں ہے ،

ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ اعرّ اصٰ ہے تھاکہ جومصاحف پہلے سے تھے ہوئے موجو دہیں اور جن کی ترتیب اور رسم الخط عنمانی مصاحف کے مطابق نہیں ہے اُنھیں صنائع کیول کیا جایا ہے جبکہ وہ بھی درست ہیں ،

نتاریخ بحست اسم دون سده کی پر بحث اندازے سے زیادہ طویل ہوگئی، اس لئے ماریخ بحست اسلام موتا ہے کاخلام موتا ہے کا خلام موتا ہے کہ موتا ہ

دا) امّت کی آسانی کی خاطرآ مخصرت صلی الشرعلیه رسم نے الله تعالی سے یہ فرکش کی کر آن کریم کی تلاوت کو صرف ایک ہی طریقے میں مخصر مندر کھاجا ہے، ملکہ اُسے مختلف طریقوں سے پڑ ہے کی اجازت دی جائے، جنائج قرآن کریم شات حروف پرنازل کردیا گیا،

۳- سات حروت پرنازل کرنے کا داج ترین مطلب پر ہم کہ اس کی قرارت میں سات نوعیتوں کے اختلافات رکھے گئے ،جن سے بحت بہت سی قرارتیں دجود میں آگئیں،

۳- شروع سروع بین ان سات وجوه اختلاف بین سے اختلاف الفاظ ومراد قا کی قبیم بہت عام تھی، لینی ایسا بحرت تھا کہ ایک قرارت بین ایک لفظ ہوناتھا اور دو مری قرارت میں اس کاہم معنی کوئی دو سرالفظ ، لیکن رفعة رفعة جرب اہل عرب قرآنی زبان سے پوری طرح مانوس ہوگئے تو بہقسم کم ہوتی گئ نہا کہ کرجب آنحفزت صلی الشعلیہ وسلم نے اپنی دفات سے پہلے رمصان بیرصزت جرشیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا آخری دورکیا، دجسے اصطلاح بیں عرضت اخترہ کہتے ہیں) تو اس میں اس قسم کے اختلافات بہت کم کردئی گئ اور زیادہ ترصیعوں کی بناد ط ، تذکیرو تا نیث ، افراد وجع ، معروف و جمول ا در ایجوں کے اختلافات باقی رہے ،

۴- جتنے اختلا فات عرصنہ اخیرہ کے وقت باقی رہ گئے تھے، مصرت عمان رضی مند

تعالی عنه نے ان سب کو اپنے مصاحف میں اس طرح جمع قربادیا کہ ان کو نقطوں اور حسر کا ت سے خالی رکھا، لہذا قرار توں کے بیٹ تراختلافات اس میں سما گئے، اور جوقرار میں اس طرح ایک صحف میں نہیں سماسکیں انھیں دوسرے مصاحف میں کہیں کہیں ہیں اسی بنار برعثمانی مصاحف میں کہیں کہیں اس ایک ایک دورولفظ کا اختلاف بدیرا ہوا،

مقعه نزراتش کرنے کے لئے حضرت عثان کے حوالے نہیں کیا،
سات حروف کے بالمیے میں انجرمیں ایک اور بنیادی غلط فہی کا ازالہ کر دینا
اختلات آرار کی حقیقت، عزدری ہے، اور وہ یہ ہو کہ سبعہ احرف، کی
اختلات آرار کی حقیقت، عزدری ہے کو بڑھنے والا مرسری طور براس بہ
ایک غلط فہمی کا ازالہ، میرم بندادی

کتاب کے بالے میں جوحفاظتِ خدا دندی کے تخت آج تک بغیر کسی ادنی تغیر کے محفوظ چلی آرہی ہے مسلمانوں میں اتناز بر دست اختلاب آرا رکیسے بیرا ہوگیا ہ

نیخن سبعة احرف کی بحث بیں جوا قوال ہم نے پیچے نقل کے ہیں اگران کا غور سے مطالعہ کیا جاتے ہیں اگران کا غور سے مطالعہ کیا جاتے تو اس شبہ کا جواب ہا سانی معلوم ہوجا آتا ہے ، جوشخص بھی اِس اختلاثِ آرار کی حقیقت برغور کریے گا اس بر یہ بات واضح ہوجائے گئی کہ یہ سالا ختلاث محص نظریا تی نوعیت کا ہے ، اور علی اعتبار سے قرآن کریم کی حقابیت وصدا قت اور اس کے بعینہ محفوظ رہنے براس اختلاث کا کوئی اونی انٹر بھی مرتب نہیں ہوتا،

كيونكراس بات برسب كابلااستثناءا تفاق بي كه قرآن كريم جس شكل بيس آج ہمانے یاس موجودہے وہ تواتر کے ساتھ چلا آر ہاہے،اس میں تو تی ادنی تغیر نہیں بهوا، اس بات يرتجى تمام ابل علم متفق بين كه قرآن كريم كي حبتى قرارتين توا تركي سكة ہم مک بہنی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت اُن میں سے ہرایک کے مطابق کی جاسحتی ہے، اس بات بربھی پوری المنت کا اجماع ہے کہ متواثر قرار توں کے علاوہ جو شاذ قرارتیں مروی ہیں انھیں ت رآن کریم کا جزر قرار نہیں دیاجاسکا، بيربات بهي متفق عليه وكر عُوهندًا خرو "يااس سے پہلے جو قرارتين منسوخ كردى مينين وہ خود آنخصرت صلی الته علیہ وسلم کے ارشا دکے بموجب قرآن کا مجرّر منہیں رہیں، یہ بات بھی سب کے نزدیک ہرسٹک وشبہ سے بالا ترہے کہ قرآن کے سامت حرو<sup>ت</sup> میں جواختلات بخفاوہ صرت لفظی تھا، مفہوم کے اعتبار سے تم م حروت بالکل متحہ د يحة ، للذا أكركس شخص نے قرآن كريم حرف أيك قرارت يا حرف كے مطابق يڑھا ہو تواسے قرآنی مفنامین حاصل ہوجائیں گے، اور قرآن کی ہدایات عامل کرنے کے لئے اسے کسی دوسرے حرف کومعلوم کرنے کی احتیاج ہمیں ہوگی، اس میں بھی کو تیا دنیا اختلاف نهيس ب كرحفزت عمّان رضى الشرعند في جومصاحف تيّار كرائد ووكامل احتياط، سينكرون صحابة كرام مِن كوابي ادر يوري امّت بمسلم كي تصديق كرمة تيًا رېوئے تھے، اوران ميں قرآن كريم مھيك اس طرح تھدياكيا تھاجس طرح وہ رسول المنصلي الشرعليه وسلم برنازل بأدا اوداس مين سي أيك متنفس كويجي اختلات نهیں ہوا،

لهذاجس اختلاف کا ذکرگذمشته صفحات میں کیا گیاہے وہ صرف اتنی بات میں ہے کہ حدمیث میں 'مسات حروف''سے کیا مراد مقمی ؟ اب جتنی متوا ترقرا رتین جو

ىلە حىنرت عيدا دىڭرىن مسعود رمزايغ مىمىعىت كوباقى ركھنے پر تومھىر دىسى ، ئىكىن مصاحب عثمانى <sup>جز</sup> كىكسى بات پرائھوں نے اونی اختلات نہمىيں فرمايا ،

یں، وہ مسات حرون "پرشتری ہیں یا عرف ایک حرب پر ؛ برمحق ایک علی نظریا ہے اختلات ہے جس سے کوئی علی فرق واقع نہیں ہوتا، اس سے اس سے پیمجھنا بالکا غلط ہے کران اختلافات کی بناریر تسران کرم معاذاللہ مختلف فیہ ہوگیلہے،اس کی مثال کھرایسی ہے جیے ایک نماب کے باریے میں ساری دنیا اس بات پرمتفق ہو کہ يه فلان مصنف كي مجى بونى ب، اسمصنف كي طرف اس كي نسبت قابل اعتادي اور خود آسے اُسے چھاپ کر تصدیق کردی کہ بیمیری تھی ہوئی کتاب ہے'اور اس نسخے مطابق تیامت تک اسے شائع کیاجاسکتاہے، لیکن بعدس لوگوں کے ورمیان براختلاف میدا موجائ کرمصنف نے اپنے مسوّد ہے میں طباعث قبل كوئى تعظى ترميم كى تقى يأجيسا شروع مين تكها محا وبيهابي شائع كرديا، ظاهرب كم محص اتنے سے نظری اختلات كى بنار برده روش حقيقت مختلف فيه نهيں بنجاتى جس برسب كاتفاق ب، يعن يدكر وكتاب اسي مصنف في اين دمه داري بر طبع کی ہے، اُسے اپنی طرف منسوب کراہے، اور قیامت تک اپنی طرف منسوب کرکے شائع کرنے کی اجازت دی ہے ، اسی طرح جب یوری اُمرّت اس بات پڑتفق ہُر كوت رآن كريم كومصاحف عنان مي تعيك اشي طرح الكهاكيا بي حبوط رح وه نازل برداتها ،اوراس كاتمام متواترت را رتين صحح اور منزل من الشربي تويه حقائق أك نظرى اختلافات كى منار يرمختلف فيهنهيس بن سيحة ،جوحرو وبسبعم كتشريح من بيش آكيس، والله سبحانه تعالى اعلمه

## بابجہارم

## نامج ومنسوخ

> دَفْعُ الْحُكُمُ وَالشَّوْرِيِّ بِدَلِيْلِ شَرَعِي مَى كَمِ شَرَى كِسَ شَرَى لِيلِ سِيحَنْتُمَ كَرِد بِنَا مَا وَهِ ذَاتِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ع

مطلب یہ ہے کہ بعض مرتب اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک سرخ حکم نافذ فرما تا ہے ، بچوکسی دوسے زمانے میں ابنی حکمت بالغہ کے بیش نظراسی کم کو خم کر کے اس کی حبکہ کوئی نیا حکم عطافر ما دیتا ہے ، اس عل کو نسخ " کما جا تا ہے ، ادراس طرح جو بڑا نا حکم خم کیا جاتا ہے اسے منسوخ " اور جو نیا حکم آ تاہے گسے ناسخ " کہے ہیں طرح جو بڑا نا حکم خم کیا جاتا ہے اسے منسوخ " اور جو نیا حکم آ تاہے گسے ناسخ " کے بی فرح کا حقافی اللہ کا حیال کے مطابق اگر معنسخ " میں ہوسکتا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اگر معنسخ "

کوتسلیم کرلیاجات تواس سے یہ لازم آتاہے کہ دمعاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی آئے میں تبدیلی کرلیناہے ، اُن کا یہ کہنا ہے کہ اگراحکا اللی میں ناسخ و منسوخ کوتسلیم کرلیاجائے تواس کامطلب یہ ہوکے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پھم کو مناسب جھا تھا بعد میں دمعاذ اللہ ) اپنی غلطی واضح ہونے پراسے واپس لے لیاجے اصطلاح میں "مگرا" کہتے ہیں،

لیکن بهر د بیرن کایه اعرّ احل بهرت سطی نوعیت کا ہے،اور ذرا سابھی غور سیاجاتے تواس کی غلطی داضح ہرجاتی ہے،اس لئے کر منسخ "کا مطلب رائے کی تبديلي نهيس موتا، بلكم برزماني مي أص دُورك مناسب أحكام دينا موتاب، ناسخ کا کام یہ نہیں ہو آکہ وہ منسوخ کوغلط قرادیے ، بلکہ اس کاکام یہ ہوتاہے کہ وہ پہلے محم کی مرتب نفاذ متعین کردے اور میں تبادے کہ مہلا محم جتنے زمانے تک نافذرہا اس زملنے کے لحاظ سے تو وہی مناسب تھا،لیکن اب حالات کی تبدیل کی بناربرایک نئے حکم کی صرورت ہے ،جرشخص بھی سلامتِ فکریے ساتھ غورکرنگا وہ اس نتیج پر پینچ بغیز نہیں رہ سکتا کہ یہ تنبدیلی پھٹے تِ الہیں کے عین مطابق ہے، اوراس كسي جي أعتبار سے كوئى عيب نهيں كهاجاست احسكم وہ نهيں محوقر م کے حالات میں ایک ہی نسخہ بلا ما ایہ ، بلکہ حکیم وہ ہے جو مربطن اور مرض مجر لتے ہوری حالات بربالغ نظری کے ساتھ غور کرے نسخہ میں اُن کے مطابق تبریلیاں کراہے۔ اوریہ بات صرف منرعی احکام ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کا تنات کا سارا كارخان اسى اصول يرحل رہاہے ، الترتعالىٰ ابنى حكمت بالغرسے يوسمول میں نبدیلیاں بیداکر تارمها ہے ،تبھی سر دی جھی گرمی بھی بہار بھی خسزاں ، مجھی ریسات، بھی خشک سالی، یہ سالے تغیر ات اسٹر تعالیٰ کی حکمتِ بالغہ کے عین مطابق ہے، اوراگر کوئی شخص اسے 'بُدار'' قرار دے کراس پر بیا عرّ احن کرنے کے کہ اس سے معاذا لٹرخواکی دائے میں تبدیل لازم آتی ہے کہ اس نے ایک قیت مردی کوپ ندکیا تھا، بعد میں غلطی دا ضح ، مونی ، اورانس کی جگر گرمی بھیج دی تواتے

احمق کے سوا اورکیا کہ اجا سکتاہے، بعیبنہ سی معاطر نشرعی احکام کے نسخ کا ہے کہ آسے "بُدُارٌ" قرار دکیرکونی عیب سمجھناانہما درجہ کی کرناہ نظری اورحقائق سے بیگا نگی ہے، چنائيدنسخ "صرف التب محدر على صاحبهااللام كي خصوصيت بنيس، ملك تجعيل أنبيا عليهم لسلام كي تربيتون بي سجى ناسخ ومنسوخ كاسلسله جادى رباسي بيش كي بهت سى الثالين موجوده بأسكمين معي ملتى بين، مشلًا ماسك ميس سے كر محصرت معقوب علىل الم كى نثر لعيت ميس در دبهنول كوببك وقت كاح ميس ركه ناحائز تها، أو زخود حصرت يعقوب علياك لام كي زوبيويان لتباء اور راتحيل آيس مين مهنين تصي<sup>له ، بد</sup>ين حصرت موسى عليه اللام كى مراحيت مين اسير ماجائز قرار ديديا كيا به حصرت نوح عليها كى مرديت مين برهليا كيراحا مدارجلال تقاتله يكن حصرت موسى عليا سلام كى تربعيت میں بہت سے جا نور خرام کردیئے گئے ، حصرت موسیٰ علیاً سلام کی منزلیت میں طلاق کی عام اجازت عقی الیکن حصرت عیسی علیهاً سلام کی شرافیت میں عورت کے قرا کا ہونے کے سوااٹسے طلاق دینے کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی گئی ہ عض نبل كےعهدنا مرّجدید وقدیم میں ایسی ببییوں مثالین ملتی ہیں جن میں کسی یُرانے حسم کو نے حکم کے ذراعیم نسوخ کر دیا گیا،

سے کے بالے میں نقرمین اور متا خرمن الفظائر نے "کے استعمال میں علت ا منقدمين اورعلمارمتاخرين محے درميا اصطلاح کا ایک فرق رہاہے ، جے

سمجھ لینا عزوری ہے،

كى اصطلاحًات كا فرق

متقدَّ مَن كما صطلاح مِس لفظ" نيخ" ايك دسيع مفهم كاحامل ها، ا ور

له باتبل ، كتاب يبياكش ٢٣١٤٥ تا ٣٠ كله احبار ١٨ : ١٨ ، مکه احباراا: ۷ اورانستننار ۱۸: ۷ ، ك الجيل متى او: ١٥ ،

که پیدائش: ۳ ،

هه استثنار ۲۴: اوم

اس میں بہت سی رہ صورتیں واخل تھیں جو بعد کے علمار کی اصطلاح میں ورنسے " نہیں کہ لاتیں 'مثلاً متقدّتین کے نزدیک عام کی تحصیص اور مطلق کی تقیید وغیرہ جی م سنسے 'کے بہوم میں واخل تھیں ' چنا بخراگرایک آئیت میں عام الفاظ استعمال کے گئ بیں اور دوسری میں انفیں کسی خاص صورت سے مخصوص کردیا گیا ہی، تو علی بر مقدین بہلی کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دیدیتے میں جب کا مطلب بینہ میں ہوتا تھا ، کربہ بلاحکم بالکلیختم ہوگیا، بلکہ مطلب میں ہوتا تھا کہ بہلی آ بت سے جوعوم سمجھیں آتا مقادوسری آئیت نے اس کوختم کر دیاہے ، مثلاً قرآن کرم کا ارتشادہے :۔

لاَ تَنْكِيحُوا الْمُسْتُرِكَاتِ حَسَىٰ يُوعِ مِتَ، مشرك عورتول سے تكاح مذكرو، يهان تك كم وه ابيان لے آئيں "

اس مین منزک عور توں کا لفظ عام ہے ، اوراس سے بنطا ہریہ معلوم ہوتا ہے کہ ہرقسم کی مشرک عور توں سے بحاح حرام ہے ، خواہ وہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب، لیکن ایک دوسری آبیت میں ارشادہے :۔

اس سے معلوم ہوا کہ بہلی آئیت میں مشرک عور توں "سے مراد وہ مشرک عور تیں تھیں ہو اہل کتاب نہ ہوں ، ہڈزااس دوسری آئیت نے بہلی آئیت کے عام الفاظ میں تخصیص بیدا کو دی ہے ، اور بتا دیا ہے کہ ان الفاظ سے مراد مخصوص قسم کی مشرک عور تیں پائ متقدّ میں اس کو بھی دفتے "کہتے ہیں ، اور بہلی آئیت کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قراد دیتے ہیں ،

اس کے برخلات متا خرین کے نز دیک ' نسخ ''کامفہوم اتنا وسیع ہمیں ، وہ

صرف اس صورت کو "فسخ "فرار دیتے ہیں بجس میں سابقہ حکم کوبالکلیّہ ختم کر دیاگیاہو محصن عام میں خصیصیا مطلق میں تقیید سیدا ہوجائے تواسے وہ نسخ "نہیں کہتے ، جنامخہ ندکورہ بالامثال میں متأخرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں نسخ نہیں ہوا، کیونکواسل حکم دیعنی مشرک عور توں سے بحاح کی ممانعت) بدستور باقی ہے ، صرف اتنا ہوا ہی کہ دوسری آیت سے یہ واضح ہوگیا کہ بہلی آیت کا مفہوم اتنا عام نہیں تھا کہ اسلی ابل کما بعورتیں بھی داخل ہوجائیں ، بلکہ وہ صرف غیراصل کما سے مسل سے مخصوص تھی،

قرآن كريم مين نكيخ كالجث

اس بات بین تو انمت کے کسی فنردکا اختلان میں معلوم نہیں ہے کہ مثر عی احکام نسخ کا سلسلہ بچھلی انمت کے کسی فنردکا اختلان میں بہت ہے کہ مثر عی علی صاحبہا التلام میں بہت سے احکام منسوخ ہوئے ہیں، مثلاً بہلے حکم یہ تحقا کہ نماز میں بیت المقدس کی طرف درئے کرکے نماز بڑھی جائے، بعد میں اس حکم کو منسوخ کو کرکے کا دیا گیا ، اس میں مسلمانوں میں سے کسی کا اختلان نہیں ہے گئی سے کسی کا اختلان نہیں ہے گئی ہے۔

بین اس می آدار کا کھا حتلات ہے کہ قرآن کریم میں نسخ ہولہے یا نہیں ؟ دوسترالفاظیں یہستلہ زیر بجٹ آیا ہے کہ کیا قرآن کریم میں کوئی الیسی آیت موجود

له تفصیل کے لئے ملاحظ ہوا لانقان مس ۲۲ ج ۲ سملے جال الدین القاسی ً: تعنہ پر القاسمی ص ۳۲ ج ۱، عیسی اربابی الحلی معمر کشک شاھ

ہے جس کا محم منسوخ ہو چیکا ہوا دراس کی ملاوت اب بھی کی جاتی ہو ؟ جہور اہلِ سنت کامسلک پرہوکہ نشران کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جن کا پیم منسوخ ہی ہے،لیکن عشن دلدیں سے ابوسلم اصفہٰ ان کا کہنا یہ بوکہ فشرآن کریم کی کوئی آلیت منسوخ نهيس موتى، بلكرتمام آيات ابنهي واجب العل بين، ابوسلم اصفهانى كالتباعيي بعض د دسمرے حصرات نے بھی ہی دائے ظاہر کی ہے ، اور ہما دے زمانے میں اکتشیر تجرد بسند حصرات اسی کے فائل ہیں ،چنا پخرجن آمیتوں میں نسیخ معلوم ہوتا ہو میر<del>حضرا</del> ان کی انسی تشریح کرتے ہیں جس سے نسخ تسلیم نہ کرنا پڑے ، لیکن حقیقات یہ ہے کہ میر موقعت دلائل کے لحاظ سے کر درہے ، اوراسے اختیار کرنے کے بعد بعض مسرآنی كيات كي تفسيرس ايسي كينخ تان كرني رات بي واصول تفيرك بالكل خلات ب، جوحصرات قرآن کریم میں نسخ کے وجود کے قائل بہیں ہیں، دراصل آن کے زمن میں یہ بات میش کئی ہے کر نسخ " ایک عیب ہی جس سے قرآن کریم کوفالی ہونا چاہئے،حالانکہ آپ بچھے دیکھ چکے ہیں کہ "نسخ" کوعیب سمجھناکتنی کوتاہ نظری کی بات ہے، پھرعجیٹ بات یہ ہے کہ اولمسلم اصفہانی اوران کے متبعین عمومًا یہود ونصار<sup>ی</sup> کی طرح اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ الند تعالیٰ کے بہت سے احکام میں نسخ ہوا بلكه وه حرف يه كه بين كه تسرآن كريم مين نسخ نهيس به،اب الرنسي "كوتى عيت ب توغر قرآنی احکام میں یہ عیب کیسے میدا ہوگیا ؟ جبکہ دہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احکام ہیں، اُورَاگریہ کوئی عیب ہنیں ہے توجو چیز غرفترآنی احکام میں عیب ہیں تھی وہ قرآنی احکام میں عیب کیونکر قرار دیگئی ؟ کہاجا ماہے کہ یہ بات محمت آہی کے خلات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت محص برگا ملاوت کے لئے باتى رە جا دىك اوراس برغل كاسلسلىخىم كردىاگىامىكى

الين منا في اس بات كو حكمت اللي المحفظ ف كس بنا دير قراد ديديا كياب،

له قرآن محكم ذمولانا عبدالفه درحاني صفح ١٢٠مجلس معارمت القرآن ويوبزو للمسلم

حالانکه قرآن کریم کی منسوخ الحکم آیات کے باقی رہنے میں بہت سی صلحتیں ہوگئی ہیں مثلاً آس سے احکام سرعید میں تدریج کی تحکمت واضح ہوتی ہے ، اوریہ علوم ہوتا ہے کہ الشرتعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکام کا پا بند بنانے میں کس سکیا خطریقے سے کام لیا ہی ؟

نیز اس سے شرعی احکام کی تاریخ کا علم ہوتا ہے ، اوریہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں پرکب نیز اس سے شرعی احکام کی تاریخ کا علم ہوتا ہے ، اوریہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کبھیلی امتوں اور کیا حکم نافذ کیا گیا تھا ؟ خودالشر تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر کبھیلی امتوں کے اُن احکام کاؤر فرمایا ہے جو اُمرت محرک یہ رعلی صاحبہ السلام ) میں منسوخ ہوگئے ، مثلاً ارشاد ہے : ۔

وَعَلَىٰا لَّذِيْنَ هَادُوُا حَرِّمُنَاكُلُّ ذِى ظُفَيَ ۗ وَمِنَا لَبُقَّ وَالْعَنَمَ وَالْعَنَمَ وَ حَرِّمُنَاعَلَيْهِمُ شُكُوْمُهُمَا إِلَّامَا حَمَّلَتُ ظُهُوُرُهُمَا اَ وَالْحَوَالِيَّا اَ اَوْمَاانُحَتَلَطَ بِعَظْمِ رافعام : ١٣٨١)

ما درببود برہم نے تمام ناخن ولے جانور حرام کردیتے ہے، اور گائے اور بکری رکے اجزار میں سے ، ان دونوں کی جسرمیاں ان برہم نے حرام کردی تھیں ہگر وہ (جربی) جو اک ردونوں) کی لیشت بریا آنتوں میں تکی ہوایا جو ہڈی سے ملی ہوتی ہو یا

ظاہرہے کہ بہاں اللہ تعالی نے ایک منسوخ حکم کا تذکرہ اس کے فرما یاہے کہ اس سے عرب و موعظت حاصل کی جائے ، اگر قرآن کریم میں بعین منسوخ الحکم آیات کی الاقر اسی مقصد کے لئے باقی دکھی تئی ہو تواس میں کونسی بات محکمت المیں کے خلاف سے ؟ بھر یہ دعویٰ کون کرسختاہے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کے ہرکام کی حکمت معلوم ہے ؟ یا وہ آریت قرآن کے بائے میں یہ جانتاہے کہ اُس کے نزول میں کیا کہا حکمتیں تھیں ؟ اگر کس خص کا یہ دعویٰ درست نہیں ہوسکتا، اور لقینیا نہیں ہوسکتا تو بھرانٹ تعالی کے کسی کام سے مصن اس بنار برکیسے انکا رکیا جاسکتاہے کہ اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوسکی، جبکہ اس کام کا دقوع سٹرعی دلائل سے نابت ہو چکا ہو،

المذاحقيقت يهب كرجوحضرات فرآن كريم سينسخ كے قاتل بهيں ين أن كاده

بنیادی مغودمنہ می سرے سے غلط ہی جس برانھوں نے اپنے نظرینے کی ساری عارت کوٹ کی کہ ، اکھوں نے بعض قرآئی آیات کو دور دراز کے معالی صرف اس تو بہنا اور بین کہ اُن کی نظرین کسنے "ایک عیب ہے جس سے وہ قرآن کریم کو خالی د سچھنا اور دکھانا چاہتے تھے ، اوراگر اُن پر ہے بات واضح ہوجائے کہ نسخ ہوئی عیب نہیں بلکہ حکمتِ الہی کا عین تقاصلہ تو وہ ایسی آیتوں کی تفسیر وہی کریں گے جوعام طورسے کی جاتی ہے ، کیونکہ ظاہرا درمتبا در تفسیر وہی ہے ،

قرآن كريم كاارشاديه :-

مَا نَسْيَحُ مِنَ ايَةٍ أَوْعُنْهِ مَا كَأْتِ بِحَيْرِ شِمْعَا آوُمُوْلِمَا، آلَمْ

تَعْلَمُوْآنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَن يُرْدُ وَ (البقره: ١٠٠١)

منتجس آیت کو بھی ہم منسوخ کرب تھے با بھلائیں گے، اس ہے بہتر یا اس بیے آیت لے آئیں گے، کیا ہم نہیں جاننے کرانٹر تعالیٰ ہرجبیز پر قادرہے ی

اس آیت کوج شخص بھی غیر جانب داری سے ساتھ خالی الذّین ہوکر پڑھے گادہ است بیت کوج شخص بھی غیر جانب داری سے ساتھ خالی الذّین ہوکر پڑھے گادہ است بیت کے مطابع جاری رہاہے، لیکن ابومسلم اصفائی اوراُن کے ہمنوا ہو نسخ کو شعوری یا غیر شعوری طور برایک عیب ہے کر قرآن کریم کو اس سے خالی قرار دینا چاہتے ہیں، وہ مذکورہ آئیت میں دووراز کا زناویلات کرتے ہیں، مشلاً کہتے ہیں کہ اس آئیت میں ایک فیری صورت کا بیان کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہو کہ آگر بالغرض ہم نے کہی آئیت کو منسوخ کیا تواس سے بہتریا اس جیسی آئیت نازل کر دیں گے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ میں تواس سے بہتریا اس جیسی آئیت نازل کر دیں گے، اس سے جیسا ایک آئیت میں ارشادی ہے۔ اور منسوخ کی جائے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک آئیت میں ارشادی ہے۔ اور گان آئی گانا گانا گانا آئی گانا آئی گانا گانا گانا گانا گانا گانا گانا گا

"اگرانٹر تعالیٰ کا کوئی ارا کا ہو تو میں سب پہلے اس کی پرستس کروں گا"

منکرین نسخ کہتے ہیں کرجس طرح بہاں آیک فرضی صورت کا بیان ہے اوراس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ میں بھی النّد تعالیٰ کاکوئی لرکما ہوگا، اس طرح مذکورہ بالاآیت

یس نسخ کاذکر صرف ایک فرضی صورت کے طور بریکیا گیاہے جس کا واقعہ میں موجود مہونا صروری نہیں ہے،

سین آیت نرکوره کی به تستری ایک دوران کار تا دیل سے زیاده حینیت به برگی تا اس لئے که اگر حسران کریم کی آیات بین کمبی نسخ واقع نهیں ہو نا محقا تو اند تعالیٰ کوبطر فرمن ہیں ہیں اس کا ذکر فرمانے کی صرورت ہی کیا تھی ؟ قرآن کریم کا یہ منصب ہرگز نہیں ہیں کہ جو واقعات مجھی بیش نہ آنے ولیے ہوں ، امنی بلاوج فرص کر کرکے اُن برکوئ حکم لگائے، رہی اِن کان لِلرَّحْن وَلَمُّ اِلَّا وَالَی آبیت، سواس میں اور نسخ اُن برکوئ حکم لگائے، رہی اِن کان لِلرَّحْن وَلَمُّ اِلَا وَالَی آبیت، سواس میں اور نسخ کی مذکورہ آبیت میں زمین وآسان کا فرق ہے، افتہ تعالیٰ کے دمعاذ اللہ اُسی میں لولے کی مذکورہ آبیت میں زمین وآسان کا فرق ہے، افتہ تعالیٰ کے درمعاذ اللہ اُن میں ہوئے لیکا کہ یہ بات محص ایک مفووضہ کے طور برکہی گئی ہے، جس کا اصل مقصر ہے کہ اگر بالفرض افتہ تعالیٰ کے اولاد ہوتی تو میں سہے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن جو کھا س کی اولاد نہیں ہوئے تا اس کے برعکس نسے "کاد قوع خودا فرسلم اصفہ ای کے نزد کے عقلی طور برنا میں نہیں ہیں اس کے اُسے محص ایک فرعن نہیں ہیں ،
اس کے برعکس نسے "کاد قوع خودا فرسلم اصفہ ای کے نزد کے عقلی طور برنا میں نہیں ہیں اس کے آسے محص ایک فرعن میں نہیں ہیں ،

یہ بات مذکورہ آیت کے شان نز دل سے اور زیادہ دامنے ہوجاتی ہے ،کتنفیر میں مردی ہے کہ بعض کفارنے آئے خورت صلی الشعلیہ دہلم پر یہا عرّاض کیا تھا کہ آئے اپنے متبعین کوایک بات کا محم دیتے ہیں بھراس کی مما نعت کر دیتے ہیں اور کوئی نیا حجم نے آتے ہیں، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہی اس سے صاحت طاہر ہے کہ اس آیت میں نیے کو تسلیم کرکے اس کی محمت بیان کی گئے ہے، نسخ کا انکار نہیں کیا گیا، منسوخ آیات قرآنی کی تعداد میں ایک میں کھے ہیں متقدّمین کی اصطلاح یں

له قرآن محکم ازمولانا عبدالصمدر حمانی ، ص۲۱، مجلس معادت القرآن ، ویوبند ، سکه روح المعانی ، علّامه آنوسی مص۱۵۳ چ۱ ،

سے کا مغہوم بہت وسیع تھا، اسی لئے اکفوں نے منسوخ آیات کی تعدا دہہت زیادہ بتائی ہے، بیکن علام حب الله الدین سیوطی نے متاخرین کی اصطلاح کے مطابق تھاہے کہ پولے قرآن میں گل اُنیس آیتیں منسوخ ہیں، بھر آخری دُ در میں حصرت شاہ ولی اللہ صاحب محدّ ف دہوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اُنیس آیتوں پر مفصل تبھرہ کرکے صرف یا پخ آیتوں میں نسخ تسلیم کیا ہے ، اور باقی آیات میں اُن تفسیروں کو ترجے دی ہے جن کے مطابق انصیں منسوخ ما نتا ہیں پڑتا ، ان میں سے اکثر آیتوں کے بارے میں حصرت خماہ صاحب کی توجیہات ہمایت معقول اور قابل قبول ہیں، سیحن بعض توجیہات ضاہ صاحب کی توجیہات ہمایت معقول اور قابل قبول ہیں، سیحن بعض توجیہات سے انحتلات بھی کیا جا سکتا ہے ، بہر حال ؛ جن پانچ آیتوں کو اکفوں نے منسوخ تسلیم کیا ہے وہ یہ ہیں :۔

كُتِبَّ عَلَيْكُمُ اِذَاحَضَ آحَلَ كُمُ الْمُوسُ اِنْ تَرَكَ بَحِهُ الْمُوسُ اِنْ تَرَكَ بَحِهُ لَمُ إِلْوَصِيَّهُ لِلْوَالِلِلَ يَنِ وَاٰلاَ قَرَبِيْنَ بِالْمَعُمُ وُن حَظَّاعَلَى النُّمَّيَّةِ يَنْ ٥ (البقره: ١٨٠)

'جُب ئم میں سے کسی کے سلمنے موت حاصر ہمرجائے اگردہ مال جھوڑ رہا ہو تواس پر والدین اورا قربار کے لئے وصیت بالمعرون کرنا فرض قرار دیدیا گیا ہے، یہ پیچم منقیوں پرلازم ہے "

یہ آیت اُس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب میراث کے احکام نہیں آت تھے، اور
اس میں ہر شخص کے ذمہ یہ فرض فترارد یا گبا تھاکہ وہ مرنے سے پہلے لینے ترکہ کے
بالے میں وصیّت کر کے جائے کہ اس کے والدین یا دوسکورشتہ واروں کو کتناکتنا بال
تقیم کیا جائے ؟ بعد میں آیت میراث یعن کی صیف کھا دنگ فی آڈ لا چکٹم الخنے
اس کومنسوخ کردیا، ادرالشرنعالی نے تام رسنتہ دادوں میں ترکے کی تقیم کا ایک
منابطہ خود تعین کردیا، اب کی شخص میر مرفے سے پہلے وصیت کرنا فرص نہیں رہا،

له الاتقان، علّامه يوطي ج، ص٢٢ ج ٢،

(٢) سورة انقآل بين ارشادي :-

إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ عِشْمُ وَنَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوْا مِأْتَبَنُ وَإِنْ تُكُنّ مِنْكُمُ مِا تَحَةٌ تَغْلِبُوْ الْفَاّ مِينَ الَّذِينَ كَفَرُ وَابِاَ هَنَّامُ

روم كيفقون (الانفال: 4a) عوم كيوم كيفقون (الانفال: 4a)

ہ " اگرنم میں سے بیں آدمی استفامیت دیکھنے والے ہوں گے تووہ ووسورخا آجائیں مے ، اور اگر تم میں سے نسلوا دمی ہوں گے توایک ہزار کا فروں مرغالب

آھائيں گے، كيونكريكا فرايسے لوگ بيں جو مجے سمجے ہيں ركھتے او

یہ آیت اگرچے لظاہرا میک خرہے ،لیکن معنی کے لحاظ سے ایک پیم ہے ، اوروہ پرکھسلمان كواينے سے دس گنازاً مُدرشمن كے مقابله سے بھاگنا جائز ہيں، يہ بھم الكي آئت كے

وديع منسوخ كرديا كياء

ٱلْأَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِينَكُمُ ضَعُفًّا ، فَإِنْ يَكُنُ مِّنُكُمْ مِّاتَكُ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُو المِائِمَةَ يُن وَإِنْ يَكُنُ مِّنَكُمُ الْفُ يَّغُلِبُوْ الْكَنِّي بِإِذْ يَاللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ، (الانفال: ٢٦) اب الشف تحارب لت آسانى بيداكر دى ب، اوراً الله كوعلم ب كرداب انمي کھے کمزوری ہے، بس داب) اگریم میں سے ننوا فراداستقامت رکھنے والے ہونگے تودہ دوسوں مفالب رہیں گئے اوراگرتم میں سے ایک بزار موں کے تو دومزارمیر اللَّهُ عَمَى مَا لِبِهِ لِ مَعَ ، اورا للرَّصِهِ كِم فَ والوَى مَع ساكه بِهِ

اس آیت نے بہاں آیت کے حکم میں تحفیف بیداکر دی،اور دنس گنے دشمن سے بحایے

دوگنے کی صدمقررکردی، کراس مدتک راہ فرادا ختیار کرا جائز نہیں،

رس تیسری آیت جے حصرت شاہ صاحبے نے مسوخ قرار دیا ہے ، سورہ آحزا کی بیرآ بیت ہے : به

لايجِنُّ كَكَ البِسْمَاءُ مِنْ بَعِنُ وَلَا آنْ تُسَكَّ لَ بِجِنَّ مِنْ اَزْوَاجِ قَاوَأَعْجَبِكَ مُعْسَمُهُنَّ، (الاحزاب: ۵۱)

اس آیت میں آ مخصرت صلی الد علیہ وسلم کومزید نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا تھا ہجر میں رہے منسوخ کر دیا گیا اور اس کی ناسخ آیت وہ ہے جوقر آن کریم کی موجودہ ترتیب میں مذکورہ بالا آیت سے پہلے مذکور سے ، لیعنی ،۔

يَّا آيُّهُ النَّبِيُّ إِنَّا آخَلَنَالَكُ آزُواجَكَ اللَّدِي التَّيْتَ أُجُورُهُنَالِا النَّبِيُّ الْتَيْتَ أُجُورُهُنَالِا النَّبِيُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَ

حصزت شاہ صاحب وغرد کا کہناہے کہ اس کے ذریعہ سابقہ مما نعت منسوخ ہوگئ ،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں نسخ بقینی نہیں ہے ، بلکہ اس کی وہ تفسیر بھی بڑی
صرتک ہے تکلف اور سا دہ ہے ، جو حافظ ابن جب ریرطری نے اختیار کی ہے ، بعیٰ یہ کم
یہ دونوں آیتیں ابن موجودہ ترتیب کے مطابق ہی نازل ہوں ہیں، آیا آیکھا المت بی یہ دونوں آیتی المنظم المنظم ورتوں کا ذکر
انگاآ خلکنا آلگ آ ذُقاجِ تھ المج والی آیت میں اللہ تعالی نے کچھ محصوص عورتوں کا ذکر
فرایا ہے کہ ان کے سابھ نکاح آب کے لئے حلال ہے ، پھراگی آیت آلا بھر اللہ النہ النہ اللہ میں ارتباد فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ دوسری عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ،
مین بحث بعدی آیت جو حصرت شاہ صاحب کے نزدیک منسوخ ہے ، سورہ مجبادلہ کی میں ارتباد ہوں ہوں ہیں۔ سورہ مجبادلہ کی میں ایک ہیں ، میں آب کے لئے حلال نہیں ،

كَيَاتُكُمُ اللَّذِيْنَ الْمَنْوُ [إِذَا نَاجَيُتُهُمُ الرَّسُوْلَ فَقَنِّ مُوْا بَيْنَ يَدَىٰ مَنْجَوَا كُرُصَدَ دَقَةٌ لَالِكَ خَيْرٌ تَحْصُمُ وَٱطْهَرُ فَإِنْ ثَلَمْ تَعِمُ وُا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِّوُ لُ تَرْجِيْمٌ \* (الجادلہ: ۱۲)

له تغسیرابن جسربر،

"ا ایان دالواجب مم کورسول رصلی استرعلیه ترلم ) سے مرکوشی کرنی ہوتو سرکوشی سے پہلے کچھ صدقہ کردیا کروایہ تمھارے لئے باعث خروطہارت ہی، مجھ اگر تمھارے پاس رصد قد کرنے کے لئے ) کچھ منہ ہوتوا تشدیعالی محنے والااول محربان ہے ،

يرآيت أكلي آيت سيمنسوخ موكني:-

عَ ٱشْفَفْتُمُ اَنْ ثَفَتِّلِ مُوْا بَيْنَ بَدَى نَجُولُكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَهُ تَفْعَكُوْا آوُنَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَالْقِيمُ وَالصَّلَطُ قَالُوْ الذَّكِيعَ وَ قَطْمُحُواللهُ وَرَسُوْلَهُ ، (الحادل : ١٣)

مریات اس بات سے درگئے کرتم اپنی سرگرش سے پہلے صدقات پیش کرو، پس جب بم نے ایسانہیں کیا اور الشرفے تعماری قوم قبول کر لی تو راب ) نمازة اس کے رسول کی اطاعت کروں

> اس طرح مرگوش سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم منسوخ کردیا گیا، (۵) پانچویں آیت سورۂ تزمّل کی مندرجہ ذیل آیت ہے :۔

يَا أَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ قَلِيُلاّ فَصْفَهُ أَوِ الْفَصْ مِنْهُ قَلِيلاً الله مَرْسَل (اَنْ مَصْرَتْ عَلَى السُّرْعَلِيه وَلَمْ مِرَادِين) رات كور بْجَرِين) كورِي ربية، مُرْمَعُورُ اساحصَة آدهي رات يا اس بين سي بهي يُحِيكُ كرديجة، والمزمل: ١)

اس آیت بین دات کے کم از کم آدھ حصتہ میں تہجدی تا زکا تھے دیا گیا تھا، بعد میں اگلی آستوں نے اس میں آسانی بیدا کر رہے سابقہ تھے کم کومنسوخ کردیا، وہ آستیں بیس ،۔

عَلِمَانُ لَّنُ نُحُصُونُ فَمَاتِ عَلَيْكُمُ فَا أَوْرَءُ وَآمَا تَيْسَنَ مِنَ

الْقُنُّ أَنِ، (الزمل: ٢٠)

"الدُّ كومعلوم بحكم آتمنده)اس حكم كى پابندى بنيس كرسكوگے،اس لئے المدرن تحصيل معاف كرديا، پس داب ، تم قرآن كا اتنا حصته برط هداياكرو،

جوتمعان نے آسان ہو ،،

حفزت شاه صاحب کی تحفین میر ہے کہ ہتجد کا محم واجب توبیع بی بہری ایکن بہلے اس میں زیادہ تاکید بھی بہلے اس میں ز زیادہ تاکید بھی تھی اوراس کا وقت بھی زیادہ دسیع تھا، بعد میں تاکید بھی کم ہوگتی، اور وقت کی اتنی پابندی بھی ندر ہی،

یہ بین دہ پانچ آیتیں جن میں حصرت شاہ صاحبؓ کے قوں کے مطابق نسخ ہوا کہ میکن یہ داضخ رہے کہ یہ پانچ مثالیں صرف اس صورت کی بین جس میں ناسخ اور منسوخ دونوں قرآن کریم کے اندر موجو دہیں، اس کے علادہ الیسی مثالیں قرآن کریم میں باتفا بہت سی بین جن میں ناسخ قوقرآن کریم میں موجو دہے، لیکن منسوخ موجو دہنیں ہشلاً تحویل قبلہ کی آیات وغیرہ،

وی بسیم کا بیاب کا دیود دراصل به بتانای که قرآن کریم کی می بین کا بین کا دجود دراصل به بتانای که قرآن کریم کی می بین کی بین کا دجود در معاذالش کوئی عیب بنین ہے جس سے قرآن کریم کوخالی دکھانے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ حکمت الہی کا عین تقاصل ہے، بلکہ یہ حکمت الہی کا عین تقاصل ہے، بلزائسی آیت کی کسی تفییر کو محص اس بنار برزد نہیں کرنا جا ہے کہ اس سے مطابق قرآن میں نسخ لازم آتا ہے، بلکہ اصول تفییر کے مطابق جوتف پر انجے ہوا سے اختیار کرانے میں کوئی قباحت نہیں، خواہ اس میں آیت کو منسوخ قرار دینا پر انا ہمو، والند سے انداعلم نب

ببببببب

بالبنجم

## تاريخ جفاظت قرآن

 دمنزل علیک کتابًا لایغسسله ۱ لسسّاءً سین میں تم پرایک ایسی کتاب تازل کرنے والاہوں جے بانی نہیں دھوسے گا "

مطلب به کردنیای عام کتابول کا حال توبید که ده دنیوی آفات کی وجه سے صائع جوجاتی بیں، جنابخ تورات، اسنجیل، اور دوسرے آسان صحفے اسی طرح نابود ہوگئے میں متران کریم کوسیمنوں میں اس طرح محفوظ کر دیا جائے گاکہ اس کے صائع ہو کیا موق خطرہ باقی ندر ہے ، جنابخ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لئے سب زیادہ زورحا فظ بر دیا گیا، مثروع مشروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کوامسی وقت و ہرانے فیکے سنجھ، ناکہ دو ایجی طرح یا د ہوجائیں، اس بر سے الفاظ کوامسی وقت و ہرانے فیکے سنجھ، ناکہ دو ایجی طرح یا د ہوجائیں، اس بر سے آیات نازل ہوئیں،۔

لا تُحَرِّك بِهِ لِسَا تَلَق لِنَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا بَمْعَهُ وَقُوْلَنَهُ "آبُ وَآن كريم كوملرى سے يادكر لينے كے خيال سے ابنى زبان كومركت سز ديجة، ذكيونكر) اس و قرآن، كوجمع كرنا اور برصوانا توہم نے لينے ذيے بے لما ہے ،

اس أبت بين به بات واضح كردى كئى كه مسرآن كريم كويا در كھنے كے لئے آج كوعين از ول دحى كے وقت جلدى جلدى الفاظ ومرانے كى عزورت نہيں ، الله تعالى خود آج بين ايساحا فظ بيدا فرما دے كاكه ايک مرتب نزول وحى كے بعد آج اُسے بھول بهيں سكيں كے ، جنا بخير ہي ہواكم إو حرآج برآيات قرآن نازل ہوييں اوراً وحرو مهميں سنة ميارك قرآن كريم آج كويا و موجو ايس ، اس طرح مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاسيسة مبارك قرآن كريم كاسب سے زيا وہ محفوظ منجينه تھا، جس بين كسى ادنى غلطى يا ترميم وتغركا امكان نہيں تھا، بھرآب مزيدا حسيا طرح طور بر برسال دمعنان مے جينے بين حصزت نہيں تھا، بھرآب مزيدا حسيا طرح طور بر برسال دمعنان مے جينے بين حصزت

ك النشر في القراآت العشر لا بن الجزري بص اح ا

جرئی علیہ سلام کو ذرآن مسئایا کرنے سے، اورجس سال آج کی دفات ہوئی اس سال آپ نے دد مرتب حضرت جرئیل علیہ لسلام کے ساتھ دُدر کما ، ف

بھرآئی صحابہ کو میں کو ت آن کریم کے مرف معانی تی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے،

بلا انفیں اُس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور نووصحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھے اوراسے

یا در کھنے کا اتناسوں کھا کہ برخض اس معاملہ میں دوسرے سے آگے براسنے کی ف کریں

دہ انفیں فسور توں نے لیے شوہر دی سے سوائے اس کے کوئی مرطلب نہیں کیا

کہ دہ انفیں فسرآن کریم کی تعلیم دیں گے، سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو برغم ما سوائے

آذاد کرنے ابنی زندگی اس کام کے لئے دقعت کر دی تھی، وہ قرآن کریم کو منصر من یا د

کرتے بلکہ داتوں کو نماز میں آسے و ہراتے رہتے تھے، حضرت عبادہ بن صامت رہ فراتے

میں کہ جب کوئی شخص ہج ت کرے مگر مکومہ سے مرتبہ طیبہ آٹا تو آپ آسے ہم انعماریوں میں

مسے کسی کے جوالے فران ہے تاکہ دہ اسے قرآن ہے کاک دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ و کم کو میں

مسکسی کے جوالے فران ہے تاکہ دہ اسے قرآن ہے کاک دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ و کم کو یہ

مسکسی کے جوالے فران بین آواز میں کیست کر و، تاکہ کوئی مغالطہ بیش نہ آئے۔

تاکید فرمانی پڑی کراپنی آواز میں کیست کر و، تاکہ کوئی مغالطہ بیش نہ آئے۔

ابل عرب ابنی حرت انگر قوت ما نظه کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز تھے، اور انخفیں صدیوں تک گراہی کے اند مہروں میں بھٹانے کے بعد قرآن کریم کی دہ مزل بعلیت نصیب، بون تخی جسے وہ ابن زندگ کی سہ عزیز ہونجی تصور کرتے ہے، اس کا اندازہ اس کے انخوں نے اسے یا در کھنے سے کیا بھرا متام کیا ہوگا ؟ اس کا اندازہ مردہ شخص کر سکتا ہے وائن کے مزاج ادرا فتار طبع سے وا تھن ہے، جنا بخر تحقوط ی می مدت میں صحابۃ کرام سکی ایک ایسی طبی تعداد تھا رہوگئی جسے قرآن کریم از مربادی اورایات سے معلوم ہوتا ہے کر مفاظ قرآن کی اس جاعت میں حصاب ابد مکر مفتر مدت ابد مکر مفتر مدتر ا

لا چیچ بخادی ممع فتح البادی، ص۱۳ س ج و ، شه منابل العرفان، س موموم ج ۱ ،

عراه ، حفرت عنان محفرت على محفرت طلح أن محفرت سعاره ، حفرت عبدالشرب مسعودة ، حفرت الإمرية ، حفرت الإمرية ، حفر عبدالشرب عبدالشرب عباس ، حفرت عروب خاس ، حفرت عبدالشرب عبدالشرب عبدالشراب محفرت عبدالشرب معارية ، حفرت عبدالشرب معارية ، حفرت عبدالشرب معارية ، حفرت عبدالشرب الشائب ، حفرت عائشه و فقرق ، حفرت معادية معادية ، حفرت أم سلمره ، حفرت أم و وفرق ، حفرت أبي ب محدث معادي معادي وجبل من الإحليم معاذره ، حفرت زيد بن البت معموض الالالية ، حفرت معادية بن عارية ، حفرت معادية الودادة ، حفرت معادية معادرة ، حفرت السرب ما لك ، حفرت عقبه بن عامرة ، حفرت ميم دارمي الشرعة م جيس حفرت ميم دارمي الشرعة م جيس حفرات شامل من مله و معنوت الوديد و من الوديد و مناس من ما لك من معادرة المورة ، حفرات شامل من من الله من الله من من الله من

بھریہ توصر دو آن صحابۂ کوام رہ کے اسما بگرا می ہیں جن کا نام محافظ تسرآن "
کی حیثیت سے روایات ہیں محفوظ رہ گیا، ور ہذایسے صحابہ تیب شار ہوں کے جنون کے
پورا قرآن کریم یاد کیا تھا، لیکن اس حیثیت سے آن کا نام روایات ہیں محفوظ نہیں رہ کا
اس کی شہا دت اس بات سے ملتی ہے کرآ نخسزے سلی النزعلیہ دسلم نے بعض ادقات
ایک قبلیے میں منٹر سنز قادی مسرآن کی تعلیم کے لئے بھیجے ہیں، جنا بنچ صرف غزوہ برونہ
کے موقع برسٹر قرار صحابہ کے شہیر ہونے کا ذکر روایات میں موجود ہے، اور حفاظ صحابی تقویم کی تقویم الدر قاید کے بعد جنگ بہا میں شہید ہوئے کہ بلکہ ایک روایت تو ہم
ہے کہ جنگ بیا میں موقع برسات سوقر ارصحابہ مشہید ہوئے کے ا

اس کے علاوہ یہ توصرف اُن صحابرہ کا ذکرہے جن کو پورا قرآن کریم یا دکھا، اندے ا ایسے صحابہ کا توکوئی شمارہی نہیں ہے جمقول نے قرآن کریم کے متفرق حصے یا دکرد کھے گئی، مله النشر فی القرآت العشر ص ۲ ج اِ الا تقان ، س ۲ و ملا یہ او الریخ القرآن لیکروی میں ۲۰ مله الا تقان ، ص ۲ د ج ا

کے عمدہ القاری ص ۱۱ و ۱۷ ج ۲۰ مطبوعہ دشق،

كه ابربان في علوم القرآن للزركشي وص اسم ٢٤ ٣ ١٦٠ ح ١٠

فون ابتدائد میں قرآن کریم کی مفاظت کے لئے بنیادی طریقہ ہی اختیار کیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کویا دکرا دیا گیا، اس دُور کے حالات کے بیٹ نظر ہی لیقے برا ہے دالوں سبب زیادہ محفوظا ورقابل اعماد تھا، اس لئے کہ اُس زمانے میں لیکھے برا ہنے دالوں کی تعداد بہت کم بھی، کما بول کوشائع کرنے کے لئے پرلیں دغرہ کے ذرائع موجود نسبے، اس لئے اگر صرف لیکھے براعماد کیا جاتا تو نہ دستران کریم کی دسیع بیانے بر اشاعت ہوسی ، اور نہ اُس کی قابل اعماد حفاظت، اس کے بجائے اللہ تعالی خاسا علی ایسی قرت عطافر مادی تھی، کرایک ایک شخص ہزادوں ہتعال الله علی ایسی قرت عطافر مادی تھی، کرایک ایک شخص ہزادوں ہتعال کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دہما تیول کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے ہنیں، اُن کے گھوڑوں تک کے نسب نامے یا دہوتے تھے، اس لئے قرآن کریم کی حفاظت میں اس قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعہ قرآن کریم کی آیات اور میں میں سرتیں عوب کے گوشے میں بہری گئیں، میں اس قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعہ قرآن کریم کی آیات اور میں میں سورتیں عوب کے گوشے گوشے میں بہری گئیں،

اس طریقہ سے قرآن کریم کی نشروانشا عت کس سیزی سے ساتھ ہوئی ،اس کا اندازہ اس واقعہ سے مہوسکتا ہے کہ حضرت عروب سلم عہدرسالت کے ایک کمس ن صحابی تھے، ان کا گھرا یک جیٹم کے کنارے واقع تھا، جہاں آنے جانے والے مسا صنبر آدام کیا کرتے تھے، اُن کی عرشات سال تھی اورا بھی سلمان بھی نہیں ہوتے تھے، بیکن آنے جانے والوں سے قرآن کریم کی مختلف آئیتیں اور سور تبین شن کرا تحفیں مسلمان ہونے سے پہلے ہی قرآن کریم کا ایک اچھا خاصا حصتہ یا د ہوگیا تھا ہ

عهَرِرسِالتُ بن تنابنِ قرآن

بهلامتل

حفاظت قرآن کا اصل مدار تواگر چیاحا فظر بریمقا، لیکن اس سے ساتھ ہی ساتھ

له صبح بخاريم،

آخصزت سلی استعلیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کا بھی خاص اہتمام فرمایا کتا بت کا طربع كارحصرت زيرب ابت رضى الشرعيد في ايك حديث ميس بيان فرمايا ہے كه: -كنت اكتب الوحى لوسول الله صلى الله عليه ويسلع وكان اذانزل عليه الوحى اخذته برجاء شديه وعرقامثل الجمان ثمسر عنه، فكنت ادخل عليه بقطعة الكنف اوكسوة فاكتب وهوممل على فعاافرغ حتى تكادرجلى تنكسرمن نقل القراارجني احتول لاامشى علارجكي ابدافاذا فرغت قال اقرأ فأقتره فانكان فيه سقطاقامه ثماخرج به الى الناس میں دسول اسٹرصلی اسٹرعلیہ وسلم سے لئے دی کی کسابٹ کرائخا اجب آب پر وجی نازل ہوتی توآب کو سخت گرمی تھی تھی، اورآئ کے حسم اہر مرب یہ سے قطرے وتیوں کی طرح وصلے لکتے تھے، پھرآئے سے برکیف خم ہو ماتی، توس موند سعے کی کوئی بڑی ریاکسی اور چیز کا چکوٹا اے کرخومت بیں حا حتر کا آثِ تھوانے رہتے اور میں بھتنا جاتا، پہاں تک کرجب میں تکھکر فائغ ہوتا توقرآن كونقل كرنے سے بوجھ سے مجھے ایسا محسوس ہزا جیسے میری الگٹ توطینے دالی ہے، اور میں معی نہیں سکوں گا، بہرحال اجب میں فائع ہو تا توآت فرمات بالمرصور بيس برط مع كرستانا ، أكراس ميس كونى فروكذا شبت موتى توآب اسى اصلاح فرماديق، اور بيرلس لوگوں سے سامنے كي آتے كتابت وحى كاكام صرف حصرت زيرب ثابت الله كالميرديذ تحقا، بلكه آب في بهت صحابه الواس مقصدے لئے مقرد فرمایا ہوا تھا، جوحب مزورت كتابت وحى ك

له رواه الطرابی « فی الاوسط و مطاله موثفون الرّان فیه وجدت فی کتاب ظالی فهودجاله (مجے الزّیّاء) ندرالدین الهینشی ص۱۵۱ ج ۱، باب عرض اکلرایب بعداطاته ، وادا ککراب العسسر بی، بیروت سخلهٔ اداع)

فراتفن انجام دیتے تھے، کا تبین دمی کی تعداد جالین ککسٹار کی کئے سیاد کی ان ہیں سے زیادہ شہور برحفزات ہیں:۔

حفرت عبدالله بن الى مرح مفرق عرره، حفرت عنال من حفرت على محرق الى كويم حفرت الدين العالم المحترف الدين العالم المحترف المعتبد العالم المحترف المعتبد العالم المحترف المعتبد العالم المحترف المحترف العاص من حفرت والمعتبد العاص من حفرت حفرت معتبد العاص من حفرت معتبد المحترف المحتر

حصرت عثمان فراتے ہیں کہ استحفرت صلی استرعلیہ دیم کامعمول یہ تھا کہ جب قرآئی کا کوئی حصد نازل ہوتا تو آپ کا تب وحی کو یہ ہدا سے بھی فرمادیتے سے کہ اسے فلاں سوڈ میں فلاں فلاں آیات کے بعد تکھا جائے ہے۔ اُسے آپ کی ہدا سے کے مطابق تھے لیا جا تھا، اس لئے یہ قرآئی آیات زیا وہ ترتقیر کھا، اس لئے یہ قرآئی آیات زیا وہ ترتقیر کی سلوں، اور چرطے کے بارچوں، کھور کی شاخوں، بانس کے شکر اور کی بٹریوں پر بہی جاتی تھیں، البتہ مجھی کھی کا غذے مکر طرے بھی استعمال اور جا نوروں کی بٹریوں پر بہی جاتی تھیں، البتہ مجھی کھی کا غذے مکر طرے بھی استعمال کے گئے ہیں،

سك علوم ا نوآن بسبی صالح ، ترجرار دوغلام احدحریری ،ص۱۰۱ بحوالهمستشرق بلدشیروغیر کمک برا درزلاکیودسمنافیاء )

الله يهال كك كام فح البارى، ص ١١، ج وسع ما خوزين،

سكه ان حفزات كے اسائے گامى كيلتے ديكھتے زاد المعاد لابن قيم حص ٣٠ ج ١ مطبعة ميمنية مهم رُ كله فتح البارئ ص ١٨ ج ٩ مجواله مسنداحة يُّ ترفزيُّ نساني ح ١ بود اوّد، ابن حبّانُ وحاكم وصحّد، ابن حبّانُ والحاكم مُ ٥٠ ايفناً ص ااج ٩ وعمد القارئ ص ١٤ ج ٢٠ ، اوارة الطباعة المنيرية دُنْ

اس طرح جمدرسالت میں دسرآن کریم کا ایک نسخہ تو دہ تصابح آ محضرت صلات علیہ وظم نے اپنی تکوانی میں دی تھا بلکہ منفرق پارجوں کی شکل میں نہ تھا بلکہ منفرق پارجوں کی شکل میں تھا بالکہ منفرق پارجوں کی شکل میں تھا، اس کے ساتھ ہی لبحض سحابۂ کرام ہم بھی اپنی یا دواشت کے لئی فرآن کو کی آیات اپنے پاس لکھ لیتے سختے، اور ریس کسلم اسلام کے بالکل ابت اِن فرات ہوئے تھا۔ جس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ حصرت عمرہ کی بہن فاطو بنت الخطاب آور بہنوئی محضرت معرض کی جہن فاطو بنت الخطاب آور بہنوئی مسلمان ہوئے تھے، اور جب حصرت عمرہ نے کہ جس مسلمان ہوئے تھے، اور جب حصرت عمرہ نے مسلمان ہوئے کی جب صفرت عمرہ نے ہوئے گھر میں واخل ہوئے، توان کے سامنے ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا، اور حضرت ختباب بن ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا، جس میں سورہ طلہ کی آیات ورج سخیں، اور حضرت ختباب بن ارت رہ ایک س برخصارت میں برخصارت میں اور حضرت ختباب بن ارت رہ ایک س برخصارت میں برخصارت میں اور حضرت ختباب بن ارت رہ ایک س برخصارت میں برخصارت ختباب بن ارت رہ ایک س برخصارت میں برخصارت ختباب بن ارت رہ ایک س برخصارت ختباب بن ارت رہ ایک س برخصارت ختباب بن ارت رہ ایک س برخصارت ختباب بن ارت رہ بھی بی برخصارت ختباب بن ایک سامنے ایک سے میں برخصارت ختباب بن ایک سامنے ایک سامن اور سے میں برخصارت ختباب بن ایک سامنے ایک سامن اس برخصارت ختباب بن ایک سامنے ایک سامن ایک سامند کے میں اور میں برخصارت ختباب بن ایک سامند کے ایک سامند کی برخصارت ختباب بن ایک سامند کے ایک سامند کے ایک سامند کی برخصارت ختباب بن ایک سامند کے ایک سامند کی برخصارت ختباب بن ایک سامند کے ایک سامند

اس کے علادہ متعدّد روایات سے معلوم ہوتاہے کہ صحابۃ کرام شنے انفرادی طویر اپنے یاس مشرآن کریم کے محمّل یا نامحمّل نسجے اسکے دہیے مشلاً چھے بخاری میں مصرّ ابن عمر شسے ردی ہے کہ :-

"سول الرسلي المدعليه ولم نے قرآن كريم كوك كردشمن كى زمين ميں معشر كرنے سے منع فرمايا ،،

له سنن دارقطی ص ۱۲۳ ج ۱ طبع مدینه طبته، باب نهی المحدث عن مسّ القرآن و مجمع الزوائد، للهیتی چم۱۱ ج ۹ طبع بروت، منا قب عمرخ دسیرت ابن بهشام بهامش زاد المعادص ۱۸۱ و، ۱۸ ج ۱، حافظ زملی گنے اس واقعہ کوسنداً جبّد قرار دیا ہے ، زنصیب الراب ) سکہ صبح بخاری ، کمائب الجها د، ص ۱۹ م و ۲۰ م ج ۱، اصح المطالع ، يزمجم طران ميں ايک دوايت محكم آنخفرت صلى الشعليہ وسلم نے ارشا و فرمايا به قرآن الرجل فی غير المصحف العن درجة وقر أعرت فی المصحف تضاعف علی ذلك الفی درجة ،

"کوئی شخص قرآن کریم کے نسخ میں دیکھے بغیر تلادت کرے تو اس کا ٹواب ایک ہزاد درجہ ہے، اور اگر قرآن کے نسخ میں دیکھ کر تلادت کرے تو دوہزار درجے ہے "

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتاہے کہ صحابہ کرام سے پاس عبر رسالت ہی میں قرآن کریم کے تکھے ہوئے صحیفے موجود تھے ، ورندا گرایسانہ ہوتا توقرآن کو دیکھاڑلات کرنے یا لسے لے کردشمن کے علاقہ میں جانے کا سوال ہی نہیں تھا ،

## حضرت الونجر الحكام مين جمع قرآن دوسرا مرحله

سین آ مخصرت سی استعلیہ وسلم کے زَمانے میں مشر آن کریم کے جتنے نسخ ایجے گئے تھے اُن کی کیفیدت یہ مختی کہ یا تو وہ دہ متفرق اسٹیا، پر سکھ ہوئے تھے، کوئی آیہ چھڑے کے گئے تا کہ کوئی درخت کے بنتے پر اکوئی ہڑی پر، زیادہ کی اُنسخ بہمیں سقے، کسی صحابی کے باس ایک سورت بھی ہوئی تھی، کسی کے باس دس یا بخ سورت ہی، اورکسی کے باس صرف چند آیات، اورلع بعن صحابہ کے باس آیات کے ساتھ تفسیری جلے بھی سکھ ہوئے تھے،

اس بنارپرحصزت ابو کررصی انٹرعندنے اپنے عمد خلافت میں یہ حزوری حجہا کہ قرآن کریم کے ان منتنٹر حصتوں کو یک جاکر کے محفوظ کر دیاجا ہے ، انھوں نے یہ

له مجمع الزوائد، ص ١٦٥ ج ٤ مطبوعه بردت، قال الميتني حرواه الطراني ونيه ابوسعيرت عون وثقة ابن معبد في رواية وضعف في أخرى وبفية رجله ثقات،

كارنامة بوع كات ك تحت اورجس طرح انجام ديااس كي تفصيل حصرت زيدبن ثابت، دخنے یہ بیاں مسرمائی ہے کہ جنگ پمآمہ کمے قورًا بعد حصزت ابو بکریم نے آیک روز مجھے بیغام بھیج کر الوایا، میں اُن کے پاس پہنا، تو وہاں حصرت عرض بھی موجو د تھے، حصزت ابولیکروٹ نے مجھ سے فرمایا کر' عرضے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ بِمَآمَه مِي حَرْآن كريم كے حفّاظ كى ايك بڑى جماعت شہديد ہوگئى، اوراً كوختلف مقامات برقرآن كريم كے حافظ اسى طرح شهيد بوتے رہے تو مجھے اندئشہ ہے كہ كمين متران كريم كاليك براحصة ناييدانه بوجائه، لمناميري دائد يبرك آب ا بنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کردانے کاکام مٹردع کر دیں ، میں نے عروز سے کما، كرجوكام المتخفرت صلى الشرعليه وسلم ني بهيل كياوه بم كيت كرب إعراه في جواب دیا کہ خداکی تسسم ایکام بہترہی بہترہے، اس کے بعد عرب مجھ سے بار بارسی کہتے رہے یهان تک کرمچه بهی اس برسترج صدر موگیا، اوراب میری َراسے بھی دہی ہے جوعر<sup>س</sup> کی ہے یواس کے بعد معفرت ابو بکرمنے مجھ سے قرما یاکہ " بم نوجوان اور سمجھدادادی ہو، سیس تھالے بالے میں کوئی برگرانی نہیں ہے، تم رسول الشصل الشعلیہ وسلم کے سامنے كتابت دحى كاكام بھى كرتے رہے ہو، المذائم تسرآن كريم كى آيتوں كوتلات كركرك الحفيس جمع كردا

حصرت زیرین تأبت فرماتے ہیں کہ خداکی قسم اگریہ حصرات مجھے کوئی پہاڑ ولا مونے کا بھم دیتے تو مجھ پراس کا اتنا ہو جھ نہ ہوتا جتنا جج قرآن کے کام کا ہوا ، ہیں نے اُن سے کہا کہ آپ وہ کا کیسے کر ہو ہی جورسول الٹرصلی الٹرعلیہ دسلم نے نہیں کیا ، حصرت ابو بکر وننے فرمایا کہ خداکی قسم ایس کام بہتر ہی بہتر ہے ، اس کے بعد حصرت ابو بکر رہ ... مجھ سے بار مار بہی کہتے رہے ، بیمان تک کہ الٹر تعالی نے بیرا سینداسی دائے کے لئے کھول دیا جو حسرت ابو بکر و وعرو کی دائے تھی، جنا بخ میں نے قرآن آیات کو تلاش کرنا مٹر دع کیا ، اور کھجور کی شاخوں، بچھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جم کیا ،

مله صبحه بخاري من مع فتح الباري اص متا الع ١٩،

اسموقع برجع قرآن كسلسلمين حضرت زيدين ثابت كيطرين كاركواجهي طرح سمجدلینا ماست، جیساکه سحمے ذکر آجکا سے وہ خودما فظ قرآن تھے، لمذاوہ می یا دراست سے بورا قرآن محد سکتے تھے، ان کے علاوہ بھی سینکر وں حفاظ آسس وقت موجود تنفي ان كي أيك جماعت بناكر بعي قرآن كريم لكها جاسكتا تها، نسيسز قرآنِ كريم كے جومكل نسخ آتخ هزت صلى السُّرعليه والم كے زمانے ميں لكو لئے كئے تھے، حصرَت زیر ان سے بھی قرآن کریم نقل فرماسکتے تھے، لیکن انھوں نے احت یا طاکے پیش نظران میں سے صر<sup>و</sup> کسی ایک طریقه پراکتفا پنہیں فرمایا، ملکهان تمام ذرا<del>کع</del> سے بیک وقت کا لے کراس وقت تک کوئی آنیت اپنے صحیفوں میں درج ہنیں کی جنگ اس محمتوا تر ہونے کی سخریری اور زبانی شہاوتیں نہیں لگیس، اس کے علاوہ المخصرت صلى الشرعليه وسلم في قرآن كريم كى جوآيات ابنى مكراني مين الحمواتي تصين وه مختلف صحابهم كياس محفوظ تقيس ، حصرت زيده في الحفيس يك حا قرمايا تأكه ني أسحه ان سے ہی نقل کیا جائے ،چنا بخے یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ حس شخص کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیات مکی ہوئی موجود ہوں وہ حصرت زیرے ماس لے آیا ، اورجب کوئی شخص أن كے ياس ترآن كريم كى كوئى انكھى بوئى آيت نے كرا تا تو وہ مندرجہ ذيل چارطرلیقوں سے اس کی تصدیق کرتے <u>تھے</u> ہ۔

۱- سب سے پہلے اپنی یا دراشت سے اس کی توثیق کرتے تھے،

۲۔ پھر حفزت غرف بھی ما فظِ قرآن تھے، اور دوایات سے ثابت ہے کہ حفزت ابو بکر دونے اُن کو بھی اس کا میں حضزت زید مِن کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کرآ آئی تھا تو حصزت زید مُنا ور حصزت عرف دونوں مشر کی طور پراُسے وصول کرتے تھے بھے اُندا حصزت زیر می کے علاوہ حصزت عرف بھی اپنے حافظ سے اس کی توثین فرملتے تھے،

له فتح الباري الح و بحادابن ابي داؤد في كتاب المصاحف كه ايصنًا بحالة مُركور،

۳- کوئی تھی ہوئی آبیت اُس دقت تک قبول نئی جاتی تھی جب تک دروقابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دریری ہو کہ یہ آبیت آنحضرت صلی الشرعلیہ وسلم میں میں میں گئی تھی، علا کرسیو طی تو ماتے ہیں کہ بنظا ہر یہ گواہیاں آس بات پر مجھی کی جنی کہ یہ تھی ہوئی آبیت آنخصرت صلی الشرعلیہ وسلم کی دفات کے سال آب بر بیش کردی گئی تھی، اور آجے نے اس بات کی تصدیق فرمادی تھی کہ یہ اُن حرود نسبعہ کے مطابق ہے جن برت آن کریم نازل ہوا ہے، علام سیوطی حکی اس بات کی تاری ہوا ہے، علام سیوطی حکی اس بات کی تائی دروایات سے بھی ہوتی ہے،

مه۔ اس کے بعداُن بھی ہوتی آبتوں کا اُن مجوعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا تا تھا بُو صحابہ نے تیار کر رکھے تھے کہ ای اوشاری فرملتے ہیں کا سطرتی کارکا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی کتابت میں زیادہ سے زیادہ جستیا طسے کام لیا جائے ، اور مرت حافظ پراکتفاد کرنے کے بجائے بعینہ اُن آیات سے نقل کیا جائے جو آنخصر ست صلی استرعلیہ رکم کے سامنے نکھی گئی تھیں،

حصزت ابو بروضی الشرعند کے زمانے میں جمع مسرآن کا پیطرات کار ذہن میں لیہے تو حضرت زیدبن ثابت کے اس ارشاد کا مطلب اچھی طرح سمچے میں آسکتا ہے کہ سورہ برامة کی آخری آیات لَقِی جَاءً کُمْ وَسُورُ فَرِیْنُ اَ نَفْیس کُمُو الْحِرِ بِحِی صرف حضرت ابوحسنز بمیہ کے باس بلیم ملیں " اس کا مطلب یہ گرز ابوحسنز بمیہ کے باس بلیم ملیں " اس کا مطلب یہ گرز بہیں ہیں سوائے حضرت ابوخر بمیر شکے کسی اور کو یا د نہیں تھیں، یاکسی اور کے باس بھی ہوئی نہ تھیں، اوران کے سواکسی کوان کا جُرز و قرآن ہونا معلم من تھا،

ك الاتقان،ص١٠ ج ١٠ ك

كه دا خاطلب القرآن متغرقاليعارض بالمجمع عندمن بقى ممن جمة القرآن ليشترك الجيع في علم ما جمع دا بر بان في على القرآن، ص ١٣٠٨) سلى الاتقان، ص ١٠ ج١،

بلدمطلب يهرك جولوك أتخصرت على المعطيه ولم كالحقوائ مونى قرآن كريم كى متعذرة آبتیں نے نے کرار سے تھے اُن میں سے یہ آبتیں سوائے حصرت خربمیرم سے کمسی کے پال نہیں ملیں وردجہاں کک ان آیات کے جُزوِقرآن ہونے کا تعلق ہی یہ بات تواتر کے ساتھ سب بومعلوم تقي،اقاً ل توجن سينكر إون حُفّا ظُ كو يورا قرآن كريم ما دمخفا، الخفين أيا يا بھی یاد تھیں، دو تمرے آیاتِ قرآنی کے جو مسمل مجوع مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تق ان میں بھی یہ آیت بھی ہوئی تقی، لیکن جونکر حصرت زیدبن ثابت نے مزیدا حتیاط سے لئے مذکورہ بالا ذرائع براکتفا کرنے سے بجائے متفرق طورسے ایکی ہوئی آیتوں کو حجع کرنے کا بیڑا بھی اُمحطایا تھا، اس لئے الحنوں نے یہ آیت اس وقت تک اس نتح مجوعہ میں درج نہیں کی،جب تک اس تیسرے طریقہ سے بھی وہ آپ کو دستیاب نہیں ہوگئ دوسری آیات کامعاملہ تو میں تھا کہ وہ حفّاظ صحابہ منکو مآدہ دنے اور عہدِرسالت کے محل مجوعوں میں محفوظ ہونے کے علاوہ کئی کئی صحابہ سے کہا سے تھی ہوئی بھی تھیں، چنابخہ ایک ایک آیت کئی کئی محابر منے کرآ دہے تھے، اس کے برعکس سورة برارت کی پر آخری آیات سینکر و ت صحابه کویا د تو تحیی اور حضرات کے پاس آیات و سرآن کے محل مجرع تھے اُن کے یاس بھی ہوئی بھی تھیں، لیکن آسخضرت صلی السرعلیہ وسلم کی گرانی میں الگ لکمی ہوئی صرف حصرت ابوخر بمیر اے پاس لیں کسی اور کے پاس نہیں ہ

مہرحال؛ حصارت زیدبن ثابت رضی الشرعندنے اس زیر دست احتیاط کے سکھ آیات قرآنی کوجمع کرکے انھیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب ٹسکل میں تحریر فرما یا ہمہ لیکن ہرسورۃ علیحدہ صحیفے میں ایکھی گئی، اس لئے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں میں شتل تھا، صطلاح

که ابر ہاں فی علوم القرآن ص ۳۳۴ و ۲۳۵ ج ۱۰ کله عن سالم قال بھٹے ابو بکرا لقرآن نی قراطیس دا لفان ص ۱۰ ج ۱) ایک دوایت پر بھی ہے کہ پنسخہ بھی چیڑھے کے پارچوں پر اکھا گیگا بیکن حافظ این چحرشنے اس کی تردید کی ہے، زایصناً)

میں اس نسخ کو امم" کہ اجاتا ہے،اور اس کی خصوصیات پر تھیں :۔

رد) اس نسخ میں ساتوں حروف جمع ستھ<sup>ک</sup>

(٣) ينسخ خطِّ حرى مين لكها كيا كها، كله

(۲) اس میں صرف وہ آئیس درج کیگی تھیتنی تلادت منسوخ ہنیں ہوئی تھی،

(۵) اس کو تھوانے کا مقصدیہ تھاکہ ایک مرتب نسخہ تمام امت کی اجاعی تعدیت سے ساتھ تیار ہوجائے، تاکہ صرورت برٹنے پراس کی طرف دجوج کیاجا سیح، حضرت ابر برصی انٹر عنہ کے جمع قرآن سے متعلق یہ تفصیلات ذہن میں ہیں تواس دوابیت کا مطلب بھی اچھی طرح سبھیں آجا تاہیے حس میں بیان کیا گیاہی کہ آن خصرت میں انٹر علیہ وہلم کی وفات کے فور ابعد حضرت علی نے قرآن کریم جبع کر دیا تھا، اس لئے کہ جہال تک آیات قرآن کی کے انفرادی مجوعوں کا تعلق ہے وہ ضر حضرت علی نے ہی تہیں اور بھی متعد وصحابہ نے تیاد کرد کھے تھے، لیکن ایسا معیاری منتحد جو پوری اُمّت کی اجماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا ہوست بہلے حصرت ابو سبے وضی النٹر عنہ نے تیاد کردایا،

حفرت ابو بررضی الرعنہ کے تکھواتے ہوتے بہصیفے آپ کی حیات میں آپکے اس دہے، پھر حضرت عرف کی شہدادت کے بعد اُن کی وصیت سے مطابق النظمیں امّ المؤمنین حضرت حفصہ رضی الله عندا کے پاس منتقل وصیت سے مطابق النظمیں امّ المؤمنین حضرت حفصہ رضی الله عندا کے پاس منتقل

له اتقان ۱۰ ت ۱،

که منابل العرفان، ص ۲۴ و ۱۶۰ ج او آدریخ القرآن للکردی ص ۲۸ د۲) که آریخ القرآن از عبدالصمد صارم، ص ۳ مهمطبوعه لا بود سر ۲۹ اور

کردیا گیا اللہ پھرمردان بن مجمّ نے اپنے جمدِ حکومت میں محضرت حفیدہ سے یہ سیجینے طلب کے تواخوں نے دینے سے انکارکر دیا ، بہال تک کرجب محضرت حفصدہ کی وفا ہوگئ تو مروان نے دہ صحیفے منگوا ہے اور انحقیں اس خیال سے نزر آتش کر دیا کہ اس بات براجاع منعقد ہو جکا کھا کہ رسم الخط اور ترتیب مورکے لحاظ سے حضر عثمان کے تیار کرائے ہوئے مصاحف کی اقباع لازمی ہے ، اور کوئی ایسانسخہ باقی مدیم ناچا ہوئے کے الحا اور ترتیب کے خلاف ہوا

حضرتِ عثمانؑ کے عمد میں جمع فرآن تیسا مرصلہ

تكه ايعنّاس ١١،

کی قرارت کو غلط قرار دینے گئے ، ان مجھکڑ وں سے ایک طرف تومیخ و تھاکو لوگر آن کیم ، دوسرے سواسے کی متواتر قرارتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں سبتال ہوں گے ، دوسرے سواسے حصرت زیر کے بھے ہوئے ایک نسخ کے جو مریز طیبتہ میں موجود کھا، بورے عالم اسلا میں کوئی ایسا معیار نسخ موجود نرخاجو بوری احت کے تحت بن سے ، کیونکہ دوسرے نسخ الفوادی طور بر تھے ہوئے تھے اوران میں ساتوں حروت کوجمع کرنے کاکوئی اہما کی خیا اس لئے آن مجھ گڑوں کے تصفیہ کی کوئی قابلِ اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے بہیں تھا، اس لئے آن مجھ گڑوں کے تصفیہ کی کوئی قابلِ اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے فیضے بولے عالم سلام میں بھیلادیتے جائیں جن میں ساتوں حروف جمع ہوں اوراضیں منع کہ بول اوراضیں ویکھ کر بیفی صارت عقب ان ویکھ کر بیفی صارت عقب ان

اس کا رنامہ کی تفصیل روایات حریث کے ذریعے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حقیقے میں یان رضی الشرعنہ آر کمینیا اور آذر با نجان کے محاذیر جہا دمین شخول سمتھ، وہاں انھول نے دیجا کہ لوگوں میں متر آن کریم کی قرار توں کے بارے میں اختلاف ہو رہاہے ، جنانچہ مرتب طیتہ وابس آتے ہی وہ سیر ھے حضرت عمّان رضی الشرعنہ کے پاس بہو نیجے ، اور جا کرعوض کہ یا کہ ایمار کی کما بدکے بارے میں بہو فیجے ، اور ونصاری کی طرح اختلافات کا شکار ہوآب اس کا علاج کیجے ، حضرت عمّان شنے بوجھا بات کیا ہے ، حضرت حذیفہ رفائے واب میں کہا کہ میں آرمینیہ کے محاذیر جہا دمیں شامل بات کیا ہے ، حضرت حذیفہ رفائے واب میں کہا کہ میں آرمینیہ کے محاذیر جہا دمیں شامل بات کیا ہے ، اور بال میں دیکھا کہ شام کے لوگ آئی بن محدیث کی قرارت پڑ ہتے ہیں جو اہل مقام نے نہیں شنی ہوتی ، اور اہل عراق عبد المثرین مسحودٌ کی قرارت پڑ ہتے ہیں جو اہل شام نے نہیں شنی ہوتی ، اور اہل عراق عبد المثرین مسحودٌ کی قرارت پڑ ہتے ہیں جو اہل شام نے نہیں شکی ہوتی ، اس کے تیجہ میں ایک دوسے کو کا فرقر ادرے دہے ہیں ،

حفزت عثمان خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر بھی تھے، اسخیں یاطلا ملی تھی کہ خود مرتبۂ طیبہ میں ایسے واقعات بین آسے ہیں کہ قرآن کریم سے ایک معلم نے اپنے شاگر دوں کو ایک قرارت کے مطابق قرآن پڑھایا اور دوسے معلم نے دوسری قرارت سے مطابق، اس طرح مختلف اسا تذہ کے شاگر جب باہم ملتے توان میں اختلاف ہوتا اور معض مرتبہ یہ اختلاف اسا تذہ کب بہنچ جاتا، اور وہ بھی ایک دوسے کی قرارت کو غلط قسرار دیتے ، جب حصرت حذیفہ بن بیان نے بھی اس خطرے کی طوف توجہ دلائی قرحفزت عثمان نے خطیاں انقدر صحابہ ہو کوجی کرکے اُن سے مشورہ کیا، اور فرما یا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسے سے اس قسم کی ہاتیں کہتے ہیں کہ میری قرارت تصادی قرارت سے بہترہے ، اور یہ بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے ، لہذا آب لوگوں کی اس بالے میں کیا رائے ہے ، صحابہ نے خود حصرت عثمان بنسے بوجھا کہ میا ہے کہ اس موجلہ ہے ، حصرت عثمان شرخ فرمای میں میں اور افراق بیش نہ آئے ، صحابہ شرخ اس دائے کہ بند کردیں ، تاکہ کوئی اختلاف اور افراق بیش نہ آئے ، صحابہ شرخ اس دائے کہ بند کی میں میں میں تاکہ کوئی اختلاف اور افراق بیش نہ آئے ، صحابہ شرخ اس دائے کہ بند

*چناپنچەحقەزت عثمان شنے لوگوں كو جمع كركے ايك خطب*ه دي<u>ا اوراس مي</u>ں فرما ياكم معم اوگ مدری طیبه میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی قرار توں کے بارے میں ایک درسرے کی تکذیب اورایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو،اس سے ظاہر ہے کہ جولوگ مجھ سے دور ہیں وہ توادر بھی زیادہ تکذیب اوراختلات کرتے ہوں گے، النذاتام اوك مل رقرآن ركيم كالسانسخ تياركرس بوسب كے لئے واجب لافترابري اس غوض کے لئے حصرت عمان رضی الشرعینہ نے حصرت حفصہ شکے پاس بیغام بھیجا کہ آپ کے باس رحضرت ابو بکروٹ زمانے کے) جو صحیفے موجو دہیں رہ ہمارے پاس بھیج دیجے، نہم اُن کومصاحف میں نقل کرے آپ کو دابس کر دیں گے، حصرت حفصيِّ نے وہ صحیفے حصزت عثمان منے یا س بھیجدیتے، حصزت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار صحابه نکی ایک جاعت بناتی، جو حصرت زیر بن ثابت من حصرت عبدانت ربن زبسیره، حَصرت سعيد بن العاص اورحصرت عبد الرحمل بن حادث بن بثام رم برشتمل تقي، اس جاعت کواس کام پر مامورکیا گیاکه ده حصرت ابو بکرم کے صحیفوں سے نقل کرے سمئی ایسے مصاحف تیار کریے جن میں سورتیں بھی مرتب ہوں ، ان صحابہ می<del>ں ہ</del>ےار حصر زیرُ انصاری تھے، اور ہاتی تینوں حصرات قرینی تھے،اس لئے حصرت عثمان رہنے اُں سے فرایا کہ بجب محقار الورزیر کا قرآن کے کسی جھتہ ہیں اختلاف ہور ایعیٰ اس میں اختلاف ہو کہ کونسا لفظ کس طرح کصاحات؛ تواسے قرین کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لئے کہ قرآن کریم ابنی کی زبان میں نازل ہوا ہے "

مطابی ناصا، اس سے اردان ترجم ہی ہی رہان میں مازن ہوا ہے ۔ بنیادی طور پر ہی کام مذکورہ چارحفرات ہی کے سپر دکیا گیا تھا، کسی بجود دس صحابہ کو بھی ان کی مدھ کے لئے ساتھ لگا دیا گیا، یہاں تک کہ ابن ابی داؤڈ کی روا سے مطابق ان حصرات کی تعداد بارہ تک بہنچ گئی جن میں حصرت اُبی بن کھر ش حصرت کیٹرین افلے وہ محضرت مالک بن ابی عامروہ محصرت انس بن مالک اور حفتر عبداللہ بن عباس خ بھی شامل تھے ' ان حصرات نے کما بت قرآن کے سلسلے میں مند رجہ ذیل کام انجام دیتے :۔

(۱) حصرت الدنگرد مرکز دانے میں جونسخ تیاد ہوا تھا اس میں سورتیں مرتب نہیں کھیں، بلکہ ہرسورت الگ الگ تھی ہوئی تھی، ان مصرات نے تمام سورتوں کو ترتیب سے ساتھ ایک ہی صحف میں تکھا تھ

رم) قرآن کریم کی آیات اس طرح تعمیں کہ ان کے رسم الخطیس تمام متواتر قرائیں ساجا ہیں، اسی لئے آن برنہ نفط لگائے گئے اور مذخر کات رزیز زبر بیش ) تاکہ اسے تمام متواتر قرار توں کے مطابق پڑھا جاسے، مثلاً مسرھا تھا، ماکہ اسے مندشہ میں فادر نفش وُھا دونوں طرح پڑھا جاسے، کیونکہ بے دونوں مرح برخ ہا تھا ہے۔

رس، ابتک قرآن کریم کامتحل معیاری نسخ جو بوری است کی اجتماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا ہو صرف ایک متھا، ان حصرات نے اس نئے مرتب مصوف کی

له یہ پوری تغصیل فتح الباری ص ۱۳ تا ۱۵ ج بسے ماخوذ ہے، کله مستدرک حاکم ج،ص ۲۲۹ چ ۲ ، سکله منابل العرفان ص ۲۵۳ د ۲۵۲ چ ۲ ؛

ایک سے لائدنقلیں تیارکیں، عام طورسے منہور یہ کہ حضرت عثمان شنے پانچ معمومت تیارکرائے تھے، لیکن ابوحائم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مکل سات نسخ تیار کئے تھے ، جن میں سے ایک مکر مر، ایک شآم، ایک بین، ایک بخرین، ایک تقرہ اورایک کوفر بھیج دیا گیا، اورایک مرین طیتبہ میں محفوظ رکھا گیا، <sup>4</sup>

(۷) مذکوره بالاکام کرنے کے لئے ان حصزات نے بنیادی طور بر تو اہنی محیفوں کو سائے ہی سائے دکھا بوحضزت ابو بحروث کے زمانے میں تھے گئے تھے، اس کے ساتھ ہی مزیدا حقیاط کے لئے دہی طریق کا خہت ساز فرمایا، جو حضرت ابو بحروضی الشرعة منظم کے زمانے مین محتوظ تحییں، ایکھیں کے زمانے کی جو محتوق تحریبی مختلف صحابہ کے یاس محفوظ تحییں، ایکھیں دوبارہ طلب کیا گیا اوراک کے ساتھ از سر نومقا بلر کرتے یہ سے نسخ تیار کئے گئے، اس مرتبہ سورة احراب کی ایک آیت مین الشری مونی حرب حضرت خزیمہ بن تابت انصاری سے یاس ملی، عقی میونی حرب حضرت خزیمہ بن تابت انصاری سے کے یاس ملی، سے کے یہ آیت کسی اور شخص کو یا دیا سے می کی ہوئی حرب حضرت خریمہ بن تابت انصاری سے کے یہ آیت کسی اور شخص کو یا دیا سے کھی بین ذکر حضرت زید بن تابت رضی الشری من فرماتے ہیں :۔

فقت اية من الاحزاب حين نسخنا المصعف قت كنت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسئ فوجه ناها مع خزيية بن ثابت الانصاري ،

شجے مصحف لیکھتے وقت سورۃ احزآب کی آیت نہ مل ہومیں رسول اللہ صلی اللہ ملے میں رسول اللہ صلی اللہ ملے اللہ ملے اللہ ملی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ خزیم بن ثابت الفعاری ملکے یاس ملی اللہ

ن هیچ بخاری فیخ الباری اصداج ۹ ،

که نیچے بخاری مع فتح الباری، ص ۱۷ ج ۹ ،

اس سے ساف واضح ہے کہ یہ آیت حضرت زیر ماور دوسے صحابہ ما کواچھی ج یا دیمی، اسی طرح اس کا مطلب بیری نہیں ہو کہ یہ آیت کہیں اور بھی ہوئی نہ میں موجود تھی، نیز دوسے صحابہ ہے باس فتر آن کریم کے جوا نفوادی طور پر تھے ہوئے نسخ موجود تھے اُن میں یہ آیت بھی شامل تھی، لیکن چونکہ حضرت ابدینجر رضی افتہ عنہ کے زمانے کی طرح اس مرتبہ بھی اُن تمام متفرق محریوں کو جمع کیا گیا تھا جو صحابۂ کوام مز کے پاس بھی ہوئی تھیں، اس لئے حصرت زید وُنے وہ نے کوئی آیت اُن مصاحف میں اُس وقت مک نہیں بھی جب مک اُن تحریروں میں بھی وہ یہ مل گئی، اس طرح دو مری آیت ہی تومت قد دصابہ سے باس علی وہ میں بھی وہ وہ نہ مل گئی، اس طرح دو مری آیت سوائے حضرت خز کیم بن اُس میں بھی اور کے پاس الگ تھی ہوئی دستیاب نہیں ہوئی،

ره) قرآن کریم کے بیمت دمعیاری نسخ تیار فرمانے کے بعد حصزت عمان رضافتر ان قرآن کریم کے بیمت دمعیاری نسخ تیار فرمانے کے بعد حصزت عمان رضافتر ان وہ تمام انفرادی نسخ نزراً تش کردیتے جو مختلف صحابی کے باس موجود ہے اس کا کہ رسم الخط بستم مترار توں کے اجتماع اور سور توں کی ترتیب کے اعتبار سے متمام مصاحف بی میں اوران میں کوئی اختلاف باقی شرب بے مضرت عمان رضی المترعز کے اس کا زنامہ کو بوری احمت نے برنظرا تحسان دیکھا، اور تمام صحابی نے اس کام میں اُن کی تائید اور حمایت فرمائی، صرف حصرت عبداللہ بن مسعود اس کام میں اُن کی تائید اور حمایت فرمائی، صرف حصرت عبداللہ بن مسعود اُن کواس معاملہ میں کچھر تخبی ہوئی بھی جس کے اسباب مسبعة احرف کی بحث میں گزر دیکھی بیں ،حصرت علی رضی الدی عدل فی المصلف الذعن مذکر اُن الدخیراً خوار ملله ما فعل الذی فعل فی المصلف الذعن مذکر اُن اُن میں مشکر اُن اُن الدخیراً خوار ملله ما فعل الذی فعل فی المصلف الذعن مذکر اُن اُن

مُعْمَّانٌ کے بالے میں کوئی بات آن کی بھلائی کے سوائد کہو کدانٹری جُن امخوں نے مصاحف کے معامر میں جوکا کیا دہ ہم سب کی موجودگی میں زادد بہری

له نخ الباري، ص ١٥ ج٠ ، بحوالدابن إني از درح اسندهيج ،

## تسهيل نلاوت كافرامات

چوتھا مرحسلہ

جہدے کو حضرت عمّان رضی الدی عنہ کے فرکورہ بالاکا دنامے کے بعداً مّت کا اس پراجاً ہے کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے خلاف کسی اورطریقے سے انھناجا کرنیم کو رسم عثمانی کے بعدتمام مصاحف اسی طریق سے مطابق نکھ گئے، اورصحابہ وّا بعین ؓ نے مصاحب عثمانی کی نقول تیارکرکرکے قرآن کریم کی وسیع بیانے پراشا عت کی،

سیکن ابھی مک قرآن کرئیم کے نکیے ہو نکہ نقطوں اور زیر زیر مبین سے خالی تھے ، اس لئے اہل عجم کو آن کی تلاوت میں دشواری ہوتی تھی، جنا بخہ جب اسلام عجمی ممالک میں اور زیادہ بھیلا تو اس بات کی حزورت محسوس ہوئی کہ اس میں نقطوں اور حرکات کا اصافہ کیا جائے ، تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلاوت کرسکیں ، اس مقصد کے لئے مختلف اقدا مات کئے گئے جن کی مختفر تا ایخ درج ذیل ہے ،

نقط ابل وب میں ابتدا رُحرون برنقط لگانے کارواج بہیں تھا، بلر کھے الا نفلے مالی حروف لکھے براکتھا، کر تا تھا، اور برطیخ والے اس طرزے اتنے عادی تھے کہ انھیں بغیر نقطوں کی تحریر بڑ ہنے میں کوئی دشواری بہیں ہوتی تھی، سیاق و سباق کی مردسے شتہ حروف میں امتیاز بھی باسانی ہوجاتا تھا، بلکہ بسااوقات نقطے ڈللنے کو معور شبھے اجاتا تھا، مؤرخ مدائنی شنے ایک ادیب کا مقولہ نقب کریائے کہ:۔

كنژة التقط فى الكتّاب سوء ظن بالمكتوب اليه تخطيم كثرت سے نقط والنا محوّب اليه دكى فهم ، سے بديگا ن كے مرادت ہے »

له صبح الاعشى للقلقشندى، ص ١٥١٦ ٣ مطبحة اليريد، قابره مستداح ،

چنا پخ مصاحب عثمانی بھی نقطوں سے خالی تھے، اور عمومی رواج کے علاوہ اس کا اكب برامقصدر يميي تقاكه اس سم الخطيس تمام متواتر قرارتيس ساسكيس، ليكن بعد مِن عِمِي اوركم راه صح مسلمانوں كي مهولت كے لئے قرآن كريم پر نفظ ﴿ الْمِكْمَ، اس میں روایات مختلف ہیں کا قرآن کریم کے نسخ پرمسے تیہا کس نے نقطے والے ؟ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ پیکا رفامہ س<u>سے پہلے</u> ابوالاسود دوّلی شنے انجام دیا <sup>ہا</sup> بعض کا بکنا ہے کہ اکفول نے یہ کام حصرت علی رضی النہ عنہ کی لقین کے تحت کیا ، اورلعِمْن نے کہاہے کہ کوفہ کے گورٹر زیادین! لی سفیان تنے ان سے میرکا) کرایا، اور بع*ن ہے ہیں کہ انھوں نے عبدالمیلک ب*ن مروان کی فرمائش پر بیکام کیا، ایک دوا یہی ہے کہ پرکا زا دیجاج بن یوسفٹ نے حسن تصریح، بچی بن نیمرچ اورنصرب عاصم لینی وی در ایرانجام دیا چه بعض حصرات نے پیخیال ظاہر کیا ہے کہ مشخص نے قرآن کریم پرنقطے ڈالے وہی نقطوں کا موجر مجھی ہی، اس سے میہلے نقطوں کا کوئی تھی بہیں تھا، نیجن علامہ قلقتندی شنے دجورہم الخط اور فنِ انشار سے محقّق ترین عالم ہیں) اس کی تروید کی ہے، اور بتایا ہے کہ نقطوں کی ایجا داس سے بہت پہلے ہو حکی تھی، ایک روایت کے مطابق عربی رسم الخط کے موجد قبیلہ کولان کے مرافر بن مرده، اتسلم بن مسررہ اورعا مرَّن جَدُرہ ہیں، مُرْآمر نے حروف کی صورتیں ایجادکیں، استلم نے فصل دول محط يقة وضع كتر، اورعا مرنے نقط بنائي ادرايك روايت يولمى

له ابربان فی علوم القرآن ص ۱ ه ۲ ج ا دالاتقان ص ۱ که ۱ توع ۲ ۲ ، که صبح الاعشی ص ۱۵۵ ج ۳ ،

عله ابريان ص ۲۵۰ دا۲۵ نوع ۱۴۰

१७१८। निया का निर्मा

ه تغییر لفرطبی ص ۶۳ ج او تایخ القرآن للکردی عص ۱۸۱،

كه صبح الاعتى م ١١ج ٣ ،

ہے کفتطوں کے سہ بہلے ہتھال کا مہراحضرت ابوسفیان بن حرب کے دادا ابوسفیان ابن المرت کے دادا ابوسفیان ابن المرت کے مرت کے دارا ابوسفیان ابن المرت کے مرت کے باشندہ نے اہل انبار سے اپنے انفوں نے بیٹے ہو چیے تھے ، لیکن قرآن کریم کو متعدد مصلحتوں کے بحت اُن سے خالی رکھا گیا تھا ، بعد میں جس نے بھی قرآن کریم پر نقطے دانے وہ نقطوں کا موجز نہیں ہے ، ملکر صرف قرآن کریم میں ان کا استعمال سات بہلے اس نے کہا ، اس نے کہا ،

انقطوں کی طرح مٹر ورج میں فترآن کریم برحرکات (زیر زبر بین ) بھی ہے میں مسرکات انداس میں بھی روایات کا بھرا اختلان ہے، کہ سب سے پہلے ابوالاسور کس نے سرکات لگائیں ؟ بعض صنرات کا کمناہے کہ یہ کام سب سے پہلے ابوالاسور و کوئی نے انجام دیا، بعض کچتے ہیں کہ یہ کام محب سے پہلے ابوالاسور نور کی ٹی نوسف نے بی بن ایم سیلے میں تمام روایات کو بیش نظر رکھ کوالیسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابوالاسور دو کی ٹے فیص کیں، لیکن برحرکات موایا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابوالاسور دو کی ٹے فیص کیں، لیکن برحرکات اس طرح کی مز تحقین جبسی آ بھل معروف این ، ملکہ زبر کے لئے حرف کے اوپر ایک نقطہ ( ۔ ) اور تنوین نمے لئے دو نقیطے ( ۔ ۔ ) بیش کے لئے حرف کے سامنے ایک نقطہ ( ۔ ) اور تنوین نمے لئے دو نقیطے ( ۔ ۔ ) با موت کیں، اس موت کی ہیں ہوتا ہے ہیں وضع کیں، اس موت کی ہیں ہوتا ہے ہیں یوسف نے بی ہی ہی ہوتا ہے دونوں لگانے کی فرمائش کی اس موق ہر ہیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی اس موق ہر ہیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی اس موق ہر ہیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی اس موق ہر ہیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی اس موق ہر ہیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی اس موق ہر ہیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی اس موق ہر

له مبيح الاعتىٰ، ١٣٠٦ ٣

که صح الاعثیٰ ص ۱۵۵ ج ۳ سی تغییر لقرطی اس ۱۸۰ ج ۱ که صح الاعثیٰ ص ۱۸۰ تکه حبی الاعثیٰ ص ۱۸۰ تکه حبی الاعثیٰ ص ۱۸۰ تکه حبیر الاعثیٰ ص ۱۸۰ تکه حبیر الاعثیٰ ص ۱۸۰ تکه حبیر الاعثیٰ ص ۱۸۰ تکه تعدیر تعدی

🕰 الاتقان ص ا ءاج ٢ وصبح الاعثیٰ ص ١٦١ ج ٣ ٠

حرکات کے اظہار کے لئے نقطوں کے بجائے زیرز بر مبین کی موجودہ صورتیں دم ہے، معترر کی گئیں تاکہ حروت کے ذاتی نقطوں سے ان کا التباس ببین مذاتے ، واللہ سخان تعالیٰ اعلم،

احراب یامزلیس خم کرینے تھے، اس مقصد کے لئے انھوں نے روزانہ تلاق کی ایک مقدار مقرد کی ہوئی تھی بھے کو بہ اس مقصد کے لئے انھوں نے روزانہ تلاق کی ایک مقدار مقرد کی ہوئی تھی جے کو ب "یا تعمزل" کہاجا تا ہی اس طرح قرآن کی کو کس سات احزاب پر تقسیم کیا گیا تھا، حصارت اوس بن حذلفہ من فراتے ہیں کہ میں لئے صحابہ سے بوجھا آپ نے قرآن کے کتنے حزب بناتے ہوئے ہیں ؟ انھوں نے جواب دیا کہ ایک حزب تین سور توں کا، دو سرا پانچ سور توں کا، تبسراسات سور توں کا، چو کھا نوسور توں کا، اور آحن ری حزب مفصل میں تی سے آخر تک کا،

اجزار بایالیے اسبی سران کریم تین اجزار پرمنقسم ہے جفیق تیس بالے کہاما اجزار بایالیے کے اعتبار سے بنیں، بلکہ بحل کو پڑھ نے کے اعتبار سے بنیں، بلکہ بحل کو پڑھ نے اوقات بالکل ادھوری بات پر بارہ ختم ہوجا تاہے، بقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہو کہ یہ تمان باروں کی تفییم کس نے کی ہے ؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عمان کی ہے وقت انھیں تیس مختلف صحیفوں میں محکوایا مضا المرون نے مصاحف نقل کراتے دقت انھیں تیس مختلف صحیفوں میں محکوایا مقا، لہذا یہ تقدیم آب ہی کے زمانے کی ہے ، لیکن تقدیمین کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل احقر کو بہیں مل سکی ، البت علامہ تبر رالدین ذرکشی نے انکار واج ہے ، لظاہم والے اس کی مقاری میں ان کارواج ہے ، لظاہم بارے مشہور صلے آتے ہیں اور مدارس کے مشرآنی فسخوں میں ان کارواج ہے ، لظاہم

له ابر بان فی علیم القرآن ، ص ۲۵۰ ج ۱ ،

كه ما يخ القرآن أزمولانا عبدالهم دصآرم، ص ٨١،

که ابر بان دص ۵۰ تا ۲۰ در در دیکھتے منابل العرفان ۱۳۰۳ ج ۱۰

> عُن مسروق عن عب الله الله كلّ المتعشير في المصحف" "مسردق للهمة بين كم معزت عبدالله بن سعوده مصحف بين اعشاركانشا ولك كومكروه سجعة تقاليه

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 'اعشار' کا تصوّر صحابہ سے ذمانے ہی میں پیدا ہو چکا تھا،

مرح ایک اور علامت جس کا رواج بعد میں ہوا، اور آج تک جاری ہے رکو علامت ہے ، اوراس کی تعیین معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے ، لیعنی جہاں ایک سلسلۂ کلام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت دھا شہر پرحرف تع") بنادی گئی، احرّ کو جبح کے باد جود مستند طور پر بیمعلوم ہیں ہوسکا کہ رکوع کی ابتدار کس نے اور کس دُور

له منابل العرفان ص ٢٠٠٠ ج ا سك الاتقان، ص الحاج ٢ نوع ١٢٠

سك البربان، ص اه ۲ ج ۱

کله مصنّف ابن ابی شیبه حص ۱۹۷ج ۲ کتاب الصلاة، مطبعة العلوم الشرقیة دکن محکمیدا ه میں کی ، بعض مصزات کا خیال ہو کہ ان رکوعات کی تعیین بھی مصزتِ عثمان ہی کے ذکا میں ہو بھی تھی ہے نہا ہے کہ ان رعوے کی کوئی دلیل احقر کو نہیں مہل سی ، البتہ یہ بات تقریبًا لیقنی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیات کی الیبی متوسط مقداد کی تعیین کا جوایک رکعت میں برط حی جاستے ، اور اس کو درکوع "اسی لئے کہتے ہیں کہ نما زیں اس جگہ بہنے کردکوع کیا جائے ، چنا بخے فرادی عالمگریہ میں ہے :۔

ان المشائخ رحمهم الله جعلوا القران على حسماً مة والعين ركوعًا واعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السألا والعشرين "

و مسابی کا کریم کوبایخ سوجالیس کوعوں پرتقتیم کیاہے، اورمصا سمشائخ نے قرآن کریم کوبایخ سوجالیس کوعوں پرتقتیم کیاہے، اورمصا میں اس کی علامتیں بنادی ہیں، زنا کہ (تراویح میں) قرآن کا ختم سائیسو۔ شب میں ہوسے ہے

ر موزا و فاف کم مختلف قرآن جلوں پولیسے اشارات تھوریتے گئے جن سے میم کی اس جگر و قف کرنا دسانس لینا) کیسا ہے ؟ ان اشارات کو مرموزا وقاف کے اس جگر و قف کرنا دسانس لینا) کیسا ہے ؟ ان اشارات کو مرموزا وقاف "کہتے ہیں، اوران کا مقصد یہ کہ کہ ایک غیرع بی داں انسان بھی جب تلاوت کرے قوصیح مقام پر وقف کرسکے، اور غلط جگر سانس تورش نے سے معنی کوئی تبریلی بیرانہ ہو، ان میں اکثر رموز سب سے پہلے علامہ ا بوعبداللہ محدیق نے سجاون ہی رحمۃ ان معلی منے وضع فرماتے ہیں، اُن دموز کی تفصیل یہ ہے :۔

اله تا يخ القرآن ازمولانا عبدا معمد صارم ص ١٨،

ك فنادى عالمكرى، فصل الرّاديح ص ١٩ ه م المطبوعة ولكشور ، على المسارية من ٢٢٥ ه المراد المرادي ص ٢٢٥ ه ١ .

عه فناوی عالمگرید میں مشائخ بخاری کی حوالے سے دکوعات کی تعدلہ ۵۴ میں بیان کگئی ہے لیکن جبیم نے قرآن کریم کے فرق نسنو میں خودگشتی کی تو دکوعات کی تعدلہ ۵۵۸ پائی ۔ اور بعض اصحاب نے مہیں خطاب کھاکان کگشتی کے مطابق رکوعات کی کل تعداد ۵۹۷ ہے بوستخدا ہے دکوع کی علامت نگل فیریختالف خوں میں کچھیا ختلاف دام ہو ۔ والٹراعلم از ۱۲ اس

لے، یه وقعن مطلق" کامخفق ہی، اوراس کامطلب یہ ہے کہ بیہاں بات پوری ہوگئی ہے، اس لئے بیہاں وقف کرنا بہتر ہے،

ہے، یر رو تھن جائز "کا مخفق ہے، اوراس کا مطلب یہ ہے کہ بہاں و قعت کرناچا تزیمے،

من ، یه و قعن مجرز "کا مخفقت ہے، جس کا مطلب بیر او کد و قف کرنا تو درست ہے، ایکن بہتر یہ ہے کہ وقف مذکیا جائے،

ص، یہ 'وقعن مُرخُفُ 'کامخفقن ہی، اورانس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی ، لیکن جلہ چو کل طویل ہوگیا ہے ، اس لئے سانس لینے سے لئے دوسے مقامات کے بجائے بیہاں وقعن کرنا جاہے ، ا

له ان چاردن دموزی تشریح کے ایخ الفکریة شرح المقدمة الجرویة الملاعی القاری مسام، مطبع ابنا دعلام دسول، کمه النشر، ص ۱۳۳، کا النشر، ص ۱۳۳، کا النشر سرم ۲۰۰۰،

ان رموزکے بارے میں تولیتنی طور برتابت ہے کہ یا علامہ ہجاوندی کے دصلے کے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بعض رموز قرآن کریم کے نسخوں میں موجو دہیں، شلاً، وصلی بالی معافق کی معافق ہی میا معام کے نسخوں میں موجو دہیں، شلاً، وصلی کے دونسری مکن ہیں ایک تفسیر کے مطابق وقف ایک جگر ہوگا، ایت کی دونسری تفسیر کے مطابق وقف ایک جگر ہوگا، اور دونسری تفسیر کے مطابق دونسری جگر دقف وقف کرنے کے بعد دونسری جگر دقف کرنا درست ہمیں، مثلاً ذیلے مَتَلَمْ مُن فَی التَّوْرِ مِنْ ہِ وَمَتَلَمُ مُن ہُوں کے اور دونسری جگر دقف کرنا درست ہمیں، مثلاً ذیلے مَتَلَمْ مُن اوراً کرا الا نجیل پر دقف کرنا ہے تو الا نجیل پر دقف درست ہمیں، اورا کر الا نجیل پر دقف درست ہمیں، اورا س کی سب سے پہلے درست ہمیں، اورا س کی سب سے پہلے درست ہمیں اورا س کی سب سے پہلے درست ہمیں اورا س کی سب سے پہلے درست ہمیں اورا س کی سب سے پہلے دیست ہمیں اورا س کی سب سے پہلے دیست میں اورا می امام ابوا لفضل رازی شرخ فرائی ہے ہو۔

سکتر، یدسکته کی علامت ہے ، اوراس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگر کنا جاہتے دیکن سانس نہ لوٹنے پائے ، یہ عمو گااس جگر لایا جاتا ہے جہاں الا کر بڑ ہنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندلشہ ہو،

وقفد؛ اس حكر "سكة "سے قدارے زیادہ دیر تک رکنا چاہتے، ایکن سانس یہاں بھی مد توٹے،

ن؛ یہ منتیل علید الوقت کا مخفقت ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک ہمیں ہے،

قف؛ يه لفظ متعف "ب ، جس كم معنى بين مجرحاً و، اور بي اس جگرلايا جاما ، كا جهال پر سنه والے كورخيال بوسكتا ، بوكر بيمان وقف ورست نهيس ،

ك النشراص ٢٣٧ ج اوالاتقان، ص ٨٨ ج ١،

صلے ، ''الوصل اولی''کا مخفف ہے ، جس کے معنی ہیں کہ''ملاکر پڑہنا بہترہے '' صل ؛ ''قن بوصل'' کا مخفق ہے ، یعنی یہاں بعض لوگ کھٹرتے ہیں اور بعیش ملاکر پڑ ہنے کولیسئدکرتے ہیں ،

یہ آرموز کانی مشہور ہیں، لیکن احقر کرید معلوم نہیں ہوسکا کہ ان کا داعن ومُوجِد کون ہے ؟

متشرآن كريم كي طباعت

يايخوان مرتحله

جب کہ بریس ایجاد نہیں ہوا تھا قتر آن کریم کے تمام نسخ قلم سے لکھ جاتے ۔ عقر ، اور ہر دُور میں ایسے کا بتوں کی ایک بڑی جاعت موجو درہی ہے جس کا کتابت قرآن کے سواکوئی مشغلہ نہیں تھا، قرآن کریم کے حروف کو بہتر سے بہتر انداز میں لکھنے کے لئے مسلمانوں نے جو محلتیں کیں اور جس طرح اس عظیم کتاب کے ساتھ لینے والہانہ شخف کا انہارکیا، اس کی ایک بڑی فقت ل اور دلچ ب تاریخ ہے ، جس کے لئے مستقل تصنیف جا ہے ، بہاں اس کی تفصیل کا موقع ہنیں ،

بی مرجب برنس ایجاد ہوا توسب سے پہلے ہتی بھرگ کے مقام پر اللہ میں قرآن کریم طبع ہوا، جس کا ایک نسخ ابتک دارالکتب المصربہ میں موج دہدے، اس کے بعد متعدّد مستشرفین نے قرآن کریم کے نسخ طبع کرائے ، نیکن سلامی دنیا میں ان کو قبولیت حال نہ ہوسی، اس کے بعد سلما فوں میں سب سے پہلے مولا تے عثمان نے روس کے شہر سر شیدن طبعر س برگ میں محث داء میں قرآن کریم کا ایک نسخ طبع کرایا، اسی طرح قال ا میں بھی ایک نبخ جھا پاگیا، مستشماع میں آران کے شہر تہرآن میں قرآن کریم کو بھے سر رہے جھا پاگیا، بھراس کے مطبوعہ نسخ دنیا بھر میں عام ہوگئے ہو

له طباعت کی تایخ کے لئے دیکھنے تاریخ القرآن للکردی جمس ۱۸۱ دعلیم القرآن ڈ اکڑ صبی صرّالح اردو ترجم ازغلام احد حرمیری، ص ۱۳۲۲،

## مِتْراآتُ اوْراْن كَى تدويْن

صبعة احرف كى بحث من گذرچكا بى كەتلادت كى بهولت كے الترتعالى نے فتران كريم كومتعدد قرار توں من نازل فرمايا تھا، قرار توں كے اس اختلاف سے آيات كے مجوعى معنى ميں توكوئى تبريلى نہيں ہوتى، ليكن تلاوت اورادائيگى كے طريقوں ميں شرق ہوجا تاہے، اس كى وجرسے بہت سے لوگوں كے لئے آسانى بيدا ہوگى ہے،

انتستِ مسلم نے قسر آن کریم کی ان قرار توں کو بھی ہر دُور میں محفوظ رکھ ہے ، اواس غوض سے بع بے مثال خدمات اسنجام دی ہیں، یہاں ان جلیل القدر خدمات کا مختصر تذکرہ بھی حکن نہیں، البتہ چندا شارات صروری ہیں،

ہم پہلے ذکر کرچکے ہیں کہ نشر آن کرئیم کی اشاعت کا اصل مدار کتا بت سے بجائے حافظها ورنقل وروایت برہے، اُدھریہ مجھی بیان ہو چکاہے کہ مصاحب عثمانی کونقلو اور حركات سے اسى ليے خالى ركھا گيا تھا، تاكه اس ميں تما فرسلم قرارتيں سماسكيس، جنائجہ جب عثمان رضى النرتعالى عندنے يرمصاحت عالم اسسلام كے مختلَف بحطوں ميں دوا م كة توأن سم ساته ايسے فتر اركوبهي بهيجا جوان كى تلاوٹ سكھاسكيس، چنا تخرير قارى حضرات جب مختلف علاقول مين يهنج توانفول في ايني قرارت ك مطابق لوكول كوفترآن كريم كى تعلم دى، اوريختلف قراريس لوگول ميس يحيل گتيس اس موقع يرلعمن حصزات نے ال مختلف قرارتوں كو ما دكرنے اور دوسروں كوسكھانے ہى كے َلِعَايِيْ وَنَرُكِيَاں وقعت كردين اوراس طرح "علم قراآت" كى بنيا ديڑگتى، اور مرخطّ مے لگ اس علم میں کمال حصل کرنے کے لتے اتنہ قرارت سے رجوع کرنے لگے ،کسی نے صرف ایک قرارت یادی کسی نے دو کسی نے تین کسی نے سات اورکسی نے اس سے بهی زیاده ، اس سلسلے بیں ایک اصوبی صنا بطہ یوری اُکتت بین سلّم تھا، اور ہر حجگہ اسی معطابق عمل بوتا تفا، اوروه يهكه صرف وه وزارت قرآن بوين كى حيثيت سے قبول كي جائد كي حس مين مين مشرا كطيا في جاتي مون:-

ا۔ مصاحف عثمانی کے رسم الحظ میں اس کی مخباکش ہو،

٢. عيى صرف ريخ كے قوا عدى مطابق بور

مور أخفرت صلى المدعليه ولم سيصيح سندك سائقة ثابت بو، اورائمة قرآرسي منهوالله جس قرارَت میں ان میں سے کوئی ایک مترط بھی مفقود ہو، اسے قرآن ہونے کی چنتیت سے تبول نہیں کیا جاتا، اس طرح متواتر قرارتوں کی ایک بڑی تعدا دنسلا بعد نسل نقل ہوتی رہی ، اور سہولت کے لئے ایسابھی ہواکد ایک الم نے ایک یاچند قرارتوں **کواختیار کرکے انہی کی تعلیم دینی متروع کردی، اوروہ قرارت اُس امام کے نام میشہولس** ہوگتی، پیرعلارنے ان قرار کو آپ کو جیجے کرنے کے لئے کتابیں بھی شروع کیں، چنا بخہ سب سن يبياهم ابوعبيرقاسم ابن سلام من الم ابوي مجتناني، قاصى المعيل الدر ام ابوجعفرطبری شف اس فن برکتابی رقب کین ،جن میں بینی سے زیادہ مسرارتیں جمع تحقير، بيرعلامه ابوكرا حدين موسى بن عباس ابن مجابر ومتوفى مسكلة هر) في ايك مماب بر من مرف سات قرارى قرارتين جمع كى كمى تقين، أن كى يه تصنيف اس قدر مقبول ہوئی کم بیسات قسر ارکی قرارتیں دوسے قرس ارکے مقابلہ میں بہت زياده منهود ۾وگئيس، بلكه بعض ليگ يستجيز گُلے كہ چيج اور متواتر قرار تيں يہي بين، باقي قاريون كى تسرارتين صحح يامتواترنبين، حالانكه واقعه يهدكم علاماب ماريخ اتفاقاً ان سًات قرارتوں كوجيح كرديا تھا، ان كامنشاريه برگز نهيس تھاكہ ان كے سوااور دوسری قرارتیں غلط یا نا قابل قبول ہیں، علامه ابن مجاہرے اس عمل سے دوسسری غلط فہمی برجھی بیراہون کہ بعض لوگ سبعہ احرین "کامطلب بیسیجے لگے کہ ان سے یمی سائٹ قرارتیں مراد ہیں حضیں ابن مجاہدے جے کیاہے ،حالانکه سُبعۃ احریت کی صحے تشريح وه بينجو پيچيرايك متقول عنوان كے تحت گزر يجي ہے،

» بهرحال؛ علّامه ابن مجابر م اسعل سے جوسّات قاری سسے زیادہ شہر ہوت

ده پیهیں ۱-

ا . عبدالله بن كثير الداري (متوفي منالهم) آب نے صحاب میں سے حصارت انس

بن ما ککت ،عبدانڈبن زبیرہ اور ابوایوب انصاری کی زیادت کی تھی ،اور آپ کی قرارت مکہ محرّمہ میں زیادہ مشہور ہوئی ، ادر آپ کی قرارت سے داویوں میں بُرزی اور قنبل زیادہ مشہور ہیں ،

۱۔ نافع بن عبرالرحل بن ابی نعیم (متونی مولالم) آب نے سٹر ایسے تا بعین سے
استفادہ کیا تھا، جو براہ راست حضرت ابی بن کعیث عبرا سٹر بن عباس ادر
ابو ہریرہ رضی الشرعہم کے شاگرد تھ، آب کی قرارت مدینہ طیبہ میں زیا دہ شہولہ
ہوتی، اور آپ کے را ویوں میں ابو موسی قالون دمتونی سلامی اور ابو سعید
درفق رم محالم مشہور ہوئے ،

۳۔ عبراللہ انعصبی جوابی عامریکے نام سے معروف ہیں، (متوفی مثالہم) آپنے معروف ہیں، (متوفی مثالہم) آپنے معارت معرف ہیں، اسقع رُنی نہ مارت کی اور حفرت دا تل بن اسقع رُنی نہ مارت کی تھی، اور قرارت کا فن حضرت مغیرہ بن شہاب محز دمی سے حاس کیا، جو حصرت عنان سے شاکر دیتھ، آپ کی قرارت کا زیادہ رواج شآم میں دہا، اور ان کی قرارت کے راویوں میں ہشتام اور ذکو آن زیادہ مشہور ہیں،

سمد ابوعوز آبان بن العلام بن عمار دمتوفی سلهام آب نے حضرت مجا بدیم اور سعید بن جبر سرکے داسطر سے حصرت ابن عباس اور آبی بن تعب سے روآت کی ہے ، اور آپ کی قرارت بھرہ میں کافی مشہور ہوئی، آب کی قرارت کے داویو میں ابوعم الدّوری دمتوفی سلسمی میں اور ابوشعیب سوسی محمق فی سلسم میں زیادہ مشہور ہیں ،

دیاده مهورین،

ه- حمزه بن حبیب الربیات مولی عرمة بن ربع الیتی رمتوفی مشارم، آبسیمان اعتمان ربع الیتی رمتوفی مشاگردین، وه میخی بن و قابی کے وہ زرب جبیش کے، اورائفول خوصرت علی اور حصرت علی اور حصرت ابن مسعود میں استفاده کیا تھا، آب کے را دیوں میں خلف بن مشام (م مشکره) اور خلاد بن خالد (م مسلم الم وربین، مشہورین،

ا علم ابن ابی البخود الاسدی دمتر فی سختاریم، آپ حضرت زر بن جبیق کے واسطہ سے حصرت فرت بی میں گئے کے واسطہ سے حصرت علی می کے واسطہ سے حصرت علی می کے شاگر دہیں، آپ کی قرارت کے داویوں میں شعبہ بن عیاش دمتو فی مسلولہ میں ارجعن میں اسلیمان میں میں میں ارجعن میں ارجعن میں ارجعن میں ارجعن میں اردا ہیت کے مطابق ہوتی ہے، تلادت حفص کی روایت کے مطابق ہوتی ہے،

ابوالمحسن على بن حمزة الكسائى التحوى رمتونى مشكلهم ان كراديون مين ...
 ابوالحارث مروزى رمتونى مشكلهم ادرا بوعرًالدّ درى (جوا بوعروً كري كري الدوى بين زياده تركونه من دياره مشهور بين مؤخرالذكر تعين صفرات كى قرارتين زياده تركونه مين دائج مؤسي،

نیکن جیساکہ پیچیے وص کیا جا چکا ہے ان شات کے علاوہ اور بھی کئی قرار تیں متواتر اور صحیح ہیں، جنا پنج بدیں جب غلط فہی بیرا ہوگ کہ صحیح درار تیں ان سات ہی بین خصر ہا تو متعدد علمار نے دمنلاً علامیٹ خرائی حمال اور ابر برین مہران شنے سائے کے بجائے ذہا متمہور مترار تیں ایک کتاب میں جع فرمائیں، جنا پخ "قرار تیں ایک کتاب میں جع فرمائیں، جنا پخ "قرار تیں ایک کتاب میں مندر جبالاسات قرار کے علاوہ ان تین حضرات کی قرار تیں بھی شام میں کی گئیں، ۔

ا۔ بعقوب بن اسحاق خصر می حرمتونی مصلکتھ) آپ نے سلام بن سلیمان الویل سے ستفادہ کیا اور انھوں نے عاصم حراد ابر عرق سے آپ کی قرارت زیادہ ہم میں مشہور ہوئی،

۲۔ خَلَفَ بن ہشام شرم دمتو فی مشائم می آپ نے سلیم بن عیسیٰ بن حمزہ بن جبیب زمّات سے استفادہ کیا تھا، چنا پنجر آپ حمزہ کی قرارت کے بھی راوی میں آپ کی قرارت کوفہ میں زیادہ رائج تھی،

له النّنزني القراآت العشر، ص ٣٣ ج١،

سرد ابو جعفر رزین القعقاع رمتونی مسلم اید نے صورت عبدالله بن عباس م حصرت ابو مرری اور حصرت ای بن معتب سے ستفادہ کیا تھا، اور آپ کی قرارت مرین طیتہ میں دائج رہی،

اس کے علاوہ بعض حصرات نے بوری قاربیں کی قرارتیں جمع کیں، اور مذکورہ دس ا حصرات پر مندرجہ ذیل قرار کی قرار توں کا اصافہ کیا:۔

ا ۔ حسن بصری جُرِی ترمیو کی مثلک کہ میں آپ کہارتا بعین میں سے ہیں ،اوراک کی قرا<sup>ت</sup> کامرکز بفترہ میں تھا،

م ۔ محدر َ عَبِرالرحمٰ ابن محیُصن ؛ دمتو فی سلام می آب حصرت مجاہز کے شاگر د اورا بوعمر دی کے استاذ ہیں ،اور آپ کا مرکز مکہ مکرمہیں تھا ،

۳۔ میجی بن مبارک پزیدی: (متوفی مُطَنْکہم) آپ بقرہ کے باشندے تھے، اورا لِوَکُوُ اور حمزہ کے سے استفادہ کیا تھا،

م ۔ ابوا لفرے محدبن احدشنبوذی ؓ: (متونی مششہ مر) آپ بغکراد کے باشندے محق، اوراپنے ہستا ذابن شنبوز حکی جانب منسوب ہدنے کی وجہ سے شنبوزی کملاتے تھے،

بعض حفزات نے بوردہ قاریوں میں حفزت شنبوزی کے بجائے حفزت سیمان اعمل کا نام شارکیا ہے ،

ان میں سے مہلی دس قرارتیں چھے قول کے مطابق متواتر ہیں، اور ان کے عسلاوہ شاذ ہیں،

ہمارے زمانے کے مشہورستشرق مِنظگمری واط (Montgomery watt) نے اپنے استاذ بھیل ( Bell ) کہ متابعت میں علامہ ابن مجا ہکڑ کے عمل کی جو غلط تشریح کی ہے بہاں اس کی نشان دہی بھی مناسب ہے، انھوں نے لکھا ہے غلط تشریح کی ہے بہاں اس کی نشان دہی بھی مناسب ہے، انھوں نے لکھا ہے

له منابل العرفان بحوالة منجوا لمقرئين لابن الجزري ص- ٢ س ج١،

که ابن مجابز نے سائت قراریم بی کرے ایک طون تو پر واضح کیا کہ مدمین میں قرآن کر ہم کے جن سسات حروف "کا تذکرہ ہو اُن سے ہی سُسات قرار ہیں، مرادیں، دو مری طون ان کا دعویٰ یہ تھاکہ ان سائٹ قرار توں کے علاوہ دو مری کوئی قرارت قابل اعماد نہیں ' چنا بچہ دوسے مطامنے بھی اُن کے اس نظریۃ کو قبول کرلیا، اور اسی بنار پر عل نے ابن قسم ' اور ابن شنبوز ''کواپنے نظریات سے رجوع کرنے بی محبور کیا، کیونکہ وہ دو مری قرار تول کو بھی قابل اعماد سمجھتے تھے ''

واقع یہ ہے کہ وآتے کے ندکورہ بالابیان میں ایک بات بھی درست نہیں ہم پہنچے بتا چیجے بین کہ اس زمانے میں مختلف علمار اور قرآر نے اپنی اپنی ہمولت کے لحاظ کئی کئی قت ارتیں ایک ایک کتاب میں جمع کر کھی تھیں، اک میں سے کسی کا مقصد یہ بہیں تھا کہ ان کے علاوہ دومری قرارتیں ناقابل اعتاد ہیں، خودا کام ابن مجاہد نے بھی ان ساخہ قرار توں کو جمع کرتے وقت ہمیں یہ بہیں تھا کہ یہ سات میں مخصر ہیں، دو مرے علما، تشریح ہے، اور دنیہ دعویٰ کیا کہ صحیح قرارتیں ابنی سات میں مخصر ہیں، دو مرے علما، نشریح ہے، اور دنیہ دعویٰ کیا کہ صحیح قرارتیں ابنی سات میں مخصر ہیں، دو مرے علما، نشریح ہے، اور دنیہ دعویٰ کیا کہ صحیح قرارتیں ابنی سات میں مخصر ہیں، دو مرکزتے آت دیا جب اس کے جائے تمام محقق علماء اس خیال کی ہمیشہ تر دیدکرتے آت میں، علم قرارت کے مستند ترین عالم علام ابن المجزدی ہے، ایک عبر وہ محقق "کے لقب سے مشہور ہیں ابنی کتابوں میں اس خیال کی سخت تر دیدکی ہے، ایک عبر وہ محسر میں اس خیال کی سخت تر دیدکی ہے، ایک عبر وہ محسر میں وہ ماتے ہیں،۔

لہم نے اس بحث کواس لے طول دیاہے کہ ہمیں یہ اطلاع مل ہے کہ تعبف بے علم لوگ صرفت اہنی شات قرار توں کو میچے ہیں ، اور ریکہتے ہیں کہ حدیث میں شات حروفت سے مراد حرف ہیں شات

W.M. Watt, Bell's Introduction to the Quran (Islamic Surveys Series 8) Edinburgh 1970 P P 48, 49

قرارتیں ہیں .... اسی بنار پر بہت سے انک متقد میں نے ابن مجا پڑیر پر تنقید کی ہے کہ انہیں شات قرارتیں جمع کرنے ہے بجائے سات سے کم یا شات سے زائر قرارتیں ذکر کرنی چاہتے تھی، یا اپنی مرادواضح کرتی جاہئے تھی تاکہ بے علم لوگ اس غلط فہی میں مسب تلانہ ہوتے ہے

حافظ ابن جَرِّ اورعلامہ میوطی شخی بہت ہے ایمۃ قرارت کے اقوال نقل کئے ہیں، جن میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ابن مجا ہڑنے صرف "مصاحب سبعہ "کے عدد کی رعات سے "شات قرارتیں" جمع کر دیں، وریزاُن کا مقصد باتی فترار توں کوغلط یا نا قابلِ اعماد معرب ذات ہے تاہد

فشراد دبيا بنيس تحامك

ر با ابن مقسم ادرابن شنبوذری کا قصد، تودداصل علماء نے بوان کی تردید کی،
اس کی وجریه نهیں بھی کدوہ ان شات قرار توں کے علاوہ دوسری فترار توں کوکیو
سیح سیح تیں ؟ بلکراس کی وجریہ بھی کدا کمت کے تام علماء اس بات برمنفق دہے ہیں
کہ کسی قرارت کے میحے ہونے کے لئے تین با توں کا پایاجا ناصر وری ہے، ایک یہ کہ
مصحف عثمانی کے دسم الخطیس اس کی شخبائش ہو، دوسطے ہے وہ وہ حق وقام
سے مطابق ہو، تیسر ترب یہ کہ وہ تیجے سند کے ساتھ منقول اور ایمنہ قرارت میں منہور ہو، یہ
شامل ہویا نہ ہو، اور جہاں ان میں سے کوئی بھی ایک شرط بھی مفقود ہو وہ ناقابل اعتاد
ہے، خواہ وہ ان شات قرار قوں میں شامل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابن قسم موالی منایہ تھا کہ قرار اور این نیوں ہو، نیوں اور ہو وہ ناقابل اعتاد
نے اس اجماعی اصول کی خلاف ورزی کی تھی، ابو بکر محمد بن قسم رسم کا کہنا یہ تھا کہ قرار ت

ىلە النششە فى القراآت العشر ، ص « ۳ و ۳ س چە

سله نیخ الباری ص ۲۵ تا ۲۷ ج و دالاتقان ص ۸۸ و ۱۸ ج۱ ، نوع ۲۲ ، سله ابن تقسیم کاپورا نام ابو بمرفحدین الحسن بن بعقوب ادرا بن شنبود کاپورا نام محدین احمد ابن ایّوب ہے ،

کے صحیح ہونے کے لئے صرف بہلی دومشرطیں کافی ہیں، لہذا اگر کوئی قرارت مصحف عثمانی کے رسم الخط کے مطابق ہو اور عربت کے لحاظ سے بھی صحیح ہوتو اسے قبول کر لیا جائے گا، خواہ اس کی کوئی سند موجود نہ ہو، اور ابن شنبوذی نے اس کے برعکس یہ کہا تھا کہ اگر کوئی قرارت صحیح سند سے منقول ہوتو خواہ رسم عثمانی بیاس کی گنجائش مذبکاتی ہو، اسے بھر بھی قبول کر لیا جائیگا، اس بنار پر امت کے تم علار نے ان دونوں کی تردید کی، اس مقصد کے لئے مباحث کی مجلسیں بھی ہوئیں، اور بالا خران دونوں نے جمہور سے قول کی طرف رجوع کر لیا بی

\_بمنبزبرنبزبن \_\_

ل النّشر في القراآت العشر؛ ص ٤ اوه ٣ ج اوالا تقان ص ١٩ ج اوتايخ بعند اد؛ للخطيب ص ٢٨٠ ج اطبع بردت و وفيات الاعيان كابن حلكان م ٢٥٠ ج ١ م بع مصر؛

بابش شم

## حفاظتِ قرآن متعلق شبهات اوران کاجواب

قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تھا:۔

اِنَّا نَحُنُ مَنَ اَلْمَا الْمِنْ کُرُ وَاِنَّا لَکُ لَحَافِظُوْنَ ہُ اِنَّا الْمِنْ کُرُ وَاِنَّا لَکُ لَحَافِظُوْنَ ہُ ہُ اَلَٰ کُرُ وَاِنَّا لَکُ کُرُوا اللّٰ ہِ اُنْ کُرُ اللّٰہِ اَور دہم ہی ایک حفاظت کر بوالے ہیں "

اس میں پہنینگوں کردی گئی تھی کہ تسرآن کریم قیامت تک اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے گا، اور دنیالی کو فی طاقت اسے مشانے یا اس میں تولیف و ترمیب کرنے میں کا اللہ تعلیم کرنے دکھایا، اور ہر دُور میں اس کی کہ طلح نے اس بین بیات بورے دوق اور دعوے کے ساتھ بلانون تردید محفاظت کی گئی، جنا بخ آج یہ بات بورے دوق اور دعوے کے ساتھ بلانون تردید میں اسے میں اسی تعلیم میں اسی تعلیم میں آج بھی کہ میں اسی تعلیم میں آج بھی کہ میں اسی تعلیم میں آج بھی کر آب ہیں ہوسکا، اور اس میں آج بھی کمی ایک نقطے یا سوشے کا بھی فرق نہیں ہوسکا،

ہُم آپ کو بڑھائیں گے ، پھرآپ بھولیں گے ہمیں، مگر جوکھ الشرچاہے ،،

مَا نَنْسَخُ مِنْ ايَةٍ آوُنَيْهَا نَاتِ بِعَيْرِمِهُمَا

آدمِثْلِهَا، (بقرية: ١٠٩)

مدہم جس آیت کومنسون کری گے یا بھلادی گے ہم اس

بہتریاً اسجیس لے آئیں گے"

نیحن جوشخص بھی قرآن کرہم اوراس کی تفسیر سے ادنی واقفیت رکھتا ہودہ اس اعتراحن کی تنویت محسوس کرسختاہے ، اس لئے کہان دونوں آیتوں میں قرآن کرہم

4

كىمنسوخ آيات كىطف اشاره كيالكيك،

بهی آیت کاشان نزدل یہ کہ جب بر کس علیہ اسلام قرآن کریم کی کھا یات کے کرنازل ہوتے ، تو آنخصرت صلی الشرعلیہ وسلم الخفیں بھول جانے کے نوف سے ماربار ڈ ہراتے دہتے تھے ، اوراس میں آپ کوشد پر تعب ہونا تھا، اس آیت میں آپ کوشد پر تعب ہونا تھا، اس آیت میں آپ کو سامید نان دلایا گیا کہ آپ کویا دکرنے کی مشقت برداشت کرنے کی مزورت نہیں اسکیں گے ، لیکی اس پر میافسکا فرقہ لیا ہے ، ہمزا آپ ان آیات کو بھول نہیں سکیں گے ، لیکی اس پر میافسکال ہوسکا تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات تو بعری منسوخ ہوئے اس پر میافسکال ہوسکا تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات تو بعری الآگا ماشا کے احداث کے رسیب حافظ سے محرب والشجا ہے ) کے الفاظ بڑھا دیئے گئے ، جن کا مطلب می کے حافظ سے محرب وسکے گی اس کے بغر نہیں ، اس کا جو رہ اس کی تیت کو منسوخ کریے گا قوصر من آس میں تی کھی زیادہ سے زیادہ اشابیان کیا گیا ہے کہ بعض آیات منسوخ ہونے کی بنا م پر آپ کے ادر صحابہ منے ما فطوں سے محرب و جانیں گی ،

امزاان دوآیتوں سے زیادہ سے زیادہ جوہات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض آیات کوجب انڈ تعالی نے منسوخ فرمادیا توآن کی کتابت کو مطاف کا حکم تو دیا ہی گیا، گرسا کھ ساتھ النیں لوگوں کے حافظ سے بھی محوکر دیا گیا، در در جہانتک غیر منسوخ آیتوں کا تعلق ہے آئ کے بادے میں توصراحة کما جارہا ہے کہ آئ کا معیں کہی نہیں بھول سحیں گے، اس سے یہ بات آخر کیسے بکل آئی کرجو آئیتیں منسوخ نہیں ہوتیں ان کے فراموش ہوجانے کا بھی کوئی امکان ہے، منسوخ نہیں ہوتیں ان کے فراموش ہوجانے کا بھی کوئی امکان ہے،

سوں ہیں ہوی ہی صفر رس ہرج سے دور ہی وہ ہا ہے۔ رہا ان آیتوں سے اس بات پر کہ شدلال کراسلام کے ابتدائی دور میں قرآن کی مکھا ہیں جا ما تھا، سو بیرایک قطعی بے بنیا داور لغواستدلال ہے، ہم بیجے بتلیج

ـك تغيرالقرطبيٌ،ص ۱۸ ۲۰،

پی کرحفزت عرصی استرعند کے اسلام المد سے پہلے قرآن کریم کی آینوں کاصی آئی کے پاس اکھا ہوا ہونا مستندر وایات سے نابت ہے، بہنوا پہلی آیت میں صرف سیاں ' رمجول جانے ) کے ذکر پراکتفا رکا منشا رہے نہیں ہے کہ اس وقت قرآن کریم محتوب شکل میں نہیں تھا، بلکراس کی مونی وجہ ہے کہ بیماں ذکر میں صرف نسیان کا جل راجہ ہے، اس لئے اس مقام پر تکھی ہوئی آیتوں کومٹانے کا ذکر کیا جا آئی وہ قطعی بے موقوع اور بے محل بات ہوتی، ہی وجہ ہے کہ دومری آیت میں ہو کہ دون ' بی موفوع گفتگو ہے اس لئے اس میں نسخ ' کے موی ہوئے کو مطابے ) اور ' انسا' در موالائے ) دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ' فسخ ' کے موی موی ذائل کرنے مستوب کی اس موجود تھا، یو اس کی معجن آیس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کریے مستوب کی میں موجود تھا، اوراس کی معجن آیستوں کومنسون ہونے کی بنا دیر مطابا گیا ہے، چرت ہو کہ ہو آیت جومراحہ قرآن کریم کے مستوب ہونے پر دلالت کر دہی ہے آئیں کو کہن قرآن کے مسکوبہن قرآن کو مسکوبہن قرآن کے مسکوبہن قرآن کو مسکوبہن قرآن کی مسکوبہن قرآن کے مسکوبہن قرآن کے مسکوبہن قرآن کو کے مسکوبہن کی تاریخ میں میں میں مقام کوبہن قرآن کے مسکوبہن کے مسکوبہن کی تاریخ مسکوبہن کی تاریخ میں میں کوبہن کی تاریخ میں کوبہن کی تاریخ میں کی تو کی میں کوبہن کی تاریخ میں کوبہن کی تاریخ میں کوبہن کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی کوبہ کی کوبہن کی کوبہن کی کوبہ کی کوبہ کی کوبہ کی کوبہ کوبہ کی کی کوبہ کی کوبہ کی کوبہ کی کوبہ کی کوبہ کی کوبہ کوبہ کی کوبہ کوبہ کی کوبہ کی کوبہ کی

التخصل الدعليه والمكرتب المستشرق دى، ايس، ماركوتيوس التخصرت المستشرة المستشرة المستشرة المستشرة المستشرة المستدرين المستدرين

بنلنے کی کوشِش کی ہے، میتھین میں حفزت عاکنتہ رحنی اللّاع ہناسے روایت ہے کہ ایک ڈات آ محضرت صلی اللّاعلیہ ولم نے ایک صحابی ﴿ کو معجد میں قرآن کریم بلّے ہتے ہوئے مصنا تو آئے نے فرمایا کہ :۔

جومجدس بحول كني كقي ا

اس ردایت کوذکرکرنے سے مارگو آمونکا مقصدیہ کراگرآ مخصزت صلی النٹر عليه ولم أيك آيت كسى وقت محول سكت بين تورمعا والنز) دومرى آيات مين مجى به امكان ب، نيزده اس روايت سے غالبايد سى ثابت كرنا جا ہتاہے كەقرآن كريم كھا ہوا نہیں تھا، ورنہآ کے بہآیت مذبحولتے، لیکن بیاعتراض اس قدرلیجا وربے بنیاد ہے کہ ایک معرفی محکاآدمی می اسے درست تسلیم نہیں کرسکتا، کیونکہ مزکورہ بالاوا تعدی حتیقت صرف اتنی ہے کہ بسااوقات ایک ٰہات انسان کویا د توہوتی ہے ، مگر حونکم عرصته درازتك اس كاكوتي ذكر نهين بهوتا، نداس كي طون خيال جاتاب، اس ليخوه زمن بیمسخصر نهیں رمتی،ا درجب کوئی شخص اس کا ذکر حیمٹر تاہی تو دہ نور اُما<u>فظ</u> من تازه بوجاتى ب، يخقيقت بس بحول نهيس بوتى ، بلكم عاضى طور مرخيال سف كل جانا ہوّا ہے، ہی صورت آ مخصّرت صلی اللّٰرعليہ ولم کوميش آئی، اس لئے اينے واقعے کو بنيا ج بماكراً تحصرت ملى الله عليه وسلم كي طرف نسيان كي . . نسبت كرنا انتها درج كي انفاق ہے،جس کامنشا ہمتب کے سوائے نہیں، ملکہ اگر مسٹرمار گوکیو تھ بھیرت اورانصا کی نگاہ سے دیکھتے توانھیں معلوم ہوتا کہ اس واقع سے توبی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کرم كى حفاظت الشرتعالى نے اس غير معمولي طريقے سے فرمان ہے كداس كے كسى حقتے سے كم بولے كاكونى المكان بى بہيں ہے ،كيونكه اس واقع سے اگر كوئى حقيقت ثابت بوتى ہے تورہ بہے كرنسرآن كرىم كى ايك ايك آيت لتنے بےشمارا فرادكويا دكرادى كئى تقى مراكر كونى أيت كسى وقت آتفاقًا أتخصرت صلى للهعليه وسلم كوعار صى طور فيستحصر مراج تب بھی اس کے صابح ہونے کا دُور دُور کوئی امکان نہیں تھا، رسی یہ بات کدائس داقع سے یہ معلوم ہوتاہے کہ قرآن کریم معتوب سکا ہیں

له صبح بخاری م کتاب فعنائل العشرآن، ص ۵۳ دج ۲ وصبح سلم کتاب فعنال لقرآن ص ۵۳ دج ۲ وصبح سلم کتاب فعنال لقرآن ص ۵۳ د ۲۲ ج ۱ ،

موجودنهی تقا، سوی به بات سے زیادہ بے بنیا داور صحکہ نیزے ، ہم عن کہ چین کہ داقعہ کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ایک آئیت آنخصرت صلی الشرعلیہ وسلم کوعا تنی طور ثریت حضر نہیں ہی بجا ایک صحابی کی تلادت سے فوراً ذہن میں تازہ ہو گئی اس میں بہان ابت ہو گیا کہ قرآن کریم بحقوب شکل ہی موجود نہیں تھا، کیا مستنثر ق ہو فتو یہ سیمجھتے ہیں کہ جو بات ایک مرتبہ اکھی گئی دہ کھی ایک لمحرکے لئے بھی ذہن سے اوجھ انہیں ہوسکتی بھو تھے ہوئے ہوں کہ خورت میں اس کے آئی کے قرآن کریم کویا در کھنے کا کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا انہا دیا تھا ت اور لبھیرت کے سا دے در دانے بند کر ہے ہوں ، ہندا انہا دیا تھا ت اور لبھیرت کے سا دے در دانے بند کر ہے ہوں ، مسوری نسیا میں سوری آنک کم کا حوالہ ایر دفیسرا دگوتیو تھنے قرآن کریم کے سوری نسیا رمیں سوری آنک کم کا حوالہ ایر دفیسرا دگوتیو تھنے قرآن کریم کے سوری نسیا رمیں سوری آنک کم کا حوالہ ایر دفیسرا دگوتیو تھنے قرآن کریم کے سوری نسیا رمیں سوری آنک کم کا حوالہ ایر دفیسرا دگوتیو تھنے قرآن کریم کے سوری نسیا رمیں سوری آنگ کم کا حوالہ ایر دفیسرا دگوتیو تھنے قرآن کریم کے میں اس کا میں ان کا میں ان کریم کے دورانے بند کریا ہے کہ سوری نسیا رائی تھیں۔ د

میں مشرآ ن کریم کا ارشادیے:۔

وَعَنْ تَوَّلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ آنُ إِذَا سَمِعُتُمُ ۚ الْمِتِ اللّٰهِ ثِكْفَنَ مِعَاوَكُيسُنَهُ وَ أَمِمَا فَلَا تَقْعُنُ وُامَعَهُ مُ حَتَّى يَخُوطُوا فِي حَدِيثِةٍ غَيْرُةِ (نساء: ١٣٠)

مداودا نشریم پرفترآن میں یہ آتا دیجاہے کہجب ہم (کسی مجلس میں) اللہ کی کینوں کے ساتھ کفراد کہ ہزار ہوتا ہوا سنو توجم اُن کے ساتھ مذہبی ہیں۔ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہوجا تیں ہ

يرآيت مدنى با دراس مين سورة انعام كى جس كى آيت كاحواله دياكيا ب ده مندرج ذل بي :-

وَ إِذَّارَائِيْتَ الَّذِينَ يَنُونُونَ يَخُوصُونَ فِي الْمِيْتِنَا فَاعْرِصْ عَنُهُ مُرُ حَيُّ يَخُوصُوا فِي مُحَوِينَةٍ غَيْرِةٍ طَ (الانعام: ١٨) "ادرجب ہم ان نوگوں کو دیجھ وجو ہمادی آیتوں میں عیب ہون کرتے ہیں توان کو کوں سے کنار کمٹ ہوجا تیں ہے۔
ہملی آیت میں دوسری آیت کا حوالہ دیا گیا ہے ، لیکن دونوں کے الفاظ مختلف میں مارگولیکھ بہلی آیت میں دوسری آیت کا حوالہ دیا گیا ہے ، لیکن دونوں کے الفاظ مختلف میں مارگولیکھ نے اس سے بہتی ہنکا للہ کے دستر آن کریم کی آیات کھی ہوئی نہیں تھیں ، در مذاگر دستر آن کو ہیں الفاظ ذکر کے جاتے جو دوسری آیت میں مذکور ہیں الفاظ کے اس اختلات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہلی آیت کے نزدل کے دفت دوسری آیت کے الفاظ رمعاذ اللہ ، محفوظ نہیں دہے ہے ، بھ

سین مارگوتیو کھ کایہ ستدلال اس قدر بری طور برغلط سے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے بھی شرم آئی ہے، سوال یہ ہے کہ اگر سورہ نسآ سے نزول کے دقت سورہ اتعام کی مُرود کئیت کے الفاظ (معاذ اللہ) محفوظ نہیں ہے سے تو بھر بعد مین ہی کے جا اگر سورہ آنجا کے اصل الفاظ محفوظ نہ ہوتے تو قاعدے کا تقاضا یہ کھا کہ بعد میں اللہ کھنے والے سورہ انجا میں بھی بعینہ وہ الفاظ سحمے ہوسکورہ نسآ رمیں مُرکور ہیں ان دونول آمیوں کا لفظی اختلات تو درحقیقت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں آمیوں کے الفاظ ہمیشہ سے پوری طرح محفوظ اور خرمتر ترا نہے، اوران میں کسی کے قیاس و کمان الفاظ ہمیشہ سے پوری طرح محفوظ اور خرمتر ترا نہیں ہونا چاہتے تھا، کوکوئی دخل نہیں رہا، کیونکہ اگر قرآن کریم کی کتا بت قیاس ادرا ندا ذے سے بہوئی ہوتی تو ان دوآبیوں کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہتے تھا،

واقعہ یہ ہے کہ ہرزبان کے محادرات میں جب کسی سابقہ گفتگہ کا جوالہ دیاجاتا ہے تواس کی دوصور تیں ہوتی ہیں ، بعض مرتبہ سابقہ گفتگو کے بعینہ الفاظ کی ہرادیتے جاتے ہیں (جھے انگریزی میں میں کسی کسی کسی الفاظ کشتگو کے بنیادی مفہوم کو اور لجھن اوقات الفاظ لغین ہوتے صرف سابقہ گفتگو کے بنیادی مفہوم کو دوسی الفاظ میں بیان کردیا جاتا ہے (جھے انگریزی میں سے پہلی صورت بہت کم ستعال کہاجاتا ہے) ان دونوں مور توں میں سے پہلی صورت بہت کم ستعال

له انسائيكلوپيرياآن رملين ايندايغکس، ص٧٢ه ٢٠١٠

ہوتی ہے، بینی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جس سابقہ گفتگو کا حوالہ دیا جا رہا ہو اس کے بعد اور نے بورے الفاظ دُہراہے جائیں اس کے بجائے ادبی محاورات میں زیادہ تر دو مری صورت اختیاری جاتی ہے، بعنی اس گفتگو کے مفہوم کو دو مرے الفاظ میں اداکر دیا جاتا ہے، سورة نسآ رمیں بھی بہی دو سری صورت اختیاری گئی ہے، اور اس کی ایک وجری بھی ہے کہ مشر آن کریم کی ہر صورة بسااہ قات اپنے جلوں کے در میان کہی دو مری سورت کا جلوں کے در میان کہی دو مری سورت کا جلوں کے در میان کہی دو مری سورت کا جلوں کے در میان کہی دو مری سورت کا جلوں کے در میان کہی دو مری سورت کا جلوں کے در میان کہی دو مری سورت کا جلوں کی دہ دو ان ر Flow) برقرار نہیں دہتی جس کی افرانگیزی سب کے نزدیک مسلم ہے ، جنا بخرس خص کو بھی ادبی ذوق کا بھی حصتہ ملا ہو وہ دیکھ سختا ہے کہ اگر مسلم ہے ، جنا بخرس خص کو بھی ادبی ذوق کا بھی حصتہ ملا ہو وہ دیکھ سختا ہے کہ اگر مسلم ہے ، جنا بخرس خص کو بھی ادبی ذوق کا بھی حصتہ ملا ہو وہ دیکھ سختا ہے کہ اگر مسلم ہے ، جنا بخرس خص کو رہ آیت میں سورۃ انعام کے بعینہ الفاظ نقل کر دیتے جائیں تو عبار کا دوا در السلس الو طبح اس کے ایکھ کا کر دوا در النسلس الو طبح اس کے ان کا دوا در السلس الو طبح اس کے گا

اس کے علادہ سورہ انعام جس کی مذکورہ آست کے بارسے میں مارگوکیوں کا دعویٰ ہے کہ دہ انجھی ہوتی ہندیں تھی ، پوری کی پوری ایک مرتبہ نازل ہوتی ہے ، اوراس میں مہترج دہے :-

وَهُذَا رَكُتُ آنْزَلُنْهُ مُلِرَكُ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ رافعا : ۹۲:

ساوریه (قرآن) بھی ایسی ہی متاب ہوجسکو ہم نے نازل کیا ہے ، جوبڑی برکت والی ہے اوراپنے سے پہلے دنازل مشرہ) متابوں و تورات وابحیل وغرہ) کی تصری کرنے والی ہے »

اس میں قرآن کے لئے لفظ ''کتاب'' استِعال کیا گیاہے ، اگرسورہ انعام کے نز دل کے دقت تک قرآن کریم کوبیجنے کا معول نہیں تھا تواسے ''کتاب'' کہنے کا کیا مطلب ہو پھٹلٹے

له تفسيرابن كير، ص ١٢٢ ج٧،

غضجس ببلوس دييجة ، تمار كولوي كايداعة اص بالكل بي بلياد ، لغواد ومحص تعصب عنادی سیادارمعلوم ہوماہے،

ايرايك يوكقا اعتراض ان الفاظ

امم بخاری پر مار گولیوی کا ایک ممتان اسار کولیوی نے قرآن کرم کی حفات جوتقا اعتران

". بخاري كالهناب كرايك جلالاً أن تعيده والمابتيني وَبَيْتُ مَا كُثُورُ مَا بَيْنِي وَبَيْتُ مَكْرُر یِّن الْقَنَ أَجِنَّةِ ، ( سُربِ کہم آس رُسْتہ داری کا پاس کر دی مرے اور تھا آگ د دمیان موجودہے) بزدلیۃ دحی نازل ہوا تھا، لیکن مشترّاح کا کمناہے کہ ہے جملہ قرآن مين نهيس ملنا، اس لت وه اس جل كوسورة منا آيت منز يعن إلَّ الْمُورِيَّةَ فِي الْمُقُرِيلَ كَالْسُرْكِ قرادديت بين "

لیکن ہم بیدری دمتر دادی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعہ مارگوتیو تھے جیسے عالمی شہرت کے مستشرق نے امام بخاری میرابیا شرمناک بہتان با ندھاہے جس کی متعقباً برديانتي ياافسيسناك جهالت كے سواكوئي توجينہيں كي جاسحتى، اس عباري ماركوكيوتھ نے یہ ما تردینے کی کوٹ ش کی ہے کہ ام مخاری ایک ایسے جلے کو قرآن کرم کا جُرز مانے ہیں جواس دقت قرآن میں موہود نہیں ہے، مالانکہ ہرشخص مجے بخاری اعظمار دیکھ سکتاہے كرام بخارى كے آيت كے الفاظ بعين، دہى نقل كتے بيں جوقرآن كرىم ميں موجودين، اور اِلَّا اَنُ تَصِلُوْا الْحِ وَالْاَحِلُمُ اسْ آيت كَى تَفْسِيرِسِ نَعْلَ كِيابِ، امام بخارَى كَي يُورِ<sup>ى</sup> عمادت یہ ہے :ر

باب قوله إلاً الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُ لِي حدّ شاحرٌ بن بشّاريد عن ابن عبّاسُ اله سُئِلَ عن قوله إلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْهُي إِلَّا فقال سعيد بنجبير فترني العجن صلى الله عليه ومسكمر

ك انساتيكلوبيديا آن ركيين ايندا يتحكس، ص٧٣٥ ج٠١٠

فقال ابن عباس عجلت، ان التى صلى الله عليه وسكم لمريكين بطن من قرليش الاكان له فيهم قرابة فقال الا أن تصلواما بيني وبينكم من القرابة اله

ملاحظه فرمایت ، یهان امای کاری نے باب کے عنوان میں آیت کا دسی بھر نفل کیاہے ، جو قرآن کریم میں موجودہ ، پھراس کی تشریع میں صنرت ابن عباس سے آیت الگرائی و بھر ہوجی گئی تھی جس کے جواب میں آپ نے یہ جسلہ ارشاد فرمایا کہ الآن تصلوا ما بدی و بدیکھرمن القراحة ، لیکن مارگولیو تھ تھا ، لیوری ڈھٹائی کے ساتھ فرماتے میں کرا آئی ہخاری اس جلے کو بزریع وی ما قرات و میں کرا آئی ہوگری تھیں وا تصادف کے مید دعویدار قرآن کرکھ کے خلاف بنجف و معادف احتی میں کرا ایک میں اورا سسلام کے خلاف بنجف و عناد نے انحفیس کس بڑی طرح جکر انہوا ہے ، فی قلوم ہم ترض فرق احتی کا انتخاب میں میں کرا ہم ہوگری تھیں اورا سیارے کرمسندا حدی کی ایک حضرت کا کنٹ ہو سے کہ آئی ہو گری تھیں اورا سے کہ مسندا حدی کی ایک میں کرا گری ہو تا ہے کہ مسندا حدی کی ایک میں کرا گری کرا ہو اسی کرا گری کرا

كر حفرت عائسته راسي كوآيتين كم موكن تحديثه

يهان مارگوتيو تقريخ روايت كاحواله دياسے وه يرسے :-

عَنَّ عَاشَتْ فَرْجَ الْنَبِي صَلَى الله عليه وسلَم قَالَت المتن انزلت الية الرَّحِم ورضعات الكبيرعشُل فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلمّا اشتكى رسول الله صلى

ــله هیچ بخاری کمک به انتفیرسودهٔ حدم عسق ، ص۱۲۶ ج ۲ ، طبع کرایی ، وفتح البادئ ص>۵۷ چ ۸ وعدة القاری ،ص > ۱۵ ج ۱۹ ،

كه انسائيكاد مبيريات رليين اينظ اليمكس، ص٧٣ هج ١٠ ،

علیه وسلّم تشاغلنا بأمرة ودخلت دویبة لنافاکلتها، له تخفرت عائشره فرماتی بین کرجم کی آیت اور برای آدمی که دش رصعا کی آیت نادل بوئی تخفین، یه آیتی میرے گوی ایک تخت کے نیجے کاند پرنیجی بهرتی تخفین، جب آخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کو درمِن وفات کی) تکلیف سروع بوئی تربم آی کی دیجہ بھال میں معروف بوگ بهال ایک یالتوجانور تھا وہ آیا اور اس نے وہ کا غذکھا لیا ا

بخاري مين ان الفاظ كے ساتھ مروى ہے:-

سألت انسبن مالك رضى الله عنه من جمع القرال على

له مسنداح معتد ووائر، مسنوات عائشهم ص ٢١٩ ع ١ دارصادر بيروت ،

عهد المتبى صلى الشعليه وسلّم، قال اربعة كلهم من الانصار أبيّ بن كعين ومُعاذبن جبل فوريد بن ثابت الم واوزين أ،

مریس نے حصرت انس بن مالک سے پوجھا کم بنی کریم صلی الترطیه وسلم کے زمانے میں درآن کریم کس نے جمع کیا تھا ؟ انھوں نے فر مایا جار افراد نے جن میں سے ہرایک انصاریں سے تھا، حضرت اُئی بن کوئٹ، حصرت معاذ ابن جبل من مصرت زیدبن تا بٹ اور حضرت ابوزیدر صفی الله تعالی عہم "

اس روابت سے بعض لوگ یہ سمجھے ہیں کہ اسخصرت صلی انڈعلیہ وسلم کے عبر مسادک میں ترآن کریم کے حافظ لس ہی چار حضرات تھے، حالانکہ بیخیال درست سہیں ہم پیچیے ان حصرٰات صحابہ ﷺ کے آسا رگرامی شمار کراھیے ہیں جھوں نے آنحفزت صلیاللہ عليهو الم كے زماتے ميں ہى تسرآن كريم حفظ كرىيا تھا، إلىذا حصرت انس كى مذكوره بالادوايت كامطلب يهرگزنهيس بے كەصحابەن كى يورى حاعت بيں ان چا رحفرا ے سواکوئی اور قرآن کریم کاحا فظ ہنیس تھا، ملکہ مذکورہ بالاحدیث میں" زاآن کریم كوجع كرنے "كا لفظ استعال ہولہے، اوراس لفظ كالسيح مفهوم قرآن كريم كونكھناً ہے، اور حصزت انس کا مطلب یہ ہے کہ بیجیار حصزات وہ ہیں جن کے پاسسس أشخصرت صلى التزعليه وسلم تع عهد مبارك بي مين قرآن كريم كا بورا بورا لهما مواموجود اس كے علاوہ حافظ ابن جراحمة الشرعليد في طبري كي ايك روايت كے حوالے سے حصرت انس کے ایس ارشا دکاپورا قعتہ یہ بکھا ہے کہ ایک مرتبہ آوس او زخرتیج ك قبيلول مين باہمى مفاخرت كاسلسله حيلا، قبيله الآس ك حصرات نے اينے قبيلے كياك افسوادك نام شماد كوات وجفين مسلام مين خصوصى مقام ماصل موا،اس كے جواب میں قبيلة خرتے كے حصرات رجن ميں حصرت انس جى شامل عقے يه فرمايا کہ ہم میں چار حصزات ایسے ہیں حجفوں نے پورا قرآن کریم ججے کیا تھا، ہلزااس ارشاح کامطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اوس اورخرتی کے قبیلوں میں قرآن کریے کو حسب سع

کرنے والے یہی چارحصرات متھے <sup>ہے</sup> الدید میں بھر ہوں

حضرت عبداً للد بن مسعود اورمعوز تين البعن لاك مُسْدِاحدٌ كاس روايت كو البعت أجمالة بين جس بين بدينان من الوال اعتراض العراض المايي بينان المايي كرمضانة عبدا للرين سعود

رضی المنزعنه معود تین رسورهٔ فلق اورسورهٔ ناس) کوقرآن کریم کاجرز بنهیس مانته تھے، استان میں مات میں استان کا درسورہ ناس کوقرآن کریم کاجرز بنهیس مانتے تھے،

تعالی عنہ بھی پوری اُمّت کی طرح معوذ تین کونسران کریم کاجرد، قرار دیتے تھے، اورجن روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان دوسور توں کے قرآن ہونے کے قائل نہ تھے وہ درست نہیں میں راس کر دہماریہ سرکے حدث میں ماری مرسمہ بھے سے قرآن کے کے کار

درست بنیں، یں، اس کی دلیل یہ ہے کہ حصرت عبداللہ بن مسعود ہے قرآن کریم کی جومتوان تربی منقول ہیں اُن میں معوذ تیں شامل ہیں، قراآت عشرہ میں سے حصرت الوعبدالرجمان شلی جمعزت زربن جبین محارت الوعبدالرجمان شلی جمعزت زربن جبین محارت الوعبدالرجمان شلی جمعزت زربن جبین محارت الوعبدالرجمان شلی جمعزت المربی محارت الموعبدالرجمان شلی محارت المربی محارت الموعبدالرجمان شلی محارت المربی محارت الموعبدالرجمان شاہدالی محارت المربی محارت الموعبدالرجمان شاہدالی محارت الموعبدالرجمان شاہدالی محارت الموعبدالرحمان شاہدالی محارت الموعبدالرحمان محارت

مسروق مع عاصم بن عنموة اور حادث مع منقول بي، اورية مام حفزات الصحفر عبدالله بن سعود سيدوايت كرتي بن اس كے علادہ قراآت عشرہ بي سے كسائي

اورخلف کی قرابیں بھی بالاخر حصرت عبداللہ بن مسعود کی ختم ہو تی ہیں، کیونکہ سمائی جمزہ کے شاگردیں، اوراس بات سمائی جمزہ کے شاگردیں، اوراس بات

 پرامت کا اجاع ہے کہ قراآتِ بحشرہ کی ساری اسا نیرساری دنیا میں سنہے تیا دہ قوی اور چیحے اسا نید ہیں اورنسلاً بعدنسلِ تواتر سے نقل ہوتی جلی آرہی ہیں ہ اس لئے اگر کوئی خبروا حدان متواتر مشترار توں کے خلات ہوتو وہ یقیب نا داجہ الرّ دہے ، اوراسے قول نہیں کیاجا سکتا ،

اسی بنارپر محقق علمارا و رمحتر نین کی اکثریت نے ان روایتوں کوضعیف موضع یا کم از کم نا قابلِ قبول بتایا ہے ، جوحفزت ابن سعو گری طرف پر ہاطل مزم ب منسوب کرتی ہیں ، ان علمار میں شیخ الاسلام علّامہ نودی ، علّامہ ابن حسنرم ، امام رازی ، قاصی ابو مکر من عربی جمعلا مہر مجوالعلوم اور آخری و ورکے مشہور محقق عالم عسلامہ زاہد کو فری رحم ہم انڈوشا مل ہیں ،

له فیص الباری، ص۲۲۲ ج ۱،

که دیچے علی الرتیب اتقان ص ۱۸ ج ۲، الحتی، لابن حزم م ۱۳ و ۱، فواخ الرحموت شرح مقالت الکوثری ص ۱۱، تفصیلی عبار تولکیلئے شرح مقالات الکوثری ص ۱۱، تفصیلی عبار تولکیلئے ملاحظ به واحق کا مفہون محتصرت عبدا دیئر بی مسعود خاور معقر د تین "ما بهنا مدالب آخ شعبان مسمع فیج الروا ندللہ پیشی ج ص ۱۳۹ ج ۷ ، مسلوف معمون محمح و الروا ندللہ پیشی ج ص ۱۳۹ ج ۷ ،

مدیس مدین معتل وه مدین سے جس بین کوئی عدّت معلوم ہوتی ہو جواس مدین کی صحت کو نجر دح کرتی ہو، با وہ دیکر طاہری نظری وہ مدین میچ سالم معلوم ہوتی ہو، اور یہ علّت اس سندیں بھی واقع ہوجاتی ہے جس کے داوی تقر ہوتے ہیں، اور جس میں بطا ہرصحت کی تام مشرائط موجو دہوتی ہی اور اس عدّت کا اور اک علم حدیث میں بعیرت رکھنے وافوں کو مختلف طرافقوں سے ہوتا ہے، کہمی داوی کو منفر دو کھی کراور کہی یہ دی کھی کہ وہ داوی کسی دوسرے قرآن دوسکر داوی کی منا مقد کہمی دوسرے قرآن کھی میں جاتے ہیں ہے ، اور اس کے سائھ کمجھی دوسرے قرآن کھی میں جاتے ہیں ہے۔

اس طرح حدیث کی ایک قسم سشاذ "ب، اس کے را دی بھی ثقہ ہوتے ہیں، اس کے اُن کی حدث میں جو نکہ وہ لینے سے زیادہ ثقہ را ویون کی مخالفت کرتے ہیں، اس لئے اُن کی حدث جول نہیں کی جاتی، لہذا جن رواینوں میں حصات عبدالعثر بن مسور ڈ کی طرف یہ قول مشسوب کیا گیا ہے، کہ وہ معوذ تین کو صرات کریم کا جزر نہیں مانتے سے علامہ نودگ مسلوب کیا گیا ہے، کہ وہ معوذ تین کو و سران کریم کا جزر نہیں مانتے سے علامہ نودگ ورا دیوں کے ثقہ ہونے کے با دجود مندرجہ ذیل میں وجوہ سے قابل قبول نہیں سمجھا:۔

صاه ۳ و۲ ه ۳ ج ۱۸

سد اگربالفرض ان روایتوں کو سیح بھی مان لیاجائے تب بھی ہرحال یہ اخدار اصاد ہیں، اوراس بات پراخت کا اجماع ہے کہ جو خروا صرفتوا ترات اور قطعیات کے خلاف ہووہ مقبول نہیں ہوتی، حضرت عبداللہ بن مسعود مقبول نہیں ہوتی، حضرت عبداللہ بن اس کے حقابلے جو قرارتیں تواتر کے ساتھ نابت ہیں اُن کی صحت قطعی ہے، لہنزاان کے مقابلے میں یہ اخوار آحادیقین کی واجب الرق ہیں،

اب صرف ایک سوال رہ جاتا ہے ، اور وہ یہ کراگریہ روا سیس جے جہیں ہیں تو
ان تھ رادیوں نے ایسی ہے اصل بات کیو نکر دوایت کردی ؟ اس کا جواب یہ ہے کا ن
روایتوں کی حقیقت یہ ہوسی ہے کہ حفزت عبرالٹرین سعود رضی الٹرعنہ معود تین
کومترآن کریم کا مجرز مانتے ہیں ، لیکن کسی وجہ سے انفوں نے اپنے مصحف میں اُن کو
نکھانہ ہو، اس واقعہ کور دایت کرتے ہوئے کہیں داوی کو وہم ہوا، اور اس نے اسے
اس طرح روایت کردیا، گویا وہ انھیں سے سے جزء قرآن ہی نہ ملنے تھے، حالات مصحف میں اُن کو جہیں نکھا تھا، اور نہ لکھنے کی دجہ بہت سی ہوسکتی ہیں، مشلا مصحف میں اُن کو نہیں نکھا تھا، اور نہ لکھنے کی دجہ بہت سی ہوسکتی ہیں، مشلا مصحف میں اُن کو نہیں نکھا تھا، اور نہ لکھنے کی دجہ بہت سی ہوسکتی ہیں، مشلا عقلہ مراحد راحد کر ایک بھولئے کا کوئی ڈورنہ تھا، کیون کم یہ برمسلمان کویا دہوتی ہوں۔
کہاں کے بھولئے کا کوئی ڈورنہ تھا، کیون کہ یہ ہرمسلمان کویا دہوتی ہوں،

اس کی آئیراس بات سے ہوتی ہے کہ حفزت عبداللہ بن مسعود رصی النزعنہ فی اپنے مصحف میں سورہ فی آتے بھی نہیں لیجھی تھی ، اورا کا ابو بکر الانباری کے فی اپنی سنرسے روایت کیا ہے کہ آن سے پر چھاگیا تو انحوں نے قرمایا ، اگر میں سورہ فاتحے لکھتا تو انحوں نے قرمایا ، اگر میں سورہ فاتحے لکھتا تو اسے ہر سورت سے ساتھ نکھتا ، اما ابو بکرے فرماتے ہیں کہ اس کا طلب یہ ہے کہ نماز میں ہر سورت سے پہلے سورہ فاتحے بڑھی جاتی ہے ، اس لئے ہیں نے اسے مدیکا وختصار سے کا ابدا ورسلما نوں کے حافظ پراعماد کیا،

له مقالات الكوثري ، ص ١١، كله تفسير القرطبي ، ص ١١٠ وه ١١، ١٠،

بهركيف؛ اگرحفزت عبدالشرب مسعودرضى الشرعنه في لين مقعف مين سورة فالحقاورمعوذتين تحرير فرائى الول تواسى بهت معقول توجيهات السحى ألمن اوراً أن سع يستجعناكسى طرح درست نهيں ہے كدوه اُن كو قرآن كريم كا جزر مى نهيں مانت سے اجباراً أن سے تواتر كے ساتھ پورا فتر آن ثابت ہے اجباراً معوذتين بھى شامل ہى،

خلافت صريقي سرجمع قران كي احفزت صديق اكررضي الشرعذك زمة روایت برستشرق کا تصول عرا اینام دیا گیا،اس کی تفصیل ہم سیجھے ذکر كرچيح بين، بعض ستشرقين ني اس داقع بي كوسيح تسليم كرنے سے انكادكيا ہے، ا ف کا کمنایہ ہے کہ حفرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سرکاری سطے پر ... قرآن كريم كى جمع وترتبيب كى كوششش نهيس بوئى، بلكه مركاري سط يراس نوعيت كابلا کا دنا مه خصرت عمّان رضی المترعنه نے انجام دیا ،انھوں نے دعویٰ کیاہے کہ حصرت عثمان فن خصرت حفصه في حس نسخ سے استفاده كيا تھا وہ حضرت حفص كما ذاتی نسخ تھا، کوئی سرکاری طور پرتیار کیا ہوا نسخ نہیں تھا، اپنے اس دعوے کے تبو<sup>ت</sup> میں انھوں نے صبحے بخاری کی آس روایت پرمتعتر دا عرز اعنات کئے ہیں جو حصر زیدین ثابت سے مردی ہے ، ادرجس میں حصرت ابو بکروٹ کے زمانے میں جع قرآن کا واقعه میان کیاہے، ان تمام اعتراصات کا خلاصہ مرد فیستر مُنظَّکمری واسطے نے میا لکیا ہے، یہاں اُن تمام اعر اصات کو بیان کرکے حواب دینا اس لئے غیر صروری ہے كران بيس سے اكثر اعتراصات اليے بيس جن كابواب ايك معولي وا تقبت كانسان خود سجوسكتاب، البترأن مي حيندا هم اعرّا صنات كاجواب يهان بين خدمت ہے،

Watt: Bell's Introduction to the Quran 40, 42 Edinburgh 1970

له پر دوایت پیچیومتی برگذرهی به،

مثلاً ایک اہم اعراف یہ کہ صح بخاری کی دوایت میں بیان کیا گیا ہوکہ حقز ابر کہوٹ کے زمانے میں جو قرآن کا محرک یہ تخاکہ کیا مہ کی جنگ میں حفاظ و قرار کی ایک بڑی تعداد بنہ میں معلوم ہوا ، کیونکہ جنگ کی تعداد بنہ ہونے کے برابر تھی، جو قرآن کے حافظ ہو کے شہرا بر کی فرست میں ایسے لوگوں کی تعداد بنہ ہونے کے برابر تھی، جو قرآن کے حافظ ہو کیونکہ شہرا ، زیادہ تر نوسلم تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعراض تحمی بے بنیا دادر لغوی کیونکہ شہدا ، زیادہ تر نوسلم تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعراض تحمی بے بنیا دادر لغوی اس کی تقلید کرتے چلے گئے ، اور کسی نے اس کی تقلید کرتے چلے گئے ، اور کسی نے یہ اس کی تقلید کرتے چلے گئے ، اور کسی نے یہ در حمت گوارا نہیں کی، کہ یہ آ مکھیں بند کرکے اس کی تقلید کرتے چلے گئے ، اور کسی نے دیکھ کراس بات کی تحقیق کرتا ، اس کے بعد کے مسامت کی تحقیق کرتا ، اس کے بعد کے مسامت کی تحقیق کرتا ، اس کے بیا جرین وانصار کی تعداد تین نسو تھی ہوا کہ باجرین وانصار کے تو کہ کے دیکھ کراس بات کی تحقیق کرتا ، اس کی تعداد تین نسو تھی ہوا کہ باجرین وانصار کے باتھ ان میں سے امتفاد آئی جہا جرین وانصار کے نام تو گا بی خلی میں میں میں جا تھا دی تو کہ باجرین وانصار کے نام تو گا بی خلی میں خلی تعداد کی بی ہوں کے البتہ ان میں سے امتفاد آئی جہا جرین وانصار کے نام وافظ ابن کیٹر رہے نے نقل فرما سے بی ہیں ،

ان المقاون افراد میں سے آیک حفزت سالم مولی ایی حزیفہ رئیں ، جو حافظ اور قاری ہونے کے اعتبار سے صحابہ میں ممتاز ترین مقام سے حامل سے ، آنحفزت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کیار حفزات سے بطور فاص قرآن کریم سیکھنے کا حکم دیا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی تھے ، آب کی ہجرت سے پہلے سجو قبار میں ایم یہی تھے ، اور حفر عرب میں اکر صحابہ کی اما مت یہی فرماتے ، عربہ میں اکر صحابہ کی اما مت یہی فرماتے ، کیونکہ انتقاء ، و آن کریم کا سسے بڑا عالم ، مجھاجاتا تھا ،

له ایسناً، ص ۱۹۲، که تایخ الطبری، ص ۱۱۵، چ۲ که البرایة والبهایة ص ۳۴ فج کله البرایة والبهایة ص ۳۴ فج کله و ۱۹۲ می البرای عبدالرج ، علی بامش الاصابرص ۱۸ و ۱۹۳ ج۲ ،

دوکسکوبزرگ حفرت ابوجذ لیفرو بیس جوحفرت سالم و کے مولی تھے،اور آماریکی امسلام بیں جوالیسویں مسلمان بیل آس مخصرت صلی انشرعلیہ وسلم کی طویل صحبت کے علاقہ حصرت سالم منسے خصوصی تعلق کی بنار پر علم متر آن کریم سے معاملہ بیں اس کے مقام بلند کا انوازہ لگایا جاسکتا ہے،

تیسرے بزرگ حفرت زیدین الخطاب بیں ، بوحفزت عرونے بڑے بھائی ہیں ا اور بالکل ابتداریں ہسلام ہے آئے تھے ، حفزت عروز فرمایا کرتے تھے کہ ہو کا کا جو بھی جھو نکاچلناہے وہ مجھے زیدین الخطاب کی یا دولا کا ہے ،

چویتھ بزرگ حفرت ثابت ہی قیس بن شمّاس رمنی الٹرعنہ ہیں ،جن کے مالیے میں پیچیے گذر جیکاہے کہ وہ کا تبینِ وحی میں سے تھے " قرآنِ کریم سے ان کا خصوصی تعلق بالکل ظاہراور واضح ہے ،

ایک اوربزرگ حفزت عبّاد بن بشرطیس، جوبدری صحابی بین، اور صفرت نگشترٌ کاارشادہے کہ انصاری صحابہ میں تمین حضرات ایسے متھے جواپنے علم وفضل کے اعتبار سے تمام دوسے صحابہ خبر فائق تھے، إن تمین حضرات میں سے ایک حصرت عبّاد بن بشرٌرٌ بھی تھے ہے۔

نیز حفارت طفیل بن عرود دسی رضی النزیخد بھی تیا مہی جنگ بین شہید ہوئی ا جومشہور صحابی ہیں، اور قرآن کریم کی تعلیم میں حفارت اُبیّ بن کعب رضی النزیحنہ جیسے اقر الصحابہ م کے شاکر دہیں جہ حفارت زید بن ثابت کے بھائی تحفارت برید بن ثابت رمز جھزت برا ربن عازب کے بچیا حفارت قلیس بن الحارث المحفرت معاذر م ملہ الاصابر، للحافظ ابن تحری، صسم جسم،

كه البراية والبناية، لابن كيررد، ص٢٣٦ ع ٦ مطبعة السعادة مصر،

سه زاد المعاد، لابن القيم رح ص ٣٠ ج ١ معينيه مصر،

كك الاصاب، ص ٥٥٦ ج ٢ ، والاستيعاب على بالمشَ الصحاب ص مم مم مم آلام م ج ٢ ، هذه الاصارص ١١٦ ج ٢ ،

سے بھائی عائز بن ماعمن مخصورت زبر الا کے بھائی سائب بن عوّام الا در حصرت عمّان بن مطعون کے صاحرادے حصرت سائب بن عمّان جی اسی فہرست میں شامل ہیں،

بمرندكوره بالاحصرات كے علاوہ اعتمارہ مهاحسرین تھے، اور انصار میں سے تقریبًا بنیل حضرات ایسے تھے جوغز وہ بررسے پہلے مسلمان ہوئے ،اوراُن کے علاوہ تقریبًا دس ا یسے تھے جوغزوہ احد میں شریب تھے ہ اور یانفصیل صرف اُن شہداری ہی ،جن کے ناکماییخ میں محفوظ رہ سے ہیں، باقی سینکر وں نامعلوم افراد میں سے کتنے حافظ قاری ہوں گے ؟ اس کاکوتی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، لیکن فریگرک شلے ( Schwally ) جاریج بیل او تمِنظگری واط بین که اتفیس اس فهرست میں مذصرف به که کوئی قاری ننظسر ( Recently Converts نهیس آنا ملکه وه ان سب کونومسلم" ( قرار دے کردنیا پراپنی تحقیق کار عب جمانا چاہتے ہیں،غور فرمایئے کہ جس جنگ میں ا ہماحبسرین وانصاری اتنی بوی جاعت شہید موکتی ہواس کے بارے میں یہ کہناکہ اس میں سب نومسلم شہید ہوئے تنھے للذاصیح بخاری کی جمع قرآن والی روایت غلط ہی علم د تحقیق برکتنا برا اظلم ہے، اور انصاف دریا نت کے ساتھ کتنا بڑا فریب ہی، وی مات يربهيں سے كرجنگ بأكرين تام حقاظ صحابة شهيد موكئ تقے ، ملكه بات يرب كه جنگ بيآمر توصرف ايک اله ائي تفي يه زماند ده تهاجبكراس طرح ي جنگول كا ايك يل سلسل منروع بور باتقا، اورعلا بصحاب ميس سے كتنے جانباز ایسے تھے جو بيآ مدسے كہيں زیادہ خوں ریز معرکوں میں اپنی جان تسربان کرنے کے لئے بے جین تھے، اس ماحول میں أكرحصزت عمرد كيدل مين فستوآن كريم جمع كرنے كاداعيه بيدا ہوگيا تواس ميں كونسى

ار مصرف مرزه نے دن میں سران رہے ہی حریحے ہوا جیہ بیدا ہوئیا تواس میں وسی الیسی غیر معقول بات ہی جس کی بنار پر میچے ہخاری کی ایسی قوی روایت کوغلط مشرار دید ما جائے ہ

منتكرتي والشف اس روايت بر دوسراا عرّاض بيكياب كه أكر حصزت ابوبكرة

ك اس فهرست مك لية ديجهة الكامل، لابن ايْراليوز دئّ، ص ١٣٠٠ ٢ والبداية والهذاية ص ٣٣٠ خ

نے سرکاری سطے برکوئی نسخہ تیار کیا ہوتا تواسے ایک "جتے" کی حیتیت حاصِل ہوتی، حالانکہ اس کواکی اس کواکی اس کواکی اس کواکی اس کو کی اس کواکی اس کواکی اس کواکی اس کواکی اس کو کی سے کے حوالے دیتے جاتے ہوں ۔۔ میکن اس اعرّ احتی کی نیویت بھی محتاج بیان ہیں کیونکہ اس نسیخ کو "جتے " قرار دینے کا اس سے بڑھ کراور کہا بڑوت ہوگا کہ جب حصر ہے خاتی کے عالم کے اس کے نقل کو کر کھیے کا ادارہ کیا توسیعے کا ارادہ کیا توسیعے کا بھی حصرت دو کہا ہو حصرت ابو کمرونے تیا دفرہ ایا تھا، کہا جو حصرت ابو کمرونے تیا دفرہ ایا تھا،

وآت نے ایک اعر اصن یہ بھی کیا ہے کہ اگر یہ کوئی سسرکاری نسخہ تھا تو حفرت عمر اسلامی کا کی سسرکاری نسخہ تھا تو حفرت کے بعد بہنسخہ خلیفہ وفت کے بجائے حفرت حفولہ کے بعد بہنسخہ خلیفہ وفت کے بجائے حفرت وقت کوئی خلیفہ معین نہیں تھا، اس لئے حفرت عفرت حفولہ کے دو سرے سامان کے ساتھ یہ نسخ بھی حضرت حفصہ کے باس منتقل ہوگیا کون ایسا صماحیہ عقل انسان ہوسکتا ہے جو محض اتنی سی بات کی دجہ سے ایسی ستندر وایت ہی کو دریا کر در کر دلے ،

خلافت صديقى مك بورا فتران المعلى المعلى المجاب كرجب بهى المخفر المحال المدين المحال المدين المحال المحران الم

بھی ہوئی موجو دیھیں ،حصرت ابو بکررہ نے ان مختلف ہشیا رکوجمت کریے آیاتِ قرآنی کو پیجاصحیفوں کی شکل میں رکھوایا ،

اس کے برخلاف مستشرقین میں سے نولڈ یکی اور آرتھرجیفرے دیوونے یہ دعوی کی اس کے برخلاف مستشرقین میں سے نولڈ یکی اور آرتھرجیفرے دیوونے یہ دعوی کیا سے کہ کا تخصرت میں استراک کی اس دوا بہت سے استرالال کیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ ہے کہ جنگ ہے کہ جنگ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ ہے آری کا مشور و

دیا ادراس کی وجرب بتائی که آگر محقاظ صحابہ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کے بہت سے حقول کے صنائع ہوجانے کا اندلیشہ ہے ، آد تھر جیفرے انحقاہ ہوں نے ''اس سے واضح ہے کہ اندیشے کی وجہ اُن حقاظ کا قتل ہوجا نا تھا جفوں نے مترآن کریم یا دکرد کھا تھا ، اگر قرآن کریم بورا کا پورا دع مدرسالت میں ہکھا حاج کا تھا تو اس اندیشے کے کوئی معنی نہتھے ''

بيحنا قل توبه بات انهتائي حيرت انگيز اورا فسؤسناک ېږ که بعفن دوسيخرمستشرقين ی طرح آدی خرجیفرے نے بھی میچے بخاری حکی اس روایت کو درست ماسنے سے انکارکرا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتاہے کہ حضرت ابو بکر صنے سرکاری سطح پر کونی نسخہ تست ا فرما یا تحقاله اب اس دوعلی کوانعمات اور دیانت کے کونسے خانے میں فیٹ کیا جا كه حصرت زيد بن ثابئة كى اس روايت ميں وہ سارى باتيں توجيّفرے صاحب كى نگاہ مس حجوق بس جن سے يدمعلوم بو اب كرحضرت الوبكرين كے زمانے ميں سركارى سطح پرقرآن کریم کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا تھا، نیحن اسی روایت کا وہ حصتہ اُن کی نظر میں بالکل میچے ہے جس میں حصارت عمرہ کا وہ جملہ نقل کیا گیاہے کہ '' اگر صحابۃ اسی طرح ک ب شهديد موت رب توخطوه ب كه كهين تسرآن كابر احصة منائع منه بوجات ،، أيكيب طرف تووه بربوری روایت نقل کرے اسے من گھڑت ( - fictitions اور دوسری طرف اسی روابیت سے قرآن کریم سے غیر محتوب ہونے براستر لال بھی فرماتے ہیں، اس سے باو حودان کا دعوی میسے کسمستشرقین کا انصاف، نمیک سی، اورغیرحانب داری بالکل داخے ہے، ان کی کتابوں سے پترچلٹاہے کہ وہ سیم حقیقت کی نقاب کشائی کے مجھ اور نہیں چاہتے »

ببركيف إحصرت الوكرمدان وضى الشرك عديضلافت بين قرآن كريم كوجح

طه على مقدم كتاب المصاحف لابن إلى داؤدٌ : آر تَرْجَهُوْمِ ، ص ه مطبعه رحانيه صرح Arthur Jeffery; Materials for the History of the text ملك Of the Quran, Leiden 1937 P. 6

کرنے کا جوط نی کا خوشیار کیا گیا تھا، اور جے ہم مجھے باب میں تفقیل سے بین ان کرچے ہیں، اگر اُسے ذہن میں رکھا جائے تو حصرت عردنا کے اس جلے سے جینوے کا یہ استدلال خود بخورباطل ہوجا تاہے، ہم عوض کر چے ہیں کہ حصرت اور کررہ کے زمانے میں جمع قرآن کا جوط لیے افتیار کیا گیا اس میں یا دواشت اور کتا بت، دونوں ذرائع سے بیک وقت تک نہیں تھی جاتی سے بیک وقت تک نہیں تھی جاتی تھی جب تک تمام موجود ذرائع سے اس کا جسزو قرآن ہونا ثابت نہ ہوجاتے، یہ محتا طوائی کا داسی وقت مکن ہوا جب آیات قرآن کے محتوب شکل میں محفوظ ہو محتا طوائی کا داسی وقت مکن ہوا جب آیات قرآن کے محتوب شکل میں محفوظ ہو کے علاوہ حفاظ کی بھی ایک بڑی ترجود دنہ ہوتی توجیح قرآن کا یہ کا زنامہ اس محتل کی اتنی بڑی جاعت اس وقت موجود دنہ ہوتی توجیح قرآن کا یہ کا زنامہ اس محتل کی اتنی بڑی جاعت اس وقت موجود دنہ ہوتی توجیح قرآن کا یہ کا زنامہ اس محتل احتیاط کے ساتھ انجام نہیں یا سکتا تھا، جس کا وہ سختی تھا،

اس کے علاوہ قرآن کریم کے ٹبوت کے لئے تواٹر کی صرورت تھی، اور محضرہ و چاد نسخ اس صرورت کو پورا نہیں کرسکتے تھے، اس لئے بہت قرآن کے وقت محفاظ قرآن کی ایک بڑی جاعت ناگزیر تھی، لہذا حصرت عرائے کا اور پیٹے کی وجہ بہی تھی کہ اگر محفاظ قرآن شہید ہو تھے گئے اور بچے قرآن کا کام مؤخسر ہوتا دہا تو کہیں ایسانہ ہو کہ قرآن کریم کا توا ترمنقطع ہوجائے اور بھے ہوئے موادکی تصدین صحابہ سے متوا ترجا فظوں سے منہ کی جاسکے، لہذا حصرت عرائے اس اندیشے سے یہ استدلال با لکل باطل ہے کہ اس وقت تک پورا قرآن کہیں بھی اسحا ہوا موجو د نہیں تھا،

مختلف قرارتنین کس طرح و بود الآن کریم کی مختلف قرار آوں کی حقیقت ہم الیجی تفصیل کے سابھ ذکر کر پیچین ، دیکن میں آئیں؛ دسنواں سنت بدر الیم سنتشرقین کی ایک بڑی جاعت نے اس مستشرقین کی ایک بڑی جاعت نے اس

معاملے میں ایک دوسمرا گراہ کن نظری میٹی کیا ہے، نولدیکی، گولڈ زیبرا در آدی تھرجیندی وغیرہ نے انکھاہے کہ قرار توں کا اختلاف در حقیقت سماعی نہیں تھا، بلکراس کی اصاد ج بیتھی کر حصرت عثمان شنے جونسیخ تیاد کرائے تھے اُن پر نفتطے اور حرکات نہیں تھے،

اس لئے اسے ختلف طریقوں سے براها جا اسکتا تھا، چنا کیز جن شخص فےجس طرح چاہا اینے اجہاد سے پٹرھولیا، اور وہ اس کی قرارت بن گئی ہم مستشرقين كاس دعوب كاخلاصه يبهدكم قرآن كريم كيجو مختلف قراتين معرف ين وه أنحصرت صلى الشعليه وسلم سے تابت نهيں، بلكه مصاحف عثاني كوير منت نوگوں کا جواختالات ہوااس کی بنا رپر میرا ہوئی ہیں،حالا بمد ہے دعویٰ صراحةً بے نبآ اور ما لكل غلط مى واقعه يهدي كم مساخف عنانى كانقطون اور حركات سعفالى مونا قرار توں سے وجود میں آنے کا سبب نہیں بنا، بلکا ن مصاحف عثمانی کونقطوں اور حركات سے جان برجھ كراسى لئے خالى ركھا كيا كفائر قرآن كريم كى حتنى فتسرارتين أتخفرت صلى الشعليه وسلم سے ثابت بيس وه سب اس رسم الخطيس سماسكيس، ہم بھے وض كر الله الله مردورس قرآن كريم كى كسى قرارت كو قبول كرنے سے لئے تین مٹرا تط کولاز می سمجھا گیاہے ، ایک یک کدمصاحف عثماً فی منے رسم الخیط میں اس کی تخانش ہو، دوسے ہے کہ وہ عربی زبا ن کے قواعد کے مطابق ہو، اورسیریح بكه وه أسخفرت صلى الشرعليه وسلم سي ضيح سنديك سائحة ثابت بهو، للذاكوي قرارت امس وقت تک صبح تسلیم نہیں کا گئی ،جب تک صبح سندسے ساتھ آ تحضرت صلی الیّٰہ علیہ وسلم سے اس کا تبکوت نہلیں مل گیا، اگر قرار تول کے وجود میں آنے کا سبت مجھن عثمانی رسم الخط بورًا توبرأس قرارت كو درست مان لياجا تا جورهم الخطامين ساجاتي اوراسي قبول کرنے سے لئے بہتبیسری مشرط عائد مذکی جاتی ، جنانچہ جوشخص بھی قرآن کریم کی مختلف قرار تو<sup>ں</sup> برغوركرك كاأسكهلي المحمول نظر احات كاكمعماني رسم الخطين ايك لفظ كومختلف طرلیقوں سے پڑسنے کی گنجاکش موجود تھی،لیکن چونکہ وہ طریقے آسخھنرے صلی الشرعلیہ وسلم سے نامت نہیں تھے اس لئے اُتھیں خہت یار نہیں کیا گیا، یہ بات دومتابوں سے واضح ہوگی ہے

ىلە دېچىئە ئىزابرلېتىغىيىرالاسلامق، گولەزىپر ئىرىم تىرى قواكىرا خارىجىلىن خار مىر، مىحتىتە الخانجى قابر ئىلىم الھا دىرىقدد ئەكتاب لمصاحف، آدىكىرى خىغىرے، ص ، المطبعة الرحمانير، مىسىرىشى ئىلھ

سورة بقره ين ارشاده : " وَلَا يُقْبِلُ مِنْهَا لَمَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخِذَ فَي مِنْهَا عَدُنْ وَلِكَهُمْ مُنْفَرُ وَى " يهال إيك قرارت بين لَا يُقْبَلُ ويايح سابق بير اور ایک قرارت میں لک تُفْسُلُ را رکے ساتھ ) ہے الیکن اسی قسم کی ایک آیت سورہ بقرہ میں ایک دوسری حبگهان الفاظ کے ساتھ آئی ہے وَلَا تَنْفَعَهُمَاٰ شَفَاعَةٌ وَّ لَا هُ سُمْر مِنْصَى وْنَ، يَهِال لَا تَنْفَعُهُا مِن تَامِكِ سَاتِهِ آيَابِ، لَا يَنْفَعُهُ اربار كِسَاتَهِ) كرنى قرارت بنيس ہے، حالانكەرسم عمّانى ميں كَيْنْفَعْمُو كَا يَجْعَ كْنِجَالْتْ ہِے، كيونكه عثانى مصاحف ميس يحلم اسطرح الخصابوا تقاء" لاسفعها" اوروى زبان ك قراعد میں بھی بآرا در تآر دونوں کی گنبائش موجود بھی، ایکن جو نکہ یہ قرارت آ سخصرت <u>صلے اللہ علیہ وسلم سے نابت نہیں تھی، اس لئے اس کر کسی نے بھی خوت مار نہیں کیا، آ</u> اسى طرح سورة يس مين ارشاد به . "إنَّما آمُوعَ إِذَا آرَادَ شَيْعًا آن تَقُولَ كَ كُنْ غَيْكُونُ " يهال أيك قرارت مِن فَيْكُونُ رِنْوِن بِرَمِينِ كَ سائف آيا ہے ، اور در دسری قرارت میں مَنیکون رنون پر زبر کے ساتھ)، لیجن اسی طرح کی ایک آیت سورة آل عران ميس ب بم إذ ا قضى آمراً فإنما يَقُون له كُنُ فَيَكُونُ "يهان ص ایک می قرارت سے العن نون برمیش) دوسری قرارت رسم الخطای گنجائش کے با وجود مسى نے خمت يار مہيں کی 🖁

اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں قراآت کے مجموعوں میں موجود ہیں ہجن سے صاحت ظاہر ہے کہ قرارتیں رسم الحفاسے وجو دمیں نہیں آئیں، بلکہ وہ آنخوزت صاباللہ علیہ وسلم سے نابت تھیں' اور حفزت عمّان غنی رضی اللہ عنہ نے اُن کو محفوظ رکھنے کے لئے مصاحت کو نقطوں اور حرکات سے خالی رکھا تھا،

میی دجہ کو کہ پوری اُمست میں صرف ایک صاحب دیعی ابو کرب مقتلے ) لیسے

له يدود نون شليس علام طابر كردئ كى ياريخ القرآن ص ۱۲۰و ۱۲۹سے ماخو ذہيں ، تكه ان كاپولانام محرب الحسن بن لعقوب بن قسم بې د لادت سنة تشم اور د فات سنة هـ..م

گزرے ہیں جغوں نے پر مسلک جہ سیار کیا تھا کہ عنمانی مصاحف سے اپنے اجہتا دیے مطابق قرار میں ایجادی جاسکتی ہیں، اوران کا سرند کے ساتھ آمخے فرت صلی الشرعلیہ وہم سے ثابت ہونا حزوری نہیں، لیکن جس وقت انخوں نے اپنا یہ گرا ہاند نظریۃ بیش کیا، تو ہوئے عالم مسلام نے آن پر شدید کیرکی، خلیفہ وقت نے انخیس فستر ادا و د فیمنارکی ایک مجلس میں طلب کرکے آن سے توب کرنے کا مطالبہ کیا، چنا بی انخوں نے توب کی، اوراپنے نظریتے سے رجوع کا مخریری اعلان بچھکر دیا ہو

اس واقعر سے صاف واضح ہے کہ عنی نی مصاحف سے اپنے اجہتاد کے مطابات قرآئیں مستنبط کرنے کو است مسلم سی جمیعت کی اس جمیعت کی اس جمیعت کی اس جمیعت کی است بر مرد و در مسلمانوں کا اجاع رہا ہے کہ قرآن کریم کی صرف دہی قرارت معبر ہے جو آنحفرت صلی الشرعلیہ وسلم سے جمعے سند کے ساتھ ثابت ہو، اگر قرارتوں کا وجود محف عنی ن کر السلے میں اجہتادی اختلافات کی وجرسے ہوا ہوتا تو ابن قستم براتنی سندید کی کی وجرسے ہوا ہوتا تو ابن قستم براتنی سندید کی کی وجرسے ہوا ہوتا تو ابن قستم براتنی سندید کی کی وجاتی ؟ المنزامستشرق کی ایک ایک ہے اصل اور ہے بنیاد ہے کہ قرارتمیں عنی ای مصاحف، میں نقطوں اور حرکات کی غیر موجود گی سے بیدا ہوئی ہیں، بلکہ حقیقت بہ ہے کہ یہ قرارتمیں آن کے مسلم النظم سے متواتر طریقے پر ثابت ہیں، اورائ کو محفوظ کرنے کے لئے ہی حصرت عنی ان نے اپنے مصاحف کو نقطوں اور حرکات سے خالی رکھ کا کہ یہتمام قرارتمیں اُن کے رسم الحظمیں ساسکیں،

قرآن رئیم کی شا ذقرار بین اور آنگی حقیقت ابعض مستشرقین نے قرآن کریم کی شاذ قرار توں کو بنیاد بنا کرغلط مفروضات کایک قلعہ تعمیر کر لیاہے، اور رائی کا

بہاڈ ادرسون کا بھالا بنانے کی کوشش کی ہے، خاص طورسے گولڈ آپہرادرا تر حریق نے ان قرار توں کی بہت سی مثالیں بیش کر کے ان سے من مانے نتائج نکالے بیں ہیتاں ان تمام مثالوں کو بیش کر کے ان سے من مانے نتائج نکالے بیں ہیتاں ان تمام مثالوں کو بیش کر کے ان کی حقیقت واضح کرنا قرمشکل ہی اس لئے کہ اس کام کے لئے ایک پوری کتاب در کا رہوگی اس کے علاوہ ہماری دائیے میں اس کی حزورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم پہاں شاذ ف ار توں کے بارے میں جنداصولی باتیں عوض کرنا جا ہے بیس، امید ہے کہ ان اصولی حقائق کو تر نظر کھنے کے بعرست شرقیں کے ان تمام باطیال بیس، اسکے گی جوان موں نے شاذ قرار توں کی بنیاد بر فائم کے ہیں،

جیساً کم ہم پیچیے عرض کر پیچے ہیں پوری اُمتتِ مسلم کا اس پرا تفاق ہے کہ قرآن کر میم کی صرف وہ قرارتیں معبر ہیں جن میں تین مٹرا تط یائی جائیں :۔

- (۱) وه قرارت عماني مساحف كرسم الخطيس سما سكتي بور
  - (٢) عربي قواعد كے مطابق ہو،
- ر۳) آنخفرست صلی اندعلیه دسلم سے اُس کا پڑ ہنا متوا ترطریقے سے تابت ہو، یا کمازکم علمار قرارت میں مشہور ومعردت ہو،

جس قرارت میں ان تین شرا لط میں سے کوئی ایک مفقود ہو، وہ شاذ قرارت کہ سلاتی ہے، اور بوری اُمت میں سے کسی نے اسے معتبر نہیں مانا، ان شاذ قرار توں پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ، موتا ہے کہ اُن میں مندرجہ ذیل باتوں میں سے کوئی ایک بات یائی جاتی ہے ۔۔

له دیکھے مذاہب النف الاسلامی :گرلٹزیم، ترجم عن ڈاکٹو عبرالحلہ النجار، اور:Arthur Jeffery; Materials for the History of the text
of the Quran, Leiden 1937 P. 6

من گولٹ زیمرکے نظریات پر ڈاکٹو عبدالحلیم النجار نے بھی مذاہر النفیرالاسلامی کے عاشیہ پر مختفر مگرا چھا تبھرہ کیاہے ،

ا. بعض اوقات وه قرارت بالكل موهنوع بهوتى ہے، جیسے كه ابوا نففنل محد بن عفر خزاعى كى قرارتيں ، جنكوا كفوں نے الم ابو حذیف کی طرف منسوب كيا ہے، امام دارقطنی وارشام على رنے تحقیق كركے بتايا ہے كہ يہ تم قرارتيں موصنوع ہيں ، اب بعض اوقات أن كى سند ضعيف بهوتى ہے ، جیسے آئن تميف اور ابو آلشال كى قرارتيں ، يا بهرت سى وه قرارتيں جو ابن ابى داؤر يُنے كتاب المصاحف برخ تنفف صحارة و تابعين سے منسوب كى ہيں ،

له النَّشْرِ فِي القِرْآاََتِ العِشْرُ لابن الجِرْرِيُّ مِن 11ج والاتقانُص ^، و 29ج ا، كه النَّشْرُص 11ج اصله النَّشْرِلابن الجِرْرِيُّ ص ٣١ ج ١، والاتقان ص 29 ج ا نوع ٢٢٢ تَا ٢٤ ونثرح الموطأ، للزرقاني ح، ص ١٩٥ ج ا ،

كله كرا لعال لعلى المتق روص ٢٨٦ ج ١، بحواله عبدين حميد واب حبرير وخيره،

یں داقعة قرآن کا جزر به تما تواکه کے مرتب کردہ مصحف میں صرور موجود ہم تا، حالانکہ اُن کے مرتب فرمائے ہوئے سات مصاحف میں سے کسی میں یہ جمار منقول نہیں، شاذ قرار توں میں اس طرح کی بہرت سی مثالیں موجود ہیں،

مل بعض مرتبرالسابھی ہواہے کرت آن کریم کی تبعض قرار ہیں آخر میں منسوخ ہوگئیں، بیکن کسی محابی کوان کے منسوخ ہونے کاعلم نہ ہوسکا، اس لئے وہ قدیم قرارت کے مطابق پڑ ہے دہتے ، لیکن ہوئئر دوسلے تمام صحابہ انجانے تھے تھے کہ یہ قرارت منسوخ ہو بچی ہے اس نئے وہ نہ اُسے پڑ ہتے تھے ، اور نہ قرآن کریم کی میرجے قرار توں میں شمار کرتے تھے،

د بعض شآذ قرار وں کو دیکھکر ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی تا بعی حسوس ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی تا بعی حسوس فرآن کریم کی تلاوت میں کوئی بھول بچوک ہوگئی جیسا کہ اکٹر برط ہے برط ہے حافظوں سے ہوجاتی ہے ، اُس وقت کسی سننے والے نے شنکر اسے روا کر دیا ،

قرآن کریم کی جتنی شاذ قرارتیں منقول ہیں وہ زیادہ تراہنی بان خصور توں میں دائر ہیں، ظاہرہ کہ ان صور توں میں ان قرار توں کو معتبر قرار دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چنا پخیا مت نے کسی بھی و ورمیں انھیں قابلِ اعتبار نہیں سمجھا، اور اسی لئے یہ قرارتیں متواتر تو کیا ہوتیں شہور بھی منہ ہوسےیں، لہذا ان کو بنبا دبناکر مستشرقین نے جویں نتیج نکالنے کی کوشش کی ہے کہ (معاذ اللہ) قرآن کریم کے متن میں بھا اختلافات بائے جاتے تھے یہ ایسا لیے بنیادا در انغو خیال ہے جو علم و تحقیق میں بھا اختلافات بائے جاتے تھے یہ ایسا لیے بنیادا در انغو خیال ہے جو علم و تحقیق کے اعتبار سے قابل غور بھی نہیں ہے، وانشہ سبحان ہوتعالی اعلمہ پ

ك مشكل الآثار؛ للطّماديج، ص١٩٦ ت ٢٠٢ ج م،

كه النشر؛ لابن الجزري من ١٦ ج ١، والمباني في نظم المعانى : مقدمتان في علوم القرآن ص ١٤٠ مكتبة الحامجي، مصر، ١٤٠ قواء ،

بالشفتم

## حقانيت قران

قرآن کریم استهالی کا خری کتاب ہی، اورا سدتعالی نے اسیں اسی حرت انگیز کا خرک ہے کہ مسط دھرمی اور عناد کی بات توا در ہے، لیکن جوشخص بھی غیرجا نبراری اور اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا وہ بیساختہ ہجاراً کے گاکہ بیلقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم بیک وقت عقل اور دل دونوں پراٹرا نداز ہوتاہی، اور اسس کی صدافت وحقانیت بردلائل بیش صدافت وحقانیت بردلائل بیش کرنے کی مثال بھوا ہی ہے جیسے سورج جکے روشن ہونے پردلائل قائم کرنا، لیجنی بیس ہم مختقراً چند وہ باتیں بیش کرتے ہیں جن پرغور کرنے سے ایک غیر سلم کے لئے بھی میں ہم مختقراً چند وہ باتیں بیش کرتے ہیں جن پرغور کرنے سے ایک غیر سلم کے لئے بھی قرآن کریم کی حقانیت تک بہنے نا آسان ہوجا گہے،

اسب سے پہلے اُس بات کو ذہن میں آزہ انحصرت کی صرورت ہے جو ہم کی رسالت کی صرورت کے عنوان کے بخت ہیجے بھی ہے، اُس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ موحی انسان کی ایک فعلی صرورت ہے، جس کے بغیرانسان کے لئے دنیا میں ایک اچھی زندگی گذارنا مکن نہیں، جولوگ انڈ تعالیٰ کے وجو دہی کے منکر ہیں اُن سے آو وی ودمالت کے بیضوع پر بات کرناہی فعنول ہے، اُن سے پہلے دیو دباری تعالیٰ کے دستانہ کے مسئلہ پر گفتگو کی مزورت ہے، نیخن ہوشخص بھی ادشر تعالیٰ کے دبود کا قائل ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرسکتا کہ ''دبی " انشر تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کا ایسا ناگزیر تعاضل ہے جس پرایان لائے بغیرایان بانٹر کی بحیل نہیں ہوسکتی جس دات نے انسان کو بید کیا اور اُس کے لئے یہ کا تنات بنائی اس سے یہ مکن ہی نہیں ہے کہ کہ وہ انسان کو بشروفساد کے تعاصوں سے بھری ہوئی اس و تیابیں بے یار و مرد گالہ جھوڑ ہے اور اس کی رہنمائی کے لئے کوئی ہوا بیت نامہ دنہ بھیجے،

برایت کے اسی سلسلے کا نا) وہی "اور رسالت " یہ اور پسلسلہ آئے ہوت سے سلط انتظیہ دسلم سے شروع بنیس ہوا، بلکہ آئی براس کی تکھیل ہوئی ہے ، آئی سے بہلے ہزاروں انبیار علیم الشر تعالیٰ کا بیغام ہرایت کے ردنیا میں تشریف لاچکے تھے اوران میں سے تقریبا ہرائیک نے یہ بشارت دی تھی کہ آخری دورمیں ایک الیے بیٹی متشریف لا بی کھیں گرجوں نے برنبوت کے مقدس سلسلے کی تکیسل ہوجا سے گی، بعض انبیاء بالم الم تشریف انبیاء بالم الله کے تعمیل میں اگرجہ آج بہت کے ایک آئی کی متحد و علامتیں بھی پہلے سے بہاں کر دی تھیں، بلکہ بعض نے تو صراحت کی متحد و علامتیں بھی پہلے سے بہاں کر دی تھیں، بلکہ بعض نے تو صراحت کی متحد لیت و مراحت کی متحد ہوتا ہوتا ہے بہت کے ایک آئی کی متحد د علامتیں محفوظ میں، ایک آئی کی تشریف آوری کی بہت کے بہت کے بہت کے ایک آئی اور میں آگرجہ آج بہت کے بہت کے بہت کی متحد ہوتا ہے بہت کے بہت کی متحد ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں۔ ایک آج میں ان میں آئی کی تشریف آوری کی بہت سے بیتا رئیں اور میہت سی علامتیں محفوظ میں،

كتب بقرسيس آيكى بشارتي المثلاً باتبل كى كتاب تنارس حفرت موى المتعدد من التيل المتلام سے خطاب ہے . ـ

"اورخداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو تھیک کہتے ہیں، میں اُن کے لئے ابنی کے بھائیوں میں سے تیرے مانندایک بنی بر باکر دں گا، اورا بناکلام اس کے مُنہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے بھم دوں گادی ہو اُن سے کے گا، اور جو کو کی میرک ان بات وں کو جن کو وہ میرانام نے کرکے گا، نہ شنے تو میں ان کا حساب اُس سے وں گا، لیکن جو نبی گر تاہ خ بن کرکوئی ایسی بات میرے نام

کےجس کے کہنے کامیس نے اس کو حکم نہیں دیا، یا ادر معبود وں کے نام سے کچھ کے تو دو بنی قتل کیاجات، ادراگر تواہنے دل بیں کے کجو یات خدا و ندنے نہیں کہی ہے اسے ہم کیو کر بچائیں ؟ قربچان یہ ہے کرجب وہ بنی خدا و ندکی نام سے کچھ کے، ادراس کے کے کے مطابق کچھ واقع یا پورانہ ہوتو وہ یات خدا و ندکی کہی ہوتی نہیں بلکراس بنی نے دہ بات خودگستان بنکر کہی ہے قواس سے خوف ندکر نا ہو بلکراس بنی نے دہ بات خودگستان بنکر کہی ہے قواس سے خوف ندکر نا ہو بلکراس بنی نے دہ بات خودگستان بنکر کہی ہوتی نشار ۱۸: ۱۳۱۱ء

امن عبارت میں بنی امرائیل سے خطاب کرتے ہوئے یہ صراحت کی گئے ہے کہ جس نبی کی بشارت دی گئے ہے کہ جس نبی کی بشارت دی گئے ہے کہ جس اس میں سے بشارت دی گئے ہوئے اسلام سے خطاب کرتے ہوئے اسلام اللے کا یہ ارشاد موجودہ باتبل میں منقول ہے کہ :۔

"دیچوا براخادم جمکوی سنجهالیا بون میرا برگذیده جس سے برادل خوش بین نی این رکوح اس برڈائی ده قو بول بین عدالت جاری کرے گا، وه تو بول بین اس کی آ واز مشانی دیگی، وه مسلے بوت سرکنڈے کون قرائے گا، اور مثانی بیتی کون بجهائے گا، وه دائتی سے عدالت کر گیا، اور مانده نه ہوگا، اور متن نه بارے گا، جب تک عدالت کوئی سے عدالت کر گیا، اور مانده نه ہوگا، اور متن نه بارے گا، جب تک عدالت کوئی بر قائم نه کرہے بحد بری اس کی تر بیت کا انتظار کریں گے، ..... برقائم نه کرہے بحد بری اس کی تر بیت کا انتظار کریں گے، .... برقائم نه کرہے بحد دول گا، کو تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور میں بی تیرا با تھ بکر وال کے تحقید دول گا، کو تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور امیم روں کو قیدسے نکالے، اور اُن کوجواندھیرے میں بیٹھی بین قید خانے امیم روں کو قیدسے نکالے، اور اُن کوجواندھیرے میں بیٹھی بین قید خانے کی خاند کر دو اندوال کے کے لئے اور اُن محدکھودی ہوئی مور توں کے لئے دو اندر کھوں گا، .... کے لئے اور اُن محدکھودی ہوئی مور توں کے لئے دو اندر کھوں گا، .... کے لئے اور اُن محدکھودی ہوئی مور توں کے لئے دو اندر کھوں گا، .... کو بین بر سرتا مراسی کی ستا قش باشد دیا حتوال ندر کے لئے نیا گیست گاؤ، زبین بر سرتا مراسی کی ستا قش باشد دیا حتوال ندر کے لئے نیا گیست گاؤ، زبین بر سرتا مراسی کی ستا قش

کرد بیابان اوراس کی بستیان قیر ارک آبادگاد ک این آوازی عبد کری ،

تسلع کے بنے والے گیت گائیں بہاڑوں کی چڑیوں برسے الکاری ، وہ خواوند
کا جلال طاہر کری ، اور جسزیروں میں اس کی تنارخوانی کری ، خواد نرمہا در کی مانند نیلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غرت دکھائے گا، . . . . جو کھودی ہو کا مور تول بر بحروم مرت اور خصل کے ہوت مرقول سے بہتے ہیں تم ہما الم عبود ہو وہ بیچے ہیں تم ہما الم موروں کے بی ویسعیاه ۲۲ ، ا تا ، د) ہو وہ بیچے ہیں تی اور مہت شرمنوہ ہول کے بی ویسعیاه ۲۲ ، ا تا ، د)

اس عبارت بن به واضح كرديا كيام كرجس بنى كى بشارت دى جارسى بى وه حفز اسم عبارت بن بى اواضح كرديا كيام كالله كي بشارت دى جارسى به وه حفز اسم على الدار من الدين سع بوگا، (كيونكم قيد آلا المن كه مساحر أدے كا نام كا اور من الدر خوشيال منايس كا ما اسكا خاص مقابل بنت برستى كا خاتم اسكا خاص مقابل بنت برستى كا خاتم كرد به كا، أس متحد دا قوام سے جنگيں بحى بين آئيں گى، اور بالآخر وہ غالب آكر كان اقوام ميں عدالت ما فذكر به گا،

له اس بشارت کا ایک ایک افظ عرف اور عرف آن خفرت میل اندعلیه و ما بر صادق آنام ،

اس کی پوری تعصیل تواحق نے "بابس سے قرآق میک " ص ۲۸۱ ج سے مفقل حواشی میں بیان کی کو

یمان مختصراً اندا بھے لیجے کہ قید آو خود با تبال کی تصریح کے مطابق حصرت اسمنعیل علیا بسلام کے
صاحرا اندے کا نام تھا، (۱- تواریخ ۱: ۳) اور آن کی اولاد عوب کے بیابان میں آباد تھی، جیسا کہ
باتس بی کر کتاب لیسعیاد (۲۱: ۱۳ تا ۱۳ ما) سے واضح ہے ، المذا اس عبارت میں قیر آدکا نام سیر مان طور سے بہا کیا ہے کہ وہ اسمنعیل لا بسلام کی اولاد میں سے ہوگا،
مان طور سے بہا کیا ہی کہ جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہی وہ اسمنعیل لا بسلام کی اولاد میں سے ہوگا،
اور عوب میں بسوف ہوگا، اس کے علادہ اس عبارت میں "سلّح "کے لینے والوں سے کہا کیا ہے کہ وہ اسمنا کی بید میں شیا ہے کہ دہ اس عبارت میں " میں بین بر کھڑے ہوئی کی بجیوں نے " طبع الک بروعکی نا سے گیت گاتے ہوئے آن خور تا محضرت میں استعبال کیا تھا،
میں بین بر کھڑے ہو کر مذہب کی بجیوں نے " طبع الک بروعکیکیا "کے گیت گاتے ہوئے آن مور تا کھڑت میں استعبال کیا تھا،

موجوده باتبل عهد نامر ترم بن استم كى اور بهى بهت سى بتارتي ابتك موجود بن اورانى كى دجه سے حفزت على عليه السلام كى تشر لفي آورى كے وقت تك لوگوں بن بر بات منهور و معروت عنى كريے عليه السلام كے علاوہ أيك اور عظيم الشان منى دنيا بين تشر لفي لانے والے بن ، جنا بجه المجن يوحنا بن فركورہ كه جب حفزت بحيى عليه السلام تشر لفي لائے تولوگوں نے أن سے بوجها كم كيا آب و بى نبى بين جن كى بشار بحفظ انبيا عليه السلام نے اس كا انكاركيا ، المجيل يوحنا كى عليه لسلام نے اس كا انكاركيا ، المجيل يوحنا كى عبارت يہ ہے : ۔

"اور او حناکی گواہی ہے، کہ کرجب میہود لوں نے تروشم سے کا ہن اور لادی ہے

پوچھنے کے لئے اس کے پاس بھیج کہ توکون ہے ؟ تواس نے اقرار کیا اور اس کے

انکار نہ کیا، بلکریرا ت رار کیا کہ بس توسیح نہیں ہوں، انھوں نے اس پوچھا

بھوتو کون ہے ؟ کیا توایلیاہ ہی ؟ اس نے کہا ہیں نہیں ہوں، سی براتو وہ نبی ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، الح "

(ديكية الجيل يوحنا ١: ١٩ تا٢١)

اس سے داضح ہے کہ حفزت بحیٰ علیہ انسلام سے زمانے میں بھی لوگ حفزت کیسے علیہ انسلام کے زمانے میں بھی لوگ حفزت کیسے علیہ انسلام کے علادہ ایک اور نبی کے منتظر تھے، اور دہ نبی اُن کے درمیان اس قدر مثہور دمعرد دن تھے کہ اُن کا نام لینے کی بھی حزورت نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ ُدہ نبی کم بمناکا نی ہوتا تھا،

سِرِلوَ حِنِدلِتْارِ مِين وَكُرِكُ مِينَ السِ مُوضُوعَ بِرمِيسوطَ مباحث **حَلَّى ديجَتُ مُعَباشَ ل** حَرَّ آن بَكُ جارِسَيْ

محقارے باس میجدوں گا در دہ آکردنیاکو گناہ اور رکستبازی اورعدالت کے بارے یں قصور دار مجم اے گا ، ( دوخا ۱۱ : ۱ )

ان بشادتوں كوذ مبن ميں ركھ كرائس زمانے كاتھ و كيھے جس ميں آ مخھزت صلى لله علیہ دسلم تشریف لکتے، یہ وہ زمانہ تھاجب سینکڑوں سال سے بیرونیاکسی بنی کے وجود سے محردم تھی، گزشتہ انبیار علیہ الم اسلام کی تعلیات مت رہی تھیں، مخریف و ترمیم کرنے والول في تجييل مثرليتون كويرشي طرح لمسخ كرفرالاتها ، مثرك كي وبارعا لمكير موسحي لمقي ، ظلم دبر برسيت كادور دوره تها، اورگرست آسانى كا يول كا .... علم ركھ والے نتي آخرالر مان كالبه حيني سے استطار كرد ہے تھے، ان حالات ميں آھي مكر مرم من بيرا موت بين، اور حالين مال مك اس جو السي بين اس طرح رسة ہیں کہ اس کا بچر ہجتے آئے کی سیاتی،آپ کی دیا نتذاری،آئے کے عدل وانصامت اور آی کے حُن جسلاق کامعترف ہے، مکہ محرمہ آجل کے شروں کی طرح کوئی بڑا شہریں تھا، بلکہ ایک ایسی سبتی تھی جس میں ہرشخص کی زندگی دومروں کے مسامنے ایک کھٹی کمتاب کی ما نند ہوتی ہے ، اس لبتی میں آہ جالین سال بسرکرَتے ہیں میخرے باشند<sup>ہ</sup> آئ مے بین اور آج کی جوان کا اچھی طرح مشاہرہ کرتے ہیں اور اس پودے عصمیں مُستَخَصَ ثُواَتِ كَ ذا قَا كُر دارمِ كُونَي أُنكل ركف كي مُناتَسْ نهيس ملتى، كوني مَنفس ایسا ہمیں یا یاجا تا جو کبھی ساری عرآب کی کہی اونی غلط بیانی کی مثال بیش کرسے اس کی بجاسے پوری سبتی میں آم صادق" اور این "کے لقب سے مہر ہوتے ہیں ایسابھی بنیں بن کرائے نے یہ جا لیس سالہ زندگی لوگوں سے الگ تھلگ ہ کر گزاری ہو، بلکہ آپ اُن کے تمام امور زندگی میں قم سے ایک باشعوراور مرتز فرد کی طرح دخیل دہتے ہیں،آی اُن کے ساتھ سےارٹ کرتے ہیں، اُجرت برکا کرتے ہیں،اُن کے باہی جھگڑے نیٹاتے ہیں، اُن کے ساتھ سفر کرتے ہیں، از دواجی زندگ گذارتے بیں، غمن ذندگی کے جتنے مراحل کا ایس دُ درسی تصور کیاجا سکتا ہے اُن سب سے مردتین اوربوری قوم ان تمام مراحل مین آپ کے ملند کردار کا عراف کرتی ہو، بعرحاليس سال كاسطويل مرت مين آب كسى درسكاه يس تعلم حصل بنيس كرتے، ابل كاب كے علاسے آئے كاكو في ميل جون نہيں دہتا، كبي سے الحناير منا ہمیں سیکھے، عال ابل عرب کے برخلات کسی کوئی شعربہیں کہتے، مذمشاع دل سے كونى دلجيي ، وقى كر المحمى كسى كابن وادركريا بخوى كا مجت مين بسي معطة ، ، اس کے بعداجا تک آئ کی زبان مبارک ایک ایساکلام جاری ہوتاہے جس کے آگے وب کے بڑے بڑے ادبار وشعرار گھٹے ٹیکے پرمیوں پرجاتے ہیں ،ایسے ایسے على ومعارف بيان فرماتي بس جس كے سامنے دنيا بھونے حكار كى كردنين حسم ہوجاتی بیں،الیں ایس کی ترس سناتے ہیں جو کھی کسی کا بین یا بخوی کے تصور یں بھی ہیں آئیں ،اور بھریے خرب سوفی صردرست ثابت ہوتی ہیں، آپ کے دست مبارک بربهت سے الیے معجز ات ظاہر ہوتے بی جن کے آگے بڑے بڑے حاد د گرعا جز ہو کررہ جاتے ہیں ،اور پھر نینیس سال کی مختصر مدّت میں آپ پور<sup>ہے</sup> جزیرۂ وب میں ایسامح را لعقول انقلاب ہر ماکر دیتے ہیں کہ صحرائے عرب کے جو وحتی علم دمعرفت اور تهزیب دسمدن سے باکل کورے ستھے وہ پوری دنیا میں علم وحكت اورتهذب وشاكتنگى كے براغ روش كرتے ہيں، جونوگ كل تكت ایک دومرے کے خون سے اپنی ہیا س بچھارہے تھے وہ آ بس میں بھائی بھاتی بیجاتے یں، جہاں برطون قتل دغارت گری کی آگ بھو مک رہی تھی وہان امن وآشتی کے مطاب كمل أعقة بن جهان ظلم دبربرت كاد وردوره عقا، وبا بعدل والصات كي حمرانی قائم ہوجاتی ہے، ادر مالآخر وب کے سی صحرار نشین جوابی جہالت کی وہیے دنیا بحرمی دلیل وخوارتے ایران اور روم کی عظیم سلطنوں کے وارث بن جاتے میں، ادر ساری دنیا اُن کے عدل دانصاف، اُن کارحم دلی، اوران کی مثرافت نفس کے گن گانے بر مجبور ہرجاتی ہے،

ان حقائق برج شخص بھی طمند ہے دل و دماغ ادر قلوص دغیر جانب داری سے غور کرے گا دہ اس نتیج پر پہنچے بغیر نہیں وہ سکتا کہ آنحضرت صلی المدعليہ وسلم اں شرکے بیچے دسول تھے ،آپ ''وہی بنی ''تھے جن کی بشارت صدیوں پہلے سے دی جارہی تھی اور چن کا انسانیت کو انتظار تھا ، لہذا آپ کا یہ ارشارکہ ''قرآنِ کریم انڈ تعالیٰ کاکلام ہے ،،سوفی صدبرحق اور الماخوتِ تردید درست ہے ،

## اعجازمشرآن

قرآنِ کریم کی حقانیت کی ایک اور واضح دلیل اس کا اعجاز ہے ، لینی ایک ایسا کمام ہے جس کی نظر پیش کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے ، اسی وجرسے اس کو سر در تونین صلح الشرعلیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے ، یہاں ہم مختصراً قرآن کریم کی اُن وجو واعجازی طون اشادہ کرنا چاہتے ہیں جن برغور کرنے سے دا صنح ہوجاتا ہے کہ یہ یہیں الشرتعالی ہی کا کلام ہے ، اور کسی بشری ذہن کا اس میں کوتی دخل نہیں ،

آگے بڑھیے سے پہلے بنیادی طور پر در وہاتیں ساھنے رکھی صوری ہیں، ایک توبہ
کہ فصاحت و بلاغت اور کلام کی سحسرا بھیری ایک ایسی صفت ہے جس کا تعسیق
سیجنے اور محسوس کرنے سے ہے، اور پوری حقیقت و ما ہیںت کو الفاظ میں بیان کر نا
مکن نہیں، آپ تلاش جسبتی واور استقراء کے ذریعہ فصاحت و بلاغت کے اصول و قواعد کی حقیمت فیصلہ کن
قواعز معشر رفر ماسیحتے ہیں، لیکن در حقیقت ان اصول و قواعد کی حقیمت فیصلہ کن
نہیں ہوتی، کسی کلام کے محسن وقع کا آخری فیصلہ ذوق اور وجوان ہی کرتا ہے،
جس طرح ایک حسین چرے کی کوئی جامح و مانع تعربیت نہیں کی جاسیتی، جس طرح
ایک خوش دیک بوری کیفیت بیان کرنا مکن نہیں، جس طرح ایک خوش ذائقہ
مہلتی ہوتی مُٹ کسی پوری کیفیت بیان کرنا مکن نہیں، جس طرح ایک خوش ذائقہ
مہلتی ہوتی مُٹ کسی پوری کیفیت بیان کرنا مکن نہیں، جس طرح ایک خوش ذائقہ
مہلتی ہوتی مُٹ کسی کی بوری کیفیت بیان کرنا مکن نہیں، دیکن جب کوئی صاحب ذوق انسان بلاغت کوتمام دیکال بیان کردینا بھی ممکن نہیں، لیکن جب کوئی صاحب ذوق انسان طرح شیک گاء تواس کے محاسن واوصاف کا خور کو دیتے جل جائے گا،
سیمنے گا، تواس کے محاسن واوصاف کا خور کو دیتے جل جائے گا،

دوسرے یہ کو فصاحت وبلاغت کے معاملے میں ذوق بھی حرف اہلِ زبان کامعتبر ہے، کوتی شخص کسی غرزبان میں خواہ کتنی جہارت حاصل کرنے ، لیکن ذوقِ سلیم کے معاملے میں وہ اہل زبان کا کبھی ہمسرنہ میں ہوسکتا،

ابُ درازما فرجا المیت کے اہل عرب کا تصور کیجے، خطابت اور شاعی اُن کے معام رہے کا رہ دوان میں ،عربی شعروا دب کا فطری دوق اُن کے بیج بین سمایا ہوا تھا، فصاحت وبلاغت اُن کی رگوں میں خون حیات بن کر دوڑتی تھی، ان کی مجلسوں کی روفق، اُن کے فیز واز کا مسرمایہ اوران کی نشروا شاعت کا ذریع سب کی شعروا دب تھا، اوران تھیں اس برا تنا غود رحما کہ وہ لینے سواتمام قوموں کو جم " یعی گونگا کم کرتے تھے،

ایسے ما حول میں ایک اُمتی (جناب محستمدرسول انتصلی الترعلید وسلم منے ایک کلام بیش کیا، اوراعلان فرمایا کہ بیانٹر کاکلام ہے، کیونکہ ،۔

ایک کاری وارتھا، یہ اُن کی قوم حمیت کے نام مبازرت کا ایک بیفام تھا، یہ اُن کی غیرت کو ایک الکار تھی، جن کا جواب دیتے بغیر کسی غیر و روب کے لئے جَدِین سے مبیلنا ممکن نہیں تھا، ملیکن ہوا کیا ؟ \_\_\_\_ اس اعلان کے بعد اُن آتین بیان تحلیبوں اور شعلیٰ لا شاعودں کی محفل میں سے ناتا جھا گیا، کوئی شخص اس جیلنے کو قبول کرنے کے لئے آگے مذہر ما، کچھ عوصہ کے بعد قرآن کریم نے بچراعلان فرمایا کہ:۔

ق أِن كُنتُمُ فِي رَبِيكِ قِلمَ أَن كُنتَ عَلَا عَبُونَ اَ فَا ثُونَ الْمِسُونَةِ مِنْ مَنْ مُونِ اللّهِ وَادْعُوا اللّهَ اللّهِ وَادْعُوا اللّهَ اللّهِ وَادْعُوا اللّهَ اللّهِ وَالْمُعُونَةُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَا وَلّهُ ولَاللّهُ ولَا ولَا اللّهُ ولَا ولَا اللّهُ ولَا ولَا الللّهُ ولَا ا

اس پر بھی برستورسکوت طاری دہا، اور کوئی شخص اس کلام کے مقابلے میں چند جلے بھی بناکرنہ لاسکا، سوچنے کی بات ہے کہ جس قرم کی کیفیت بقول علامہ جمر جمالی گا میں بہرکہ اگراسے یہ معلوم ہوجائے کہ دنیا کے آخری مرے پر کوئی شخص اپنی فصاحت و بلاغت پر غیر معمولی کھمنڈ رکھتا ہے، تو دہ اس پر تنقید کرنے اور اپنے اشعار میں اس بات کا کیسے تصور کیا جا اسکتا ہے کہ دہ قرآن جوٹیس کنے سے بازنہ رہ سحق تھی، اس بات کا کیسے تصور کیا جا اسکتا ہے کہ دہ قرآن کے ان مکر دسکر داعلانات کے بعد بھی نجیبی میٹھی دہے، اور اُسے دُم مارے کی

له الرّسالة النَّافية ، لعبدالقابرالجرمانيّ، المطبوعة فى ثلاث دسائل فى اعجازالوّان من ١٠٩، دادا لمعارف معم،

جرآت نہ ہو!اس بات کی کوئی تا دین اس کے سوانہ یں ہوستی کہ فصاحت فہلا مخت کے موام آن کریم کا مقابلہ کرنیے عاج ایجے تھے کہ انھوں نے آنخصر شیم کا اللہ علیہ وہم کوزک یہ بہنچا نیکے لئے ظلم وسم کا کوئی طریقہ نہیں جبورا ، آج کوستایا ، مجنون کہا ، جاد دگر کہا، شام اور کا بین کہا ہیں در آتی نوا شاع قرآن کریم کا مقابلہ بھو صون مہی نہیں کہ یہ شعلہ میان خطیب اور آتی نوا شاع قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کرسے ، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کلام کی چرت انگیز تا ٹیر کا کھل کر اعراف کیا ، المام حاکم جو رہی تھی تے قرآن کریم کے بالے میں ولید بن مغرو کے یہ الفاظ اعتراف کیا ، المام حاکم جو رہی تھی تے قرآن کریم کے بالے میں ولید بن مغرو کے یہ الفاظ اعتراف کیا ، المام حاکم جو رہی تھی تے قرآن کریم کے بالے میں ولید بن مغرو کے یہ الفاظ اعتراف کیا ، المام حاکم جو رہی تھی تے قرآن کریم کے بالے میں ولید بن مغرو کے یہ الفاظ اعتراف کیا ، المام حاکم جو رہی تھی تے قرآن کریم کے بالے میں ولید بن مغرو کے یہ الفاظ انتحالے ہیں :۔

والله ان لقوله الذي يقول حَلارةٌ وانعلنيه لطلاوة ... وآنه ليعلوا وما يُعلى،

شیرائی قسم : جوی کلام بولتے ہیں اس میں بلاکی میٹری اور رون ہے میکلام عالب می رسمتاہے ، معلوب نہیں ہوتا یہ

یرونید کن مغره آبوجها کا بھیجا تھا، او جہل کو جب یہ بتہ جلاکہ پر ابھیجا اس کلام سے متاثر مورہا ہے تودہ اسے تبنیہ کرنے کے لئے اس کے پاس آیا، اُس پر ولید نے جواب دیا کہ خدا کی قسم! تم میں کوئی شخص شعر کے مُشن وقع کو مجھ سے ذیادہ جاننے والا نہیں ، خدا کی قدم! محد جو کہتے ہیں شعر کو اس کے ساتھ کوئی مناسبت اور مشابہت نہیں ہے ، اسی ولید بن مغیرہ کا واقعہ حضرت ابن عبّاس منقل فرماتے ہیں کہ آنحصرت صلی اللہ

علیہ والم کی بعث کے بعد جب موسم ج آیا واس نے قریش کو جمع کرکے کہا کہ دوسم ج میں عوب کے مختلف قبائل میاں آئیں گے، اس لئے محرکے بالان میں کوئی ایسی بات طے کر دو کہ پھر باہم کوئی اختلاف نہ ہو، قریش نے کہا کہ ہم لوگوں سے یہ کیس کے کرفر کا ہن ہیں،

له الخصائص الك<sub>ب</sub>رئ الشيوطي<sup>م ،</sup> ص١١٦ ج ١ والاثقان ، ص ١١٤ ج ٢ ، **سمه اخرجه الحاكم والبيه قي حمن ابن عباس من الخصائص الك**بري ١٣/١)

ولیدنے کہا، خدائی قدم: ان کا کلام کا منول جیسا نہیں ہو، مستریش نے کہا کہ بھوہم النہیں ہو، مستریش نے کہا کہ بھوہم النہیں مجنون کہ بیں مجنون کہ بیں گر دہ شاع ہیں واقعت ہوں ، یہ کلام شعب مرکز نہیں ہے، قریش نے کہا کہ شعری تمام اصناف سے میں واقعت ہوں ، یہ کلام شعب مرکز نہیں ہے، قریش نے کہا کہ شجر ہم النہیں جا دوگر کہدیں ؟ ولیدنے پہلے اس کا بھی النکا کیا، مگر عاجرا گر اسی پرفیصل ہوا، کہ جا دوگر کہا جائے ، کیونکہ یہ ایسا جا دوہ ہے جو باب میلے اور کہا جائے ، کیونکہ یہ ایسا جا دوہ ہے جو باب بیلے اور کہا فیار دیتا ہے ،

اس طرح عتبہ تن رمیعہ قریش کے مربرآوردہ لوگوں میں سے تھا، وہ آنحفرت صلی انڈعلیہ دسلم کے پاس مصالحت کی گفتگو کرنے آیا، آئے نے سورہ لئے التجہ کی ابتدائی آئیت اس کے سامنے تلادت فرائیں، وہ ہمہ تن گوئش سنتار ہا، یہاں تک کہ آئیت آئیت سجرہ پرسجدہ کیا، تو وہ برتواسی کے عالم میں اس کے کو کسیدھا گھر جیلا گیا، لوگ اس کے باس کے باس کے اس کے باس کے اس کے باس کے کا نیچہ معلوم کرنے آئے، تو اس نے کہا من داکی قسم : محد ان مجھ کو ایسا کلام نہیں مصنا، میری سجھ میں مذا سکا کہ میں کیا جو اب کہ دوں " بی

اس تسم کے اور بھی بہت سے واقعات تا ایخ میں محفوظ ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرار میں میں معلوم ہوتا ہے کہ عرب سے برخ سے یہ فیصح و بلیغ اُ دہار وستحرار منہ صرف یہ کہ در آن کریم کی اثرانگیزی کا قولی یا عملی طور سے اعترات کرنے پر مجمور ہوئے،

تبعن غیر ام مصنفین به خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کسی نے قرآن کریم کے مقابلے پرکوئی کلام بیش کیا ہو، لیکن ہم مک اس کاکلام مذہبونچ سکا ہو، عسکا لامہ

كه اخرجالبيهتي وابن اسخق والخصائص الكرئى، ص ١١٣ ج ١) سكه اخرج البيهتي ووابن اسخق وعن محد بن كعث والخصائص الكبرئ، ص ١١٥ ج ١) و ابولعيلي يمن جابرت وجمع الفوا تداص ٢٦ ج ٢)

ادسلیان خطّان رُمتوفی مششه م) نے جوبڑے پایہ کے محدّث ہونے کے علاوہ لغت اودادب کے مجی اما ہیں، اس حیال پر تبھرہ کرنے ہوئے بڑی اچی بات تھی ہے، فرماتے ہیں کہ :۔

مین خیال بالکل غلط ہی، اس سے کہ ابتدار سے عام اورخاص لوگوں کی بیعاتہ جلی آتی ہے کہ وہ اہم واقعات کو صرور نقل کرکے اکر تدہ نسلوں کے لئے بیا کر حاتے ہیں، بالمحصوص وہ واقعات جن کی طوت لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہوں مرمعا ملہ رقرآن کریم کا جیلئے) تو اس وقت چاردانگ عالم میں شہرت باجیکا مخا، اگر اس کا کوئی مقابلہ کی گیا ہوتا تو اس کا ہم تک نہ بہنچ ا مکن ہی نہ تھا، اگر یہ بات مکن ہوسکتی ہے تو بھور یہ جم مکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی اور بی یا بیا جی مکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی اور بی یا بیا ہے شادا نہیار مبوت ہوت ہوں، اس برکتا ہیں اور یہ واقعات ہم شکر سے محمدی کے علادہ کوئی اور مر ایوب میں تو تو آن کریم کے معارضہ کا بی تعدید ہمیں کہا جا سے تا قابلی تصور ہے تو قرآن کریم کے معارضہ کا بی تعدید ہمیں کی جا سے ماروں کوئی اور اس کا بھی تعدید ہمیں کی جا سے تا قابلی تصور ہمیں کی جا سے تا قابلی تصور ہمیں کی جا سے تا قابلی تصور ہمیں کی جا اس کتا ہو

البة جند من دل في قرآن كريم كم مقابل بن كي معنى كم خير بطي بنائ مقع ده يائ كم منسى الراق آئ بن كم صفحات بن آن كل محفوظ بين اورابل عرب بميشه أن كى منسى الراق آئ بن مثلاً كمى في مسورة القارع "اور "سورة الفيل" كے انداز بريه جلے كيے ، كه "آ نوئيل ما الفویل و مما اكر راح ما الفویل ، لكه مشفل كوئيل و قات نت الم من حقاق د بمنا الفویل "سد یا كسی في قرآن كے مقابلے بر يه بعض بنائ حقاد آلم متوالی و بیت کیفت فعل یا نوئیل ، آخر تج مِنه كما مسلم كراب ما بين مشوا سيف وحشى "سد یا مسلم كراب في ان جلول كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كر متنقين كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كر متنقين كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كر متنقين كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كر متنقين كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كر متنقين كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كر متنقين كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كر متنقين كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كر متنقين كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كر متنقين كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كوت نقي كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كوت نقي كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كوت نقي كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كوت نقي كوت را دوا تحاكم یا ضفل عن نقى كوت نقی كوت المناكم المنا

له ثلاث رسائل في اعجاز الوّ آن، ص٥٠ ، دارا لمعارف ممر،

لاالماء مكدرين ولاا لوارد منفرين " پھززول قرآن كى كانى ع صے بعد قرب كے مشہودادیں المعنق مترجم كليلا ومند دمتو في سلكا لم مانے قرآب كم مشہودادیں اودا نشار پر دازع بوان کر مالمعنق مترجم كليلا ومند دمتو في سلكا لم مان وران كسى بتنے كويراً بيت بڑہتے سناكہ قرقيل كا الرّض كا الدّن كا الد كا الدّن كالدّن كا الدّن كا كا الدّن كا الد

مترآن ريم كي اعجازي خصوصتيات

ابہم مختقرا آن اہم خصوصیات کومیان کرناجاہتے ہیں جن کی بنار برقرآن کریم کا معلام مُعجزہے، ظاہرہے کہ ان خصوصیات کا حاط تو بغری طاقت سے باہرہے، تاہم انسان کی محدد ودبھیرت کے مطابق ان خصوصیات کو چارعنوا نات پرتقیم کیاجا سکتاہے:۔

دا، الفاظ کا اعجاز (۲) ترکیب کا اعجاز (۳) اسلوب کا اعجاز (۴) اور نظم کا اعجاز، الفاظ کا اعجاز الله کی شاعب یا ادبیب، خواہ اپنے فن میں کمال کے کتنے الفاظ کا الحجاز الله کی شاعب یا ادبیب، خواہ اپنے فن میں کمال کے کتنے میں کہیں کھی کوئی لفظ غرفیہ ہوا ہویہ دعوی ہمیں کرسکتا کہ اس کے کلام میں کہیں کوئی لفظ غرفیہ ہوا ہویہ دعوی ہمیں کرسکتا کہ اس کے کام کواد اکرنے کے لئے کسی ذکری غرفیہ کے لفظ کے استعمال برخبور ہوجا آب ، لیکن ۔۔۔ بورے قرآن کریم میں الحقریہ لے کروآلٹاس تک منصرف پر کہیں کوئی ایک لفظ بھی ۔۔۔ بورے قرآن کریم میں الحقریہ لفظ جس مقام پر آیا ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبارے اعتبارے وہ نیس ہے ، یوبی زبان ایک انتہائی دسیع زبان ہے ہوا پنے ذخیرہ الفاظ کے اعتبارے دنیا ۔ انتہائی دسیع زبان ہے ہوا پنے ذخیرہ الفاظ کے اعتبارے دنیا ۔ نہیں دور دسر انتہائی دسیع زبان ہے ہوا پنے ذخیرہ الفاظ کے اعتبارے دنیا ۔ نہیں میں دور دسر انتہائی دسیع دیا بنے آئی کس میں ایک مفہوم کے لئے معمول میں دور دسر ایک میں دیا ہے معمول کی دور دسر میں زبان ایک انتہائی دسیع دیا بنے آئی کسی میں ایک مفہوم کے لئے معمول کی دور دسر میں زبان ایک انتہائی دسیع دیا بنے آئی کسی دور دسر انتہائی دینے معمول کی دورت مند ترین زبان ایک میں ایک مفہوم کے لئے معمول کے دورت مند ترین زبان ایک میں ایک مفہوم کے لئے معمول کی دورت مند ترین زبان ایک میں ایک مفہوم کے لئے معمول کی دورت مند ترین زبان ایک میں ایک مفہوم کے لئے معمول کی دورت مند ترین زبان کی دورت مند ترین زبان ایک میں ایک مفہوم کے لئے معمول کے دورت مند ترین زبان کی دورت مند ترین زبان کے دورت مند ترین زبان ایک مفہوم کے لئے معمول کی دورت مند ترین زبان کے دورت میں کی دورت مند ترین زبان کی دورت مند ترین زبان کیا کے دورت مند ترین دورت مند ترین زبان کے دورت میں کوئی کی دورت میں کی دورت میں کی دورت میں کی دورت میں کیا کے دورت کی دورت میں کی دورت میں کی دورت میں کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت ک

له بيان اعجاز القرآن، للخطآبي من المطبوع في " ثلاث رسائل في اعجاز الفرآن، ص٠٥ و ٥١ ، كه اعجاز القرآن، للباقلاني من ٥٠ م ٥٠ ما ماش الاتقان،

معولی فرق سے بہت سے الفاظ پاسے جلتے ہیں، قرآن کریم الفاظ کے اس دسیع ویٹرے میں سے اپنے مقصد کی ادائیگ کے لئے وہی لفظ منتخب فرماً کا ہے جوعبارت کے سیا ق، معنی کی ادائیگ اوراسلوب كيها وك محاظ موزون ترى بوريه مات چىنومثالون واضح بوسكى، (۱) زمانہ چاہلیت میں سموت کے مفہوم کوادا کرنے کے لئے بہت سے وہی الفاظ نيط، فردّ، مقدآً رُجباً ز، مُنتَّم، علاق، طلاطل، طلاطله، عول، دام ، كفت ، جراع ، حررة على الله الله الله الما الفاظ كي منظرين ابل عرب كايه قديم نظرية جعلكما تقاكم تو كے ذریع انسان کے تمام اجزار جمیشہ کے لئے فنا ہوجاتے ہیں ، ادراس كاد وبارہ زندہ ہونا مكن بنيں، يونكرده لوگ معاد وآخرت اورحساب وكماب كے قائل بنيں تھے، اس ليے انفوں نے موت کے لئے جتنے نام مج ریز کتے اُن سب میں اس نظریّہ کی جھلک موج دہے، ا گرنترآن کریم ابل وب کی ابنی قدیم تعیرات پراکتھا رکرتا تو موت سے بالیے میں اُن سے باطل نظربة سكسى درجهين موافقت كاشبه موسحتا تقا، جنا يخرجس مجكم موت كي حقيعت میان کرن تھی، وہاں موت کے مغموم کے لئے قرآن نے مذکورہ بچربیں الفاظ کو حیور کر ایک نیالفظاختیار کیااوروبی زبان کوایک ایساخوب صورت ، مختفر، جامع اور نصیح لفظ عطاکیا، جس سے موت کی حقیقت بھی واضح ، بوجائے ، اور وہ لفظ ہے ' تَحَدِیْ " حب كے بغوى معنى بين مجمي حرييز كو بورا بورا دصول كرلينا ؛ اس لفظ في يم عي دا منح كرد كرموت ابدى فناكانام بنيس، بلكوانشرتعالى كاطوت سے روح قبض كرفے كانام ہے، جنا پخ جب الشرتعالى عاب دهجم كمنتشراج اركو بجاكرك أن ين دوباره روح كولوط اسكتاب، "موت "كے لئے يالغظ قرآن كريم سے پہلے كہى نے استوعال نہيں كيا تقا ، جنائج ابن ستيرة في "الخصّص" مين تُوت" كي دو تمري الفاظ كے لئے تواہل ع

له ابن ستیری اندلسی نے برتمام مام شمار کواسے ہیں، ادراہل اعرب کے اشعارسے اس کی مثنائی پیش کی ہیں، (المخفتص؛ لا بن مستدہ، ص ۱۱۱ ج ۲)

مے اشعار سے مثالیں بین کی ہیں، لیکن " توتی " کے لئے قرآن کریم کے سواکوئی استشاد يش نهس كما يه

٢) مرزبان كے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جوصوتی اعتباد سے فصیح اورلیسندید ہیں سجے جاتے، لیکن یو مک اُن کے مغرم کی ادائیگی کے لئے کوئی اور متبادل لفظ نہیں ہوما، آس لتے اہل ذبا ن انحفیں استِعال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیحن قرآن کریم ایسے مواقع پر لیمی خوب صورت تعير احتيار كراب كرزوق سلم دحركر المساع ، منلاع بي العيرمكان مے نئے بی بوی اینوں کے لئے جتنے الفاظ ستعل ہیں وہ سب ثقیل، مستدل أور نايسندنۇسىھى جاتى بىن، مثلاً الْحُرَّ، قَرْمَى ادرْعُلُوبُ ،اب قرآن كريم بى يەبيان كرنا مقصود تقاكه فرعون نے اپنے وزیر ہا آن كو حكم دیاكہ میرے لتے ایک ادنیا محل تعمر كرنے ہے ہے اپنتیں بکاؤ،اس واقع تو ذکر کرنے لئے اینط کا بغظ استعمال کرنا ٹاگر بر تھا، لیحن مسرآن کریم نے اس مہوم کواہے معجز اندا ذارسے ذکر فرمایاہے کہ مہوم مجى نهايت بحن كے سائھ ادا ہوگيا، ادر تفيل الفاظ كے ستعمال كى قباحت بمي بيلانهين بوئى، جنامخ ارشاد فرمايا .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَّا آيُّهَا الْمَلَا مُا عَلِمُ كَلَّمُ مِّنُ إِللهِ غَلْمِي فَآوْتِنُ لِيْ يَاهَامَانُ عَلَى الطِّلْيُنِ فَاجْعَلْ لِي ْحَرّْحًا ، والعس ٢٨٠ م اور فرعون نے کماکراے سرداران قوم اجھے اپنے سوا محماداکوتی معبود معلی ہیں، بس اے ہامان: گیلی مٹی پرآ گے دوشن کرے بیرے لیے آیک محسل

تعمركرد ي

رس، ع بی بس بعن الفاظ ایسے بس ج مفرد مونے کی حالت میں توسیک اور فقیع بس، لين ان كى جمع تقيل مجى جاتى بدئل زمين كرمعن مي لفظ " أرض " أيك سبك لفظ

له يتية البّيان لمشكلات العشران الشيخ البنوري حفظ الند، ص٥٦ م المحلس على أبيل ع الما ترام على العنا بوالة المثل الماتر المن الا يُرح، ص ١٠،

ہے ،اس کی دوجیس عربی میں ستعل ہیں، آدُ صُون اور اَرَاضِی، یہ دونوں تقییل سمجھی جاتی ہیں، اور اُن کی دجہ سے کلام کی سلاست ہیں فرق واقع ہوجا گہے ، لیکن جہا جمع کا مہوم اواکر اُعزوری ہوتا ہے ، وہاں اوبا سے عرب اہنی کے استعمال برمجور ہوتے ہیں ،اس کے برخلاف، قرآن کریم نے بمیشر مقابات پر شمایات کو بھینغ جمع اور اس کے ممامحھ اَدُ فن کو معنو واستعمال ہیں ہے، اور کہیں اَدُ فن کو بھینغ جمع استعمال ہمیں فرمایا البتہ ایک جگرسات زمینوں کاذکر کرنا تھا، جس کے لئے جمع کا صینخ لانا عزوری تھا، لیکن قرآن نے اس صینغ جمع سے احراز کر کے الیی خوب صورت تبیرا فعت یار کی کرمغہوم بھی میں کے نے محملے کا مینو انہا کہ کام میں کوئی فیل بیدا ہمیں ہوا، بلکہ اس کے شمیل میں حید درجندا ضافہ ہوگیا، اور شعرف یہ کہ کلام میں کوئی فیل بیدا ہمیں ہوا، بلکہ اس کے شمیل میں حید درجندا ضافہ ہوگیا، اوشاو ہے :۔

دیکھتے: یہاں سَمَا وَ دَاسمان ) کی جمع تولاً کی گئی، لیکن قرآن نے اُدُسْ کی جمع لانے کے بجا سے اس کے مفہوم کو اداکرنے کے لئے قرین الکا سَمْ حِی مِنْلَکُونَ کی تبعیراختیادوا کی جس کے اسراروز کا سب برجس قدر غور کیجے معجزانہ بلاغت کا دریا موجزن نظراً آبی ، (کا) قرآن کریم کے بعض الفاظ برنعبض کمحد وں نے تقیل ہونے کا اعر اض کیا ہے ، مثلاً لفظ صَحِد بُولی " لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بعض الفاظ ابنی واسی نقیل ہوتے ہیں لکہ بعض الفاظ ابنی واسی تقیل ہوتے ہیں لکہ بعض الفاظ ابنی واسی تقیل ہوتے ہیں لیکن ادیب انحیس الیے سیلیقے سے سستعال کرتا ہے کہ اس جگراس سے بہتر لفظ منہیں لا یا جاسکتا، ارد و میں اس کی مثال یہ ہے کہ" دھول دھیا " ایک بعتدل نفظ سمحاجا تا ہے ، جسے فصح و بلیغ عبار توں میں عمومًا استعال نہیں کیا جاتا، لیکن غالب کا پیشعر دیکھتے ہے

د هول د هیّااُس سرایا ناز کاسٹیوه نہیں ہم ہی کر بیٹیے تھے غالب بیش دستی ایک د ن مر میں میں میں میں میں ایک د ن

میهان به لفظ ایسے سیلیقے کے ساتھ آیا ہے کہ اگراس کی جگہ کوئی دوممرا لفظ رکھ دیا جگ

توصُن بیان پر بانی بحرجائے گا، عبی میں اس کی مثال یہ ہے کہ گردن کی ایک رگ کا نام ساخد ع " ہے ، عربی کے دروشاعوں نے اس لفظ کولینے کلام میں ستعال کیا ہے ' ایکن دونوں میں حسن وسلامت کے اعتبارسے زمین واسان کا فرق ہے ، اوتمام کہا کہ میں دونوں میں حسن دھی قوم عن احد عید حدد

اصججت هان الانام عن خرقك

یہاں پر لفظ بڑا ثقب ل اور بوجھ معلوم ہورہ ہے، لیکن اس کے بعد تھا سہ کے آیک علوم ہورہ ہے ایک علیم ایک ایک علیم عبد آنڈین العمد کا پیشعر پڑھتے ہے

تُلقَتُ نحوالحي حتى وَجَه لُ سُتنى وَجَه لُ سُتنى وَجَدُتُ من الرصفاء لِيُتّا وَاخدعا

اگرانفرادی طورسے دیجھا جاتے تو قِنهُمَتْ جَائِرَ ﴾ یا قِنهُمَتْ خَالِلَهُ کے العناظ فِنین نفر کے العناظ فِنین کی سے مقابلے میں بہتر معلوم ہوتے ہیں، لیکن جس سیاق میں لفظ فِنین نوکی قرآن میں آیا ہے وہاں اگر سجا عرق "یا "ظالمت "کے الفاظ رکھ دیتے جائیں توکلام کی ساری روانی ختم ہوجائے گی "

که پرچاروں مثالیں بنیادی طوربر مولانا محد نوسف صاحب بنوری صاحب بظلم کی کستاب معدیق رمی الله می کستاب معدیق البیان "سے ماخو ذہیں ، جوحفرت علامه الورشائه صاحب مثیری دحمۃ الله علیه کی کتاب معمش کلات القرآن "کے مقدمہ کے طور پرشائع ہوئی ہے ، موصوف نے یہ مثالیں حضرت شاہ صابح الله الرقال المسائر فی ادب الکا ترج الشاع "کے حوالے سے بیش کیں ، ہیں ، اور علامه ابن ایثر حرک کی المثل المسائر فی ادب الکا ترج الشاع "کے حوالے سے بیش کیں ، ہیں ،

ترك كل إعلى الفاظك بعد حملون كى تركيب، ساخت اورنشست كائرا آابى ر بریت از جو کم ا اس معالے میں بھی تشرآن کرمیم کا عجاز اور کی کال پرہے ، قرآن کرم کے جلوں کے دروبست میں وہ شوکت، سلاست اور شیر بی ہے کہ اس كى نظرىيى بنيب كى ماسحى ، يهان مي صرف ايك مثال براكته ركرا بول :-

قاتل سے قصاص لینا اہل عرب میں بڑی قابل تعرفیت باست تھی، اوراس کے واتدظام كرف كرية وي بن كي مقرود منورته، مثلاً الفَتَالُ إِحْيَاءُ لِلْجَسِيَّةِ رقس اجماعى زندگى ب) اور آنقىنن آئفى للقتنل رقس ملى دوك تما بوقى ي اور (اَ كُنْرُولِ الْقَتْلَ لِيقِلَ الْمُحَتْلَ (قَلْ زياره كروتاكوقتل كم بوجات) - ان جلوں کو اتن مقبولیت حاصل می کریر زبان زدِ عام تھے، اور فقی مجے جاتے تھے، قرآن كريم نے بھى اسى مغموم كواوافر اياليكن كس شان سے ؟ ارشاد ہے :-وَكُكُوْ فِي الْفِيْصَاصِ حَيْلِونَةُ

"ادرتمعارے لئے قسماص میں زندگی ہے" اس جلے کے اختصار، جامعیت، سلامیت اشوکت، اورمعنویت کوحی بہلوسے

دیچے بلاغت کامعجز شاہ کا دمعلوم ہوتاہے، اور پیلے کے تمام جلے اس سے آگے

سجده ديز وكمائي ديتے ہيں،

وب کا اعجاز | قرآن کریم کے اعجاز کاست زیادہ روش مظاہرہ اس کے ا اسلوب میں ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزہے جس کا مشاہرہ بکر و ناگس کرسکتا ہے،اس کے اسلوب کی اہم معجزار خصوصیات مندرج ذیل ہیں!۔ (۱) قرآن کریم ایک ایسی بزرشتل سے جس میں شعرکے تواعد و صوا بط ملحظ نہونے کے باہ جو دایک ایسالذیداد رسٹیرس آہنگ مایاجا تاہے ، جو شعرہے کمین کی

ملاوت اورلطافت کا مامل ہے،

اس اجال کی تفعیس پینے کرانسان کا جالیاتی ذوق نظرا درشعرمی ایک الیبی لذّی اور حلاوت محسوس کرتا ہے جو ننز میں محسوس نہیں ہو تی، اگر آپ اس بنت اور ملاوت کے سب برغور قربائیں گے تو معلوم ہوگاکہ اس کاراز در حقیقت افقطول کی اس ترتیب میں مفتر ہے جو ایک خاص صوتی آ ہنگ بیدا کرتی ہے ، عربی، فارسی لوائی کی تدیم شاعی میں اس آہنگ کی لذت شعر کے خاص اور ان کی دہر سے بیدا ہوتی ہے ، جب ایک بی صوتی وزن کے الفاظ بار بارکانوں میں بڑتے ہیں تواس سے ذوق سلیم کو ایک خاص لوّت عاصل ہوتی ہے ، اور بحرجب وزن کے ساتھ قافیہ بھی مل جا تلہے تواسی کی لذت دوجند ہوجاتی ہے ، اور جب اس کے ساتھ ردلیت کی بیسا نیست بھی شامل ہوجات ہوجاتا ہے ، اور اور قوانی کی بیسا نیست بھی شامل ہوجات ہوجاتا ہے ، اور اور قوانی کی بیسا نیست بھی شامل ہوجات رحیا عوصی اور ان کے ساتھ مرقی اور ان اور قوانی کی بیسا نیست بھی شامل ہوجات رحیا کو مقال اس موجات رحیا کو مقال اس موجات رحیا کو مقال اس موجات رحیا کا موجات اس کے اس موجات در ان کا موجات اس کے ساتھ اور ان ہوجات در میں اور ان اور قوانی کی بیسا نیست بھی شامل ہوجات در میں موجات اور بڑھ جماتی ہے ،

ایکن او زان اور قوافی کے اصول ہرخط اور ہرزبان میں بیسال ہنیں ہوتے ، ہرزبان کے لوگ اینے اینے و و**ق اور حزاج سے لحاظ سے اس کے لئے مختل**عت قوا عد معتر رکرتے ہیں، منظ اہل عرب نے اپنی شاع ی کو درن اور قافیہ کے اُن سائخ تک محد دود رکھاہے ، جو خلیل بن جسمد دعیرہ نے دفنے کتے ہیں، فارسی شاع ی اوزا كادارَه كيهادروسيع كياكيا، اورنى نى بحري خستيارى كيس، ليكن قافيهاورردليت کی پابندتی میں زیادہ کرمی مشوا تطاعاً مُرکر دی گھتیں، چنا بخوبی شاعری میں قبور ادركبركوم قافيه بمحاجا مكب،ادراگرايك هرمي فيودا در دمرم مي كبرآر با موتو أسے كوئى عيب بنيوں بخصاصا ما، جبكه فارسى ميں يرمكن بنيس، اسى طرح عربى بين اگر أيك بى كله كاأوها حصر يبط مصرعه مين اوراد هادد كميرس موتواك معبوب بنين يجة جيدفارس بين به زيردست عيب كي، بلكه ايسا ضعر شعر بي منين مجها جا آ، نيزعسرني شاعى بين زحا فات اتنے زيادہ ہوتے ہيں كه بساا دقات اصلى بحركي سے كھے موجاتى بے ، جبکہ فارسی میں ایسا ہمیں ہوتا ، اسی طرح عربی شاعری میں ردیون کا کوئی تصویریں جبكة فارسى مين رولف كے بغرغول ميكي سمي جاتى ہے ، مريد مرك اصل عربي شاعري فارسی کی طرح متنزی ، مستر ادر مختس ، مسارس ، رباعی آور قطعه بندنظی ل جلسی

اصناف کا وجود منیں تھا،جبکہ فارسی ان اصناف سے مالا مال رہی ہے، اور پھراسی کے اثریسے اندکس وغیرہ میں موتشحات ادراً زجال وغیرہ کی اصناف رائج ہوتیں، ع بی اور فارسی میں ان اختلافات کے با دجود اوزان میں بڑی *حدیک شراک* پایاجانا ہے، نسکین *تشریم مہندی* شاعری کو دنیکھتے تواس میں معروت عروضی ادرا تے بجائے صرف حروف کی تعداد کا لحاظ ہوتاہے، اور اگردو و لفظوں کے حروف کی تعداد ایک بروتوا تفیس م وزن مجام الله، خواه ان کی حرکات وسکنات میں برط المنسرق ہو، بلکه لعص اٰوقات ہندری دروہونئیع فتوعوصی اوزان وقوافی قامیم یار دلیت کے قواعد بلکہ تعدا دحروت تک میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس سے با وجادھیں برطے تطعن کے ساتھ برط صافور گایا جاتاہے، اوران کی تاثیر نا قابلِ انکار ہوتی ہے ادراس معلمے میں انگریزی شاعی کا مزاج شاید سہی سے زادہ آزادوا قع ہوا، که اُس میں ء وصنی اوز ان تُونمجام صرعوں سے طول وعوض میں بھی بسیا ا و قات زمین ُ اسان کافرق ہوتاہے ، اکثر قانیے کی بھی کوئی خاص رعایت ہمیں ہوتی ، ملکہ صرف تلفظ کے کھٹکوں ( Syllables ) سے ایک خاص آ ہنگ ( rhythm ) پیداکیا جاناسے، اور دہی آ ہنگ اہل زمان کے لئے ایک خاص لذّت وکیف کابب ہن جاتاہے،

استفصیل سے بہات واضح ہوجاتی ہے کہ شعر کی لڈت وحلاوت بیں افزار وقوانی کے لکے بندھے قواعد کوئی عالمگر حیثیت نہیں رکھتے، یہی دجہ ہے کہ یہ قواعد مختلف زبانوں اور خطوں میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہی جوان سب زبانوں اور شام قوموں میں قد رِمشرک کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ہے آیک منتوازن صوتی آہنگ یعنی الفاظ کو اس طرح ترتیب دمینا کہ اُن کے تلفظ سے اور انتھیں شنکر انسان کا جالیاتی ذوق حظ محسوس کریے، لیکن انسان چونکہ اس قدر مِشترک کواور ان وقوافی کے معروف سانچوں سے الگ کرنے پر قادر نہیں، اس لیے جب وہ شاع ی کا لکھن ہیراکر ناچا ہتاہے تواسے لاز مااپنے ماحول کے بنات ہونے قواعد دصوابط کی ابندی کرنی پھرتی ہے ، یہ صرف قرآن کریم کا اعجاز ہی کہ اس نے دنیا کے مختلف خطوں میں مقر کتے ہوئے شعری قواعد میں ہے کسی قاعدے کی بابندی نہیں کی ، بلکہ صرف "متوازن صوتی آ ہنگ" کی اس قدرِ مشترک کو اختیار کولیا کہ جو اِن سارے قواعد کا اصل مقصود ہے ، یہی وجہ ہے کہ فتر آن کریم نٹر ہونے کے بادیجہ شعر سے زیادہ لطافت اور حلادت کا حامل ہے ، اور صرف اہل جو بی نہیں بلکہ ذیا گئی برزبان کے لوگ اُسے مشتر کو غرص کی لذت اور تا پٹر محسوس کرتے ہیں ،

میہیں سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ بعض گفار بوب نے قرآن کریم کوکس بنا ہیں فلم میں سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ بعض گفار بوب نے قرآن کریم پر صادق بنیں آتی، اور کفار بوب اینی ہزادگرا ہیوں سے با وجود انتی جس صرور رکھتے تھے کہ نٹر اور فافیہ کی نظمیں ہمیز کر سکیں، وہ اس بات سے بے خربہیں تھے کہ شعر کے لئے وزن اور قافیہ کی بابندی صروری ہے، جوقرآن کریم میں مفقود ہے، اس کے باوجود انفوں نے قرآن کرکہ میں مفقود ہے، اس کے باوجود انفوں نے قرآن کرکہ کوشعر سے سوشیع سراس بنار برقرار دیا کہ اس کے اسلوب اور آ ہمنگ میں انفوں نے شعر سے کہ فیار میں شعری ذوتی اور وجران کے لئے دہ جالیاتی لذت بدر حَرام موجود بیراس کلام میں شعری ذوتی اور وجران کے لئے دہ جالیاتی لذت بدر حَرام موجود سے بچراس کلام میں شعری ذوتی اور وجران کے لئے دہ جالیاتی لذت بدر حَرام موجود سے بچراس کان وقوانی کی حکم و بند پول سے بھی حاصل نہیں ہوتی،

م برا رون کرے نے متوار صوتی آہنگ کی پر تا ٹربپر اکرنے کے لئے کو نسے نئے اصولو کی رعایت رکھی ہے ، اس بات کو بیان کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے ، کیونکہ ہر وحبّہ الفاظ ومصطلحات اُس کیفیت کو تھیک تھیک بیان نہیں کرسکتے جو قرآنی اسلوب میں رواں دواں نظراتی ہے ، ہاں جس شخص کواد بی ذوق اور جالیاتی جس کا کچے حصتہ ملاہم وہ ہمارے مذکورہ یا لابیان کی صدافت کو تلا وت قرآن کے دوران خود بخو دسوس کرسکتا ہے میرہ

له به پوری بحث حصرت شاه ولی انترصاحب محتیث د بلوی دیمتر انترعلیه کی کتاب "الفوزالکبیر" سے تشریحی اصافوں کے ساتھ ماخوز ہواس کی مزیر تفصیل کیلتے اس بائیل فصل ملاکامطالع کمیا تجا

(۲) علایه بلاغت نے اسلوب کی بین قبیس د تراد دی بین، خطآنی، ادبی، علی، ان مینوں قسر ن کے دائرے الگ الگ بین برایک کی خصوصیات مجداادر مواقع مختلف بین، اور ایک بی عبارت بین ان بینوں اسالیب کوجع کردینا مکن نہیں ہے، آب جب تقریر کرتے بین وآب کا اندازا در ہوتا ہے، اور جب کوئ اوبی نشر نکھتے بین نواس کا اسلوب با لکل جو سوتا ہے، اور جب کوئ اوبی کا اسلوب کچھا ور جب یار کرتے ہیں، سیکن موتا ہے، اور جب کو دہ ان مینوں اسالیب کوسائے نے کرچلی ہے، اس میں خطآن قرآن کریم کا اعجازیہ ہوکہ وہ ان مینوں اسالیب کوسائے ہے درکسی جیز میں کوئی کمی کا دوار دب کی شکفتگی اور علم کی متانت سائے دسائے جبلت ہے، اور کسی جیز میں کوئی کمی تبین آنے یا تی ،

فلسفى آخرتك ييج دماب كماتے رہے،

دمم) اگرایک ہی بات کوبار بار گہرایا جاسے تو کہنے والاادب وانشاریں خواکمتنا بلند پایہ مقام رکھتا ہوایک مرحلے پر پہنچ کرسننے والے اکتاجاتے ہیں، کلام کاز ورٹوٹ جاتا ہے، اوراس کی تایٹر کم ہوجاتی ہے، نیکن مشر آن کریم کامعاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہی بات بعض اوقات بیسیوں مرتبہ کہی گئے ہے ، ایک ہی واقعہ بار بارمذکور ہوا ہوہ کین ہرم تبہ نیا کیف، نئی لات اورنئی تایٹر محسوس ہوتی ہے،

ده) کلام کی خوکت اوداس کی نزاکت وشیرینی دومتها وصفتیں ہیں دونوں کے لئے الگ اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے ، ان دونوں صفتوں کو ایک عبارت میں جمع کر دینا انسانی قدرت سے باہرہے ، لیکن بہ صرف فرآنی اسلوب کا عجازہے کہ اس میں یہ دونوں ادصاف بدرج کمال سیجایا سے جاتے ہیں ،

(۱) قرآن کریم نے بعض آن معنا بین بین بلاغت کوادیج کمال کک بہنچا کردگا اسے جن میں کوئی بیشری وہن ہزاد کوسٹسٹ کے بعد بھی کوئی ادبی چاشنی بیدا ہمیں کرسکتا، مثلاً قانو ب ورافت کو لیجے ، یہ ایک ایسا خشک ادرسندگلاخ موضوع ہی کہ اس میں و نبیا کے تمام ادبیب و شاع مل کر بھی ادبیت اور عبادت کا حسن بیدا نہیں کر سے تہ دیکن اس کے بعد سورة نسار میں چؤ ویک کراندہ می آؤ لاچ گھڑ الخ میں کوئی غرمعولی کلام ہے ، والے رکوع کی تلاوت کیجے ، آپ بیساختہ بچارا تھیں گے کہ یہ کوئی غرمعولی کلام ہے ، اس پورے دکوع میں قانوبی ورافت بیان کیا گیاہے ، لیکن اس محمن وجال کے ساتھ کہ ایک ایک جائے پر ذوق سیلم دجرکر تاہیے ،

(د) ہرشاع آورادئیب کی نصاحت وبلاغت کا ایک مخصوص میدان ہم تاہے' جس سے ہرط کراس کا کلام بھی کا پرط جاتا ہے، عربی میں امر وَالقیس نسیدب وغول کا امام ہے، آبا بغہ خوف و ہمیبت کے بیان میں، اتعثیٰ جُسِن طلب اور وصف میں' ، اور زم پر بغبت وامیر میں بے نظیرہے، یہی حال ہر زبان کا ہے، لیکن قرآن کر یم میں اس قدر مختلف الانواع مصابین بیان کئے گئے ہیں کہ اُن کا احاطہ دشوارہے،

ليكن ترغيب بهويا تربهيب، وعد مويا دعيد؛ دعظ دنسيحت بهويا امثال وقعسص عقائدً کابیان ہویا احکام کا، ہر حکم اس کابیان بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار کو پہنیا ہواہے، ر ۸) اختصارا درایجاز نشرآن کریم کے اسلوب کا استیازی وضعت ہی اور اس دصف میں اس کا اعجاز نہایت نمایاں ہے، قرآن کریم چیز کہ قیامت کک کے ہرزم کے كى رہنمائی كے لئے آياہے ،اس لئے اس نے مختصر جلوں میں وہ دسیع مصابیں سمیسٹ دیتے ہیں کہ ہردوراور ہرزملنے میں اسسے ہدایات حاصل کی جاسکتی ہیں ہورہ سوسال گزرجانے پر بھی اس کے مصامین پڑلنے ہنیں ہوتے ، اس عصصے میں انسانی زندگی نے کتنے بلے کھائے ،کیسے کیسے عظیما نقلابات روما ہوتے ،لیک جشرا ن کریم سرابہا رہا اوررب گا، وه تاریخ کی کمتاب نهین ، مگرتایخ کا مستند ترین ماً خذہ ب ، ده سیاست و قانون کی کتاب نہیں ، سیحن اس نے چند مختصر حملوں میں سیاست اور جہاں بانی کے وہ اصول بیان فرما دینے کہی، جورہتی دنیا تک انسا نیں سے کرمیں گے، دہ کمسفر اورستنس کی کتاب نہیں ، کیکن اس نے فلسفہاد رسائنس کے بہت سے عُقدیے کھول دینے ہیں، وہ معاسشیات اور عمرانیات کی کتاب نہیں، لیکن دونوں موضوعا پراس نے اختصار کے ساتھ ایسی جامع ہدایات دیدی بس کہ دنیا کے علوم ومسنون سیننکراوں کھوکریں کھلنے کے بعدآج ان کے قریب پہنچ رہے ہیں ، **نظر کا اعجان |** قرآن کریم کاایک دقیق اعجاز اس کی آیات کے ہاہمی دلط وتعلق<sup>،</sup> ب سی اورنظ و ترتیب بیں ہے، آپ سرسری نظرسے مشرآن کریم کی ملاوت فرماتیں تو بیظا ہر بیم محسوس ہوگا کہ اس کی ہر آبیت جدا مضمون کی حامل ہے، اوران کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، اسی وجہ سے نظم مشرآن کے بارے میں فسترین ے دوگروہ ہوگتے ہیں، بعض حصرات کاخبال یہ کہ تران کریم جو کہ تیکیس ال میں تھوڑا کھوٹا کرکے نازل ہواہے،اس لئے اس میں کوئی دبط و ترتیب تلاس کرنے کی صرورت بنیں ،اس کی برآیت ایک ستقل مصمون کی حامل ہے ،اس کے برخلا من د دمرے گروہ کا نقط نظریہ ہے کہ مسترآن کریم ایک پھل کتاب ہی، وہ سٹروع سے آخر

بی کون حریق بری کی می مرای بری بی بی بی می مران به ایت نظیف دابط پایاها میکن حقیقت به به که مسرآن کریم کی آیات کے در میان به ایت نظیف د الطبیایا می اور ترتیب ملحوظ منه بوتی تو ترتیب برون اور ترتیب کا بات بین فرق رکھنے کی جندال صرورت منهی بھس ترتیب سے قرآن کریم ناول ہوا تھا، اُسی ترتیب سے قرآن کریم ناول ہوا تھا، اُسی ترتیب سے لکھ لیاجا آنا، یہ جو کتا بت بین اسخصرت سلی الله علیہ سلم ناول ہوا تھا، اُسی ترتیب قائم فرمائی وہ اس بات کی بڑی واضح دلیل سے کہ قرآنی آیات میں زبط موجود ہے، البتد یہ ربط قرائے دقیق ہوتا ہے، اور اس تک پہنچے کے نی بڑے میں زبط موجود ہے، البتد یہ ربط قرائے دقیق ہوتا ہے، اور اس تک پہنچے کے نی بڑے

غور وفکر کی صرورت ہے ،

ررمور است المساد التنادقين اور فامصن رکھنے کی حکت بطا ہم بید معلوم ہوتی ہودا در السدا اس ربط کو اتناد قین اور فامصن رکھنے کی حکت بطا ہم بید معلوم ہوتی ہونے بات کہ ہم آست کی ایک ستبقل حیثیت باقی رہے ، اور اس کے الفاظ کا عموم ختم نہ ہونے بات اکہ العبرة بعدم اللفظ برعل کرنا آسان ہو، اس کے علادہ اُس زملنے میں اہل و کے خطب احد وقصا تدکا اسلوب عموما میں ہوتا تھا کہ اُن کے مضا میں مرتب اور مرابط ہو کے عین کے بجائے مستقل حیثیت رکھتے تھے ، اہذا بہط لیقہ اُس دَور کے ادبی ذوت کے عین مطابق تھا، چنا بخد اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے ، قرآن کریم کی ہرآ بیت مستقل معلوم ہوگا کہ یہ پورا کلام سلسل ہوگی، لیکن جب آپ فردا غور کی نظر سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ پورا کلام سلسل اور مرابط ہے ،

نَيِّئَ يُعِبَادِيَ اَنَ آنَا الْعَفُورُ الرَّحِيلُو، وَآنَّ عَنَالِكُ هُوَالْعُنَابُ الْدَلِيلُورُه (الحج: ٢٩ و.٥٥) سميرے بندوں كونبرديد دكم ميں خفورا وروحيم ہوں، اور ميراعذاب

ربھی) بڑادردناک ہے "

اس کے فوراً بعد إرشادہے:۔

قَنَيِّتُ هُمُّمُ عَنْ صَيْفِ إن لَوهِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِير ادرا تغيين الرايم كم عما ون كي خر دے دو "

ادراس کے بعد فرستوں کے حصرت ابراہیم علیا کلام کے پاس آنے کا منہ کو آہ بیان کیا گیاہے، بظاہران دونوں باتوں میں کوئی جڑمعلوم نہیں ہوتا، لیکن ذراغور سے دیجھے تو درحقیقت حصرت ابراہیم علیا لسلام کا داقعہ پہلے جلے کی تائیدہے، اس کئے کہ جو فرشتے حصرت ابراہیم علیا لسلام کے باس آئے تھے، انحوں نے دوکا کئے، ایک یہ کہ حصرت ابراہیم علیا لسلام کو حصرت اسمئی علیا لسلام جیسے صالے بیٹے کی خوش نجری دی، دوس رے ابنی ف رسٹتوں نے حصرت لوط علیا لسلام کی بستی بر جار عذاب آن ل کیا، پہلاکام" آنا انْفَعُوُ گُوالرِّحِینُمُ" کامظاہرہ تھا اور دوسراکا) ٹُعَذَابِیُ گُوَا نُعَنَ آبُ الْاَلِینُمُ" کا، اس طرح یہ دونوں جلے باہم نہایت گراتعلق رکھتے ہوئین الگ الگ دیکھتے توان کی مستقل حیثیت بھی ہے،

فترآن كريم كيث فيخشري

سالا من الدر المن المارت من كرجب وه كسى كوابنا بيغمر بناكر جيجتا هي اوراس بر ابناكلام ما دل صنرما لله تولوگوں براس كاكلام الدر مونا قابت كرنے كے لئے اس بس آئنده بيش كن و ل و اقعات كى كريشيكى جرب دى جاتى بيس، اگر جربيشينگوئياں جرب كى طرف سے بھى كى جاتى بيس، ليكن اوّل تو وه ليفينى بنيس ہوتيس، جنا بنج برائے سے بڑا بخوى بھى يہ دعوى بنيس كرسكاكم اس كى بربيشينگوئى درست سكى ہے ، اور كبھى كوئى غلطى بہيس ہوئى، دوسرے الشرقعالى كى سنت يہ بھى ہے كما گركوئى شخص جوٹے دعوئي بورے ساتھ كوئى بيشينگوئى كراہ ہے تواسے بودا بنيس ہونے ديا جاتا، قرآن كريم نے كلام اللہ بوئيس، جس كا اسكادا سلام كاكوئى برائے سے برا در وه سبكى سب بلا استثنا يہ ہے نابت بوئيس، جس كا اسكادا سلام كاكوئى برائے سے برا دشمن بھى بنيس كرسكا، يہاں ان تمام بيشكى خروں كو با تفصيل بيان كرنا تو مكن بنيس، ليكن چندا ہم خرس مثال كے طور بر بيشكى خروں كو با تفصيل بيان كرنا تو مكن بنيس، ليكن چندا ہم خرس مثال كے طور بر

مر مرول کی من است اور مشرکین مکری طون سے آب کو طرح کی اذبیب دی موارسی من میں مسلس کے اور مشرکین مکری طون سے آب کو طرح کی اذبیب دی موارسی منسی، مطیک آسی وقت رتباک دو عظیم طاقتوں روم اور آیران کے درمیان شدید بنگ بریائتی، اس جنگ میں ایران فوجین مسلسل رومیوں پرغالب آئی جاری محقیں، مدیر یعنی اس بیالی مرون جندایم وجود میان کرنے پراکتفار کیا ہے، مزیر تعصیلات کے لئے یہاں ہم نے اعجاز قرآن کی صرف جندایم وجود میان کرنے پراکتفار کیا ہے، مزیر تعصیلات کے لئے دیکھتے موبات سے وائن کی ال حصرت مولانا وجمت الشرصاحب کرانوی مرتب احق ص ۲۵۰ مین علام شارح مصاحب عنی میں کا رسالہ اُنجاز متر آن "

ردمیوں نے پاؤں ہر گئی سے اکٹار ہے سے ،ادرا ہوائی شکرشآم کے بڑے بڑے شہروں کو ساخت و تارائ کرتا ہوا طوفانی رفتار سے بڑھ رہا تھا، رُومی حکومت ہے در پے ناکا میو<sup>ں</sup>، متواتر شکست اورجان ومال کے بے بہناہ نقصان کے باعث اس قدر ناٹھال ہوچی تھی ' سراس کاکسی مقام پر قدم جانا ہی شکل تھا، چہ جائیکہ وہ بلٹ کرکوئی حلہ کرسے ، چیوتر مال کفار بوب کے لئے باعث مسرّت تھی ، کیونکہ وہ آیران کو آگن پرست ہونے کی مال کفار بوب کے لئے باعث مسرّت تھی ، کیونکہ وہ آیران کو آگن پرست ہونے کی بنا پرلینے مشابہ اور آوم کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلما نوں سے مشابہ سمجھتے تھے ' اورا یرا نیول کا غلبہ اُن کے نزدیک اپنی فتے اور سلمانوں کی شکست کا شکون تھا، ان حالات میں سورہ رُوم کی یہ ابتدائی آیا ت نازل ہو تیں ،

الْمَدِّةُ غُلِبَتِ الْكُومُ إِنْ اَدُنَى الْاَرْضَ وَهُمُ مِنُ اَعَلِي عَلِيهِمُ سَيَغُلِوُنَ كُنِ الْمُؤْمِنُ إِنْ الْمُؤْمِنُ الْاَكْرُومُ وَهُمُ مِنُ الْعَلِيمَ الْمَعْلِمُ مِنْ الْعَلِي وَيُومِ عِنْ اللّهُ اللّهُ عُلِمُونَ اللّهِ الْاَمْدُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى وَلَكِنَّ هُوالْعَزِيْرُ الدَّحِيْمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ الاَيْخُولُكُ اللّهُ وَعَلَى وَلِكِنَّ اللّهُ الْعَزِيْرُ الدَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَالدَّهِ الدَّهِ الدَّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ساهن، لام، یم، دوم (ولے) قریب ترین نین دلین الدن) یں مغلوب ہوگئے، اور وہ اس مغلوب ہو بعد بعد بحدید ہی سالوں میں غالمب آجا ہیں گے، اسٹری کے ہاتھ میں ہے کام پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس روز مسلان النرکی مدد کی وج سے جوش ہوں گے، النہ جس کی جا ہملاہ مدد کر تاہیں، اور وہ زبرد اور جربان ہی ہدائد کا وعدہ ہے، اور النہ لینے وعد ہے کے خلاف نہیں کر آا، ایکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہے

جونوگ روم اورایرآن کے جنگی حالات سے باخبر تھے آن کیا تی بہشینگوئی قطعی طور پرناقا بل بھین تھی، جنا بچہ قرلیش کے ایک ممتاز سر دار اُئی بن خلف نے حضرت ابو مکر رہنا سے شرط لگائی کہ اگر نین سال کے دَوران رَومی غالب آگئے تو میں تھیں دس اُونٹ وں گا، اورا کر غالب نہ آسے تو بم مجھے دس اونٹ دو گے، اُس وقت اس طسرح کی مشرط جائز متى، اس لئے حصرت ابو بمراز نے اُسے منظور فرمالیا، اور آسخھزت صلی اللہ علیہ وہم کواس کی اطلاع کی، آپ نے فرمایا کر قتر آن نے معظور فرمالیا، اور آسخھ نسالوں ہیں علیہ وہم کواس کی اطلاع کی، آپ نے فرمایا کر قتر آن نے معظور نسال تک ہوتا ہو فرمایا ہے، اورع بی میں لفظ "بھٹے " رچنر کا اطلاق تین سے لے کر نوسال تک معشر دکر لو، ہذا ہم محضورت ابو بکر شنے آئی ہن خلف سے نوسال کی مدّت مقر کرکے نشوا و نمٹوں کی جنابخ حصرت ابو بکر شنے آئی ہن خلف سے نوسال کی مدّت مقر کرکے نشوا و نمٹوں کی شرط لگالی، آگر جو اس بیشینیگوئی کے وقت اسکے بوکر ہونیک کوئی آثار رہتھی، بلکا سکے بعد بھی ایرانی فوا آئی میں بہر ہم جا بہر بی میں میں بہر سے جا بھی میں بھی بیر ورڈ گبن اس میشیدنی کی ترت مورک کرتے ہوئے ہیں بھی ہے۔

سوقت جبکہ بیٹینگری کیگئ، کوئی بھی جا تنی بعیدا دقیاس نہیں ہوسکی تھی، کیؤنکہ برقل کے ابتدای بارہ سال رومی شہنشا ہیت کے خابمہ کا اعلان کر دہرے تھے !!

رسقوط زدال سلطنت روتما، چه ص ٢٠ و٧٠)

رصور وروس میں ایک میں سات سال بعد قیدروم با کل خلاب توقع قسط خطینہ ہے اہر کلا ادر سکی فوجوں نے ایرانیوں پر ہے در پیچھنے کر کے بھیں تتو دکھامات پڑسکست فاش دی اوراس سے بعد رومی مشکر بر حکم خالب ہی آتا چلاگیا،

سر نظر آئی، اور طبعی طورسے آب کو وطن کی یاد آئی، اور آسے مستِقلاً مچھوڑ دینے کے خیال سے افسوس ہوا، اس موقع پر قرآن کریم کی بہ آبت نازل ہوئی کہ:۔

اِنَّ اللّٰذِی فَرَحْق عَلَیْكَ الْقُرُّ الْنَ لَدَادٌ كَ اَلْى مَعْسَادٍ ،

مر بلا مشبر جس ذات نے قرآن رکے احکام) آب پر فرض کے ہیں وہ آب کو دو ارد لوٹانے گا،

اس وقت آب جس بے سروساہ بن کے عالم میں مکم مکومہ سے تکلے تھے اُس کے بیش نظر ظاہری اعتبارے اس پیشنگوئی کے پورا ہونے کی کوئی توقع ندتھی، لیکن جیندہی سال بعد آب اسی شہر مکر میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے اور بہشینگوئی پوری ہوکردہ مہود لول کی تمنا کے تروت اس تحضرت ملی الشیطیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی کہاکتے مہود لول کی تمنا کے تروت اس کے جواب میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا :۔ ہے، اور ہم صرور حبت میں جائیں گے، اس کے جواب میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا :۔ گول اِن کا تنت کی کھے لگا او الدیخو کا عائی اسٹے خالصت کے ایشاد فرمایا :۔

يَّتَمَنَّوُهُ آَبَنَ الِمِمَاقَ قَامَتُ آمِيكِ يُعِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مُ النَّلْمِينَ هُ "آپُ فرماديج كرداك بيرديد، اگرالشرك باس صرت تماك ك فاص طور برداد آخرت بي، دوكردگون كے كته نهيں قوم موت كى تمنّا كرد، اگرتم سِجّ بو، اور ميدگ لين كرتوت كي وج سے برگز توت كى تمنّا بهيں كري كے، اورالشرّت تا

كُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّو الْمُونِتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ٥ وَكَنْ

ظالموں کوخوب جانتاہے "

یچیلنے اور پیشینگوئی مریخ طیته کے اس ماحول میں کی جا رہی ہے جہاں ہمود ہوں کی بستیاں کی بستیاں آبادیں، اور سلانوں کو دن رات ان سے بحث و مناظرہ کا اتفاق بیش ا تار بہتاہے، اگر بیچیلنے بذر دعیۃ دمی نہ دیا گیا ہوتا تو جو بیودی آپ کی تکذیب

له جمع الغوائد، ص ١٠١ ج ٣ بحواله بصح بخاري ،

کاکوئی موقع فردگذاشت کرنے کے لئے تیارہ تھ، دہ بڑی آسانی سے علی الاعلان موت کی متناکر کے دکھاستے تھے، اوراس طرح جو مناظرے شب وروز جاری تھے ان کا فیصل آگ ہی مجھے میں ہوستی اتھا، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد میودیوں کوسانپ سونگھ گیا، اورکوئی ایک منتنقس بھی اس بیلنے کو قبول کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھا،

اسخصرت صلی الدعلیہ وسلم کی نبوت درسالت کے بارے میں غیر مسلموں کا نظریہ خواہ کچھ ہو، نیکن اس بات سے آپ کے کسی شمن نے بھی انکار نہیں کیا کہ آپ عقبل و حکمت تدبیرا ورفہم و فراست کے اعتبار سے بلند ترین مقا کے حامل تھے، اب یہ با ایک معمولی سچھ کے انسان سے بھی متوقع نہیں کہ وہ پورے بقین واعماد کے بغیرایک ایسا چیلنے یا ایسی پیٹ نگوئی کرگذر ہے جے اس کے خالفین ایک لمح میں توڑ سے ہول، رسول مریمی الدعلیہ وسلم جیسے عاقل جسکم اور مدیم کی طوف سے یہ جیلنے و حی آئی کی دہما کی سے بغیر مکن ہی نہیں تھا،

قرآن کریم کی حفاظت پر نازل ہوئیں اُن کی حفاظت کا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ کا سے نہیں کیا گیا تھا، جنا بخہ وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہ سحیں ہسلما نوں کا توخیر عقیدہ ہے کہ آج جن کتا ہوں کو تورات، زبور یا ابخیل سے نام دیسے جلتے ہیں وہ ہرگز بعینہ وہ کتا ہیں نہیں ہیں جو آسمان سے اُئری تھیں، بلکہ ان میں بہت کھے تر بھنے و ترمیم ہوجی ہے، نیکی خود اہل کتاب بھی اس حقیقت کے اعتراف پرمجود ہیں، اور کوئی کر سے کرتہ ہودی یا عیسائی بھی یہ دعولی نہیں کرسکتا کہ ان کتا ہوں میں ہر ہر لفظ الہا می ہے، اور ان میں کہیں کوئی غلطی یا تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے برخلات قرآن کریم نے اپنے بالے

میں پیشی خبر دیدی تھی کہ :۔

له اس کے مفعت اور ناقابل انکار ولائل کے لئے ملاحظ ہو" با تسبل سے مشرآن تک" مصنّف مولانا رحمت الله صاحب کرانوی ، ومرتبّب احقر ،

إِنَّا نَحْنَ مَنَّ لِمُنَاالِيِّ مُرَوَا فَاللَهُ لَحَافِظُونَ \* اللَّهُ لَحَافِظُونَ \* مَنْ اللَّهُ لَحَافِظُونَ \* مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الدَّهِم بِي اللَّهُ حَفَاظِت مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الدَّهِم بِي اللَّهِ حَفَاظِت مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

چنا پنج به وعده حرف به حرف بی خابت بوا، اور چوده سوسال کے اس طویل عصبے میں قرار کیا کا کوئی نقط یا کوئی شوت تک مد ضائع بهوسکا، اور نداس میں تحریف و ترمیم کی کوئی کوش کا میاب بهرسی، امسلام بهمیشه مخالفتوں اور عداوتوں کے نرغہ میں رہاہے ، اور اس کے دشمنوں نے اسے مغلوب کرنے کی کوشش میں کوئی کسرا کھا، نہیں رکھی، لیکن کوئی وشمن قرآن کریم کو اُس دور میں بھی مٹانے، منا نع کرنے یا بدلنے میں کا میاب نہیں ہوسکا جبکہ قرآن کریم کے نسخ بہنایت محد و در مخفے، اور نشروا شاعت کے دسائل نایاب، تورات کو دیکھے قرآن کریم کے نسخ بہنایت میں تحقیل اور نشروا شاعت کے دسائل نایاب، تورات کو دیکھے کہ کہ سرطرح بابل کا بادشاہ کے کسی شخص کو تورات یا د نہیں تھی، اس لئے تمام نسخ منائع مور بریم لیا بادشاہ میں بھرجانے کے بعدا مخول نے اپنے حافظ سے اُسے دُوبارہ انکھوا یا، پھر ترق م کا بادشاہ انیتوکس ایسی فانیس (

اطه قاب ، آور نود بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق تورات کا ایک ایک نسخ بھار طرکہ علادیتا ہے، بہال یک کر کی نسخہ ہاتی نہیں رہتا ہ

اسی طرح البخیل کو دیکھے کہ کس طرح طبیقوس رومی، شآہ نیرون، ڈوقی شبن ادر ڈریوکی بیشین کے حموں میں اس کے اصل نسنے نا بود ہوجاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا حال میہ ہے کہ اس کا سیسنکر وں حملہ آوروں سے سابقہ بڑتا ہے، بہت سے مواقع بر مسلمانوں کا قبل عام مواہد، اُن کے کتب خانے جلائے جاتے ہیں، قدیم کتا بوں کے

له دیجهته انسائیکلوسیزیا برطانیکا، ص ۵۰۱ ج ۳ مطبوعه مصلی مقاله: بائبل، مجت عبر قدیم، فهرست مسله، بحواله السیز دلین دوم ۱۲ ، ۱۹ تا ۴۸ ، که دیجهته بائبل ، ناکس و زرن میمکن لندن سازه کیاء، مکابیون کی مهلی تراب ۱: ۵۹ ،

برے بڑے ذخیرے دریا میں بہادیتے جانے ہیں، قرآمطرکا سیلاب عظم ہومے عالم اسلام میر المشاہ ادر فشرآن كريم كى تخريب كى كوشش بين كوئى كسرا تھا بنيس ركھتا، سيكس بر كتابمبين اسرك ومدع سعطاب كسى ادنى تغيرهم بغيرة صرمت محفوظ ربتى ب بلکومشرق ومغرب بیں اس کی نشروا شاعت کی رفتار بڑیتی ہی جلی جاتی ہے، آج بھی اً گربا لغرس دندایخ اسسته، قرآن کریم کے تمام محتوب نسیخ نا پیدم د بنانیں تو لاکھوں فرزندان توحید کے سینے اس کے بیتے امانت دارہیں ادراگر کوئی شخص فتر آن کریم کا ایک لفظ مجی تبدیل کر اچاہ ہے تومسلمانوں کے کمسن بیتے بھی آسے بیرا سکتے ہیں ، بعروت رآن کریم کے سرن الفاظ ہی نہیں ، ملکہ معانی کی حفاظت کا حوانتغلام الترتعالي كى طرف سركيا كيا ہے دہ بجائے خودا يك مستقل تايخ ہے،مثلاً مردراتيام سے ہرزبان کے الفاظ میں معانی کے اعتبار سے فرق داقع ہوتار ستا ہے، چنامخ عبرانی، مشریان، ادر کلدان زبانیں جن میں تھیلی آسانی کتابیں نازل ہوئی تھیں رفتہ رفتہ ونیا ما ببيد موكَّيِّس، يا أن بيرا يساعظيم تغيرُوا قع بيرَّكيا كه وه بالكل نتى زبانير بن كمتير لهكين شرآن کی ربان کوا مند تعالی نے پیمشرف بخشاہے کہ وہ ہزار ہا تغیر ات اور انقلاب سے باوجود پوری طرح محفوظ ہیں 'ا دراگر کوئی شخف بیمعلوم کرنا چاہے کہ قرآن کریم کا فلان بفظاس دَوريس كس معن مين ستعال مؤتا تفا توده نهايت آساني سي معسلوم

کرسکتاہے، عوبی زبان کوکس غیرمعمولی طریقے پرمحفوظ دکھا گیاہے ؛ اس کا ایک معمولی ساان لاڈ اس واقعے سے ہوگا کہ بمیق کے شہرز آرائب سے اوپرع کا دنامی دو پہاڑے تھے ،ان پہاڑو سے رہنے والوں نے یعہد کمیا ؛ واتھا کہ وہ اپنی ستی کے باہر کسی بھی شخص سے نہ شادی ہیا کا تعلن قائم کریں گے ' نہ دوشی کا ،ا دریہ خود کہیں باہر جائیں گے ، بہاں تک کہ باہر کا کوئی آدمی ان سے یہاں تین دو سے زیادہ قیام بھی نہیں کرسکتا تھا ،ا دراس کی دجہ بھی کی کہ دہ درگ بہ سمجھتے تھے کہ اگر باہر کے لوگوں سے ہما واصیل بول بڑھا تو بھا دی عوبی زبا ن بگڑ جا ہے گی ، یہ دوگ اپنے ان اسولوں برسختی سے عمل ہیرار ہے ، اور مؤرضین نے تکھا کہ كريروه واحدكر ووب عبر كى عربى زبان تفيظه زماه جابليت كى زبان ب، ادراس بي برئو فرق نهيس آيا ،

خلاصه یک قرآن کریم نے جودی و نریای تھاکہ السّرکی یکتاب ہمیشہ محفوظ رہے گئ اورخودالسُرتعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی صدا قت روز بروز روشن ہوتی جیلی جاتی ہے ، اوریہ بیشگی خرسونی مدورست ثاب ہوتی ہے ،

یهاں قرآن گریم کی تام بیگی خروں کا متیعاب کرنا ہیں، بلکہ صرف چند تالیں پیش کرنا منف و دیتھا، اوران چند مثالوں ہی سے یہ بات، پوری طرح واضح ہوجاتی ہر کہ فتر آن کریم نے جو بیٹنگی خرس دی تھیں وہ ایسے معجز ان طریقے پر بوری ہوئی ہیں' حس میں کسی انسانی کو شش کا کوئی دخل ہیں،

## قرآن ريم كالجشافات

بیشگ پردن نے علادہ قرآن کریم نے بہت سے ایسے علی اور آاریخی مقائن کی نشاند، فرما تی بیج واُس زمانے میں «صرت بیر کہ المعلوم تقے، بلکہ اُس وقت اُن کا تصوّر کی نہیں کیا جا سکتا تھا، قرآن کریم کی اس قسم کی آیات کو جمع کرکے اگران کی مفقت آلفسیر بیان کی جائے توبلاسشیہ ایک ستقل کتاب تیاد ہوسکتی ہے، یہاں اُن سب آیا ست کا استیعاب تو ممکن نہیں، البقہ چید مختفر مثالیں درج زیل ہیں:۔

۱۱) ترآن کریم تنے بیان فر مایا ہے کہ کب د قت فرعون دریا میں غرق ہونے لگا، تو اس نے جان بچانے کے لیے زبانی طور پرایمان لانے کا اقرار کیا، حس کے جوابیں بارتیا ہے نے فرمایا :

اللان وَتَن عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِلِ بِن هُ

قَالْمُوكُم مُنْتَجِينَكَ بِبَنَ فِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اليَّةُ ، (يونس: ١٩٠١)

که معم السیادان لبا قوت الحمویٌ، ص ۱۳۳۱ ج ۲۸، حسنر د ۱۱۷، دارصا دربردت لاستاری حادّه «عکرّان» وّاج العروس، للزّبیدی مادّه «عکرّ» ـ 'اُب دایمان لاکسے ؛) حالانکہ پہلے'ا صربائی کرّنار إا درفساد بچانے والوں سے تھا؟ ہس آج ہم تیرے بدن کونجات دیں تھے، ٹاکہ تواہیے بعدوا وں کے سلتے عرب بن جلتے ہ

جس دقت پرآیت نازل ہوئی ہے اس دقت اوراس کے بعد بھی صدیوں تک کسی کومیلوم نہیں کھاکہ ذعون کی لامش اب تک میسی سلامت موجود ہی، لینن اب سے بھی عوصہ بہلے یہ لامش دریافت ہوئی، اورآج تک قاہرہ کے عجائب گھرمیں محفوظ ہے،

رم، قرآن کریم کاارشادہے: وَمِنْ کُلَّ شَیْ خَلَقْنَا زَوْجَلِی لَعَلَّمُ

تَنَقَّ حُنَّ وُنَهُ

" ادریم نے ایک جزئے دّاوہوڑھے پیدا کتے ہیں ، ٹاکہ تم نصیحت حصل کر و ،

## حفانيت فرآن اور خرج غيب لم مصنّف بن

ایک زمانہ تھاجب مغربی صفیفین عیسائیت کے شدیدتھ تب میں بتلاہ ہوکر کھا کہ تلابہ کہاکرتے تھے کہ قرآنِ کریم رمعاذاللہ ) شخصرت سی الشرعلیہ دلم کی جائی ہوگا تصنیف ہی اور زمعاذاللہ ) آب کا دعوات بہوت خودساختہ تھا، لیکن اب خود مغرب کے فیر مسلم مستفین کا کہنا یہ ہے کہ بچھے اہل مغرب کا یہ لفریۃ محص ایک المعالم الدی تواند وی محص ایک المعالم کی اوری زندگ تھا جس کی پیشت بر کوتی دلیل بنہیں تھی ، اور آن خصرت میلی اللہ علیہ دیم کی اوری زندگ اس کی کذریہ کرتی ہے مجموما صورت معروف مستشرق بر دفید شرنظگری وآٹ ہے ہیں :۔ اس کی کذریہ کرتی ہے ورب میں یہ تصور عام کیا گیا تھا کہ محروف اللہ علیہ دیم ) ایک رمعاذاللہ ) جو برخی میں یہ تصور عام کی گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آت ہے ، لیکن ت رون وسطی کے یہ تصورات جو در لیا کے دوری کی دیے تھے کہ اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آت ہے ، لیکن ت رون وسطی کے یہ تصورات جو در لیا کے ذم نوں سے اگر در ہے ہیں ۔ دنیا کے ذم نوں سے اگر در ہے ہیں ۔ دنیا کے ذم نوں سے اگر در ہے ہیں ۔ و

بر دفیر داشے نے بالکل درست کہا کہ آنخنرت صلی استطیر وسلم کی یہ تکذیر کسی علی دسل برمبنی ہمیں تھی، بلکہ یہ اُس پر دبیگینڈے کا ایک بُرزتھا، جے مسلما نول سے لڑنے کے لئے صروری بھاجا دہا تھا، انخول نے خاصی تفعیل کے ساتھ اُن قدیم اہل ہو آپ کی تردید کی ہے جو آنخون سے استران میں استران میں اور بتایا ہے کہ جدوا صریح مغربی اسکال روش میں ہیں کہ جدوا صریح مغربی اسکال روش دلائل کی وجہ سے ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتے، آخر میں وہ تھتے ہیں:۔
میں ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتے، آخر میں وہ تھتے ہیں:۔
میں ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتے، آخر میں وہ تھتے ہیں:۔

Watt: Bell's Interoduction to the Quran Ch. 2 P. 17

اب خاج از مجنفة الدم بريابها بتر، اور محد (سلى المشرعليه وسلم) كوايک ايساا نستا مسحسًا چا سيخ جو بودے خلوس اور نيک بيتى معه وه بيخليات شناتے تھے ،جن کے بالے بيں اُن کاعقيده کھا کہ ہا اُسط باس خواکی طون سے آسے بس اُ

اس اعرات عدد انصاف اتفاصات الموسط الفاظين سركار دعسالم صلى الشطيه رسل في نبوت درسالت كا اقرار ليا جالا اليكن مسديون سي فرمنون بين جمري تصورات اساني سي نهيد بعثة ، جنائج منظلمي والشاوران كي طرح كي عهد خاصر كي ووشر مستفين ايك طرف تويها عراف كرتي بين كريم صلى الشعليه ولم بينه وعواسه نبرت بين مخليس تقي، و دمرى طرف لين مذرب وعلى الاعلان جوار السلام كواضتيار كريينا ان سي ية مشكل بيم ، المذا الخول في ايك ، بي كي راه تلاش كرف سي لي آنخفر صلى الشرعليه ولم سي دعواس نهوت كي ايك ، بي كي راه تلاش كرف سي لي آنخفر صلى الشرعليه ولم سي دعواسي نهوت كي ايك جيد غربية نوجيه بيش كي بيه ،

آن کا کمناہے کہ بنی کریم صلی الشرعیہ وسلم پرنا ذل ہونے والی دجی درحقیقت کو قارجی چرنہیں، بلکہ (معاذاللہ) یہ ایک اندر دنی کیفیت بھی جو آیا۔ کے طویل نور ہو کہ اور مشاہرات سے نتیج میں ہیدا ہوئی تھی، اور جسے آیا نے ہوری دیا نتداری آلٹرات کی پاکسی فرضتے کی آواز سجھا، آبا اپنی عرکے ابتدائی دَور ہی سے اپنی قوم کے ند ہب اور اُن سے طورط لقوں سے ہزار تھے، اسی لئے آبا اُن کے طرز عبادت کی تقلید کرنے سے بہتائی میں غور وفکر فرط تے تھے، آبا کا ول اپنی قوم کی گراہیوں پر کو ہساتھا اور آبا اُن کواس گراہی سے نکا لئے کے طریعے سوچتے تھے، اسی مقصد کے لئے آبیے فارح اسی مقصد کے لئے آبیے فارح اسی ہا تیوں میں کئی کئی دن گذار نے مشروع کئے، دمیں پرطوبل غور وفکر کے فارح اسی مقدری کے اپنے ہیں عقید کہ توجید برآبے کا لیقین پختہ ہوتا چلاگیا، اور ساتھ ہی یہ داعیہ بھی کہ اس قوم کو ہمت برستی کی گراہی سے نکال کر توجید کی طرے دعوت دمنی چاہتے، غارِ حرآب کی ول ودما غ پر قوم کو ہمت برستی کی گراہی سے نکال کر توجید کی طرے دعوت دمنی چاہتے، غارِ حرآب کی ول ودما غ پر قوم کو ہمت برستی کی گراہی سے نکال کر توجید کی طرے دعوت دمنی چاہتے، غارِ حرآب کی ول در اُن برخوت دمنی چاہتے، غارِ حرآب کی ورب نہنا ہیں میں جہاں کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، یہ تصور آبائے کے دل ودما غ پر میں جہاں کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، یہ تصور آبائے کے دل ودما غ پر میں جہاں کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، یہ تصور آبائے کے دل ودما غ پر

Watt : Bell's Interoduction to the Quran Ch. 2 P. 18

اس ذر دمیط موگیا که آیگ کو اینے دل کی یہ آواز ایک خارجی آواز محسوس ہونے گی، اور اسے آیٹ نے انڈر تعالیٰ کی یاکسی فرشتے کی آواز سمجھ کر پولیے خلوص دویا نت سے نیوت کا دعویٰ کر دیا،

یہ ہے سرکار دوعالم صلی انڈعلیہ دسلم سے دعوائے نبوت کی دہ توجیہ جے آبکل سو انشوران مخرب میں قبول عام عامل ہے، مستشرقین میں سے ایک دونہیں، بلکہ بیسیوں محقیدن اس کے قاتل ہیں، یہاں تکہ کہ بعن مسلمان کہلانے والے افراد بھی اس سے متاثر نظراتے ہیں، لیکن ذراغور فرمائے کہ اس توجیہ کے بیچے اس سے سواالو کیا ذہنیے سکار فرما ہے کہ ان وانشور وں "نے یہ بات پہلے ہی طے کرلی کہ ممرکا دونہ صلی انڈولیہ وسلم کی بیت کی تصدیق ان کے لئے مکن نہیں، خواہ اس پر کہتے دون ولائل قائم ہوجائیں، اور نواہ اس نبوت کی تر دید کے لئے کہ دوراز کار، ناقابل فہم اور ناقابل بھی میں اور نواہ اس نبوت کی تر دید کے لئے دو اور کار، ناقابل فہم حاضر کے دومر ہے مستشرفین آج برنازل ہونے والی دی کی جو توجیہ کرتے ہیں اس کا حاضر کے دومر ہے مستشرفین آج برنازل ہونے والی دی کی جو توجیہ کرتے ہیں اس کا خور فرمائے :۔

را) کیا یہ بات عقل میں آسی ہے کہ مرکارِ دوعالم صلی الشرعلیہ وسلم ، جن کے بالے میں خوران کا اعترات یہ ہے کہ بہترین ذہنی اور علی صلاحیتوں سے مالا مال کی میں خوران کا اعترات یہ ہے کہ بہترین ذہنی اور علی صلاحیتوں سے مالا مال کی میں سال تک مسلسل اپنی ایک اندر ونی کیفیت کو کسی فرشتے کی آواز بجھتے رہیں اور آخروقت تک یہ بیت مذک کا سیخیں کہ اس غیر معمولی کیفیت کی حقیقت کیا ہے، وحمی کا نزدل آپ پر ایک و دمر تنہ نہیں بلا میں سال تک سینکروں بلکہ شاید وحمی کا نزدل آپ پر ایک و دمر تنہ نہیں بلا میں معالی معا

ُ د ۲) مچھ اگرآٹ پریہ نام ہمار" اندر دنی کیفیت" اپنی قوم کودیچھ کرطاری ہوتی تھی، توقاعدے کا تقاصٰا یہ تھا کہ اس کیفیت سے سب سے پہلے تجربے میں انکی گراہیو ک تردیدا درعقیدهٔ توحیدکا بیان بونا، لیکن بم دیکھے ہیں کہ آپ پرنازل ہونے دالی پہلی دحی میں مذکفر و بشرک کی تردید ہو، من عقیدة توحیدکا ذکرہے، اور مذاب کی بنیاری تعلیم کا بیان ہے، اس کے بجائے اُس کے الفاظریہیں:۔ اِفْرَأَ بُواسُیم تریّک الدّی تحکق الدّیف کا کی تحکق الدّیف کا مین عملی ہونے القائم علی ہونے الدّی تحکق الدّیف کا تحکی الدّی تعلیم یا لقائم میں تعلیم الدّی تعلیم یا تعلیم الدّی تعلیم در مرب ترین ہے ، در محل ایا، انسان کو اُس نے تمہیں بدیاکیا، انسان کو حس نے تعلیم در جو سے علم مسحولیا، انسان کو اُس بات میں نہیں ترین ہے ، حس نے قلم کے ذریعے علم مسحولیا، انسان کو اُس باتوں کی تعلیم دی جو حس نے تعلیم دی جو

د، نہیں جانت کھا ، 

- بھر بہجیب بات ہو کہ ہے کہ بیت ایک مرتب بین آنے کے بعد فوراً شنڈی بڑجا 
ہے ، اور تین سال تک آپ کو کوئی آواز سُنان نہیں دیتی، اس عصیں آپ وحی کے 
انقطاع سے برایتان بھی رہتے ہیں، سی تین سال تک محل سکوت طاری دہتا ہے، 
اس کے بعد کھروحی نازل ہوت ہے تواس میں بھی شرک کی واضح تر دیر نہیں کی جاتی 
اس کے بعد کھروحی نازل ہوت ہے تواس میں بھی شرک کی واضح تر دیر نہیں کی جاتی 
اور سرا صل عرب کی علی گراہیوں کا کوئی ذکر ہوتا ہے ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کی منتی 
آب برا بنی قوم کی گراہیوں پر سوچ بھارا ور تصوّر توحید کے غلبہ سے بیدا ہوئی تھی 
تو وحی کے باکل ابتدائی واقعات میں یہ نصوّرات کہاں گئے تھے ؟ اور تین سال آپ ان تسوّرات کہاں گئے تھے ؟ اور تین سال آپ ان تسوّرات کے اور تین سال آپ ان تسوّرات کے غلبہ سے بدول آواذ کیوں نہیں سے نائی ؟

م - اگریہ کوئی "اندر دنی کیفیت" تھی قو بدری طرح آ مخصرت میں الشعلیہ دلم کے حتیالات سے مقامات برآئ کے حتیالات سے مقامات برآئ کے حتیالات سے مقامات برآئ کے ذائی خیالات کے خلاف ہرائیس دی گئیں، بکہ بعض مقامات برآئ کی ذاتی رائے کی تردیداوراس برایک لطیف عما ہے بھی موجود ہے، مثلاً کیس کھے مِن الْا مُرِ مَشْرَعُ اَدْ مَیْوَ مَا کَانَ لِمَنْتِی آئ یکون کُلُون کُلُون کُلُون کے اللہ میں موجود کے معاملات لِمَنْتِی آئ یکون کُلُون کُلُ

که آسُ ی حقی بین فی الکرش والانعال: ۲۷) اور عفا الدی عفی الحکی آور تعد کار التوت الکی الکی التوت التوت الکی الکی التوت التوت الکی التوت ا

(۱) اگرتسلیم کرلیا جائے کہ تصوّرات کے غلے سے صوس ہونے دائی آواز" کوئی حقیدت، رکھتی ہے توظا ہرہے کہ وہ اسی شخص کے علم دتصوّرکا ایک عکس ہوسختی ہوجیے وہ سُنائی ہے دہی ہے، اور جوبات پہلے سے اُس کے علم وتصوّر میں منہ ہو وہ اس آواز" سے معلوم نہیں ہوسکتی، لیکن قرآنِ کریم کی تلاوت کرکے دیکھتے اس میں کنتی بے شار باتیں ایسی ہیں جو دی سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھیں، وجی کے اس کلام نے پہلی باد باتیں کوان کا علم عطاکیا، مثلاً آیپ ذیل برغور فراتیے:۔

مَكُنْتَ مَنْ رِي مَا الْحِكْثِ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلاَ الْحِنْ مَا فَكَ الْحِنْ مَا الْحِكْثِ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلاَ الْحِنْ عَبَادِ ذَا رَسُورُ فَا اللّهُ عَلَىٰ فَي مِنْ عِبَادِ ذَا رَسُورُ فَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَمِنْ عِبَادِ ذَا رَسُورُ فَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

د) بالخصوص بجیلی امتوں کے اکثر دا قعات وہ ہیں جن کے بالیے میں خود قرآن کریم نے بھی تصریح کی ہے ، اور تاریخی اعتباد سے بھی یہ امزا قابل انکار ہے کہ آپ نز واقعی سے قبل اُن سے واقعت نہیں تھے ، قرآن کریم نے پہلی باراپ کواُن کا علم عطاکیا ، ممشلاً سورہ ہو ترمیں حصرت نوح علیا سلام کا دا قعہ بیان کرنے کے بعد عشراک کریم کا

ادشا دہے ۔ر

ذٰلِكَ مِنْ ٱنْبُنَا ٓ مِالْغَيْثِ لُوْحِيْهِ إِنَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَى يَعْمِمُ إِذْ آجُمَعُ كَا آمَرُهُمُ وَهُمُ مَيْمُ مَيْمُ كُوُونَ ٥ ديوسف: : ١٠٢)

ئىغىب كىخرى بىن جندى بىم بذرىية دحى آب برنازل كرتے بين اور حبن دقت بىرلوگ اپنے معاصلے میں متفق ہورہے بچھ ،اور تدمېر پر كى سىر بىتى گوسەت بىرى گور كى دور بىر بىتىدىن

كررب عظ ، أس دقت آج أن كے ياس بنيس عق "

منشگری واده اوران کے دوسرے ہم نوایہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آب نے کبھی حجو نہیں بولا اور :-

> سمحدرصلی انشعلیه وسلم ، کی دیانت واخلاق پرکوئی اعرّا من منہیں کیاجا سکتا ہے

ہدا قرآن کریم کی کسی آیت بیں اُن کے نزدیک بھی غلط بیابی ممکن نہیں، ابسُوال
یہ ہے کہ اگر میر وی خارجی ذرائع علم نہیں تھا تواس کے ذریعے آب کو بچھیلے
انبیارعلیہ السّلام کے دہ واقعات کیسے معلیم ہوگئے جو پہلے معلوم نہیں تھے ؟
د م) اوبرہم نے صرف دہ باتیں بیش کی ہیں جو ایک عام آدمی بھی معمولی غور و فکرسے بیجھ سختاہے اور حج قرآن کریم کی سرسری تلاوت سے بھی واضح ہوجاتی ہیں،
فکرسے بیجھ سختاہے اور حج قرآن کریم کی سرسری تلاوت سے بھی واضح ہوجاتی ہیں،

Watt: Bell's Interoduction to the Quran Ch. 2 P. 25 d

اوراً گرحدسیث کی ان روایات کو بھی بین نظر رکھا جائے جن میں نزول وی کی کیفیات اوراس کے ابتدائی واقعات بیان کئے گئے ہیں تومنٹگری آواٹ وغیرہ کی یہ خسکالی تلوطات خود بخود با در تبوا ہوجاتی ہیں، اُن میں سے بچھ روایات بچھیے" کا پیخ نزول قرآن" کے تحت بیان ہو بھی ہیں،

## المخضرت في المعليه دم أوراهل كتاب؛

بعن مغربی مصنفین نے یہ تابت کرنے کے لوگر آپ پرنازل ہونے والی "دی" درحقیقت آپ ہی کی ایک ساندرونی کیفیت "عقی ، جو تصوّرات کے غلب سے پیدا ہوئی تھی، یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نز دل وی کے آغاز سے پہلے بچھل اُمتوں کے دا قعات سے دا قعت محقے، اور وہی دا قعات اُس ماص کیفیت "کے دقت آپ کی زبان پرآگئے،

سیکن اگرانصاف و دیا نت دنیاسے بانکل اُمٹھ ہی نہیں گئی تو ایک معمولی سی کا آدمی میں یہ باور منہیں کر سکتا کہ سفر شام کے دوران اس مختصری ملاقات

سل منظاً دیکھے ہے ، ایم ، راڈویل ( Rodwell ) کا انگریزی ترجمہ قرآن ک مقدمہ ، ص ۸مطیوعدلندن سے 18 ء ،

یں ان را بہوں نے اپنے سینے کی تمام معلومات آسخفرت صلی انٹر علیہ دسلم کے سامنے
انڈیل دی ہوں گا، اورآئ، نے آن سب کورانوں رات جذب کر کے ایک افقلا آفرین
دین کی بنیاد ڈال دی ہوگی، ادّل تو یہ دعویٰ ہی ہر سے سے بلادلیل بلکہ بے بنیاد ہے کہ
بچرا اور نسطورا آربوسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، کسی ضعیف سے ضیعت رواست میں بھی
اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی، اور مل بھی کیسے سسحتی ہے جبکہ آربوسی فرتے کو توجو بھی سڈی
میسوی ہی میں بدعتی اور ملحد ( Heretic ) قرار دے دیا گیا تھا، اوراکس کے
میسوی ہی میں بدعتی اور ملحد ( برجبُرم قرار پا گیا تھا، اتھانا سیق، ( Athanasius )
آربوسی کا نام لینا بھی قابل تعزیر برجبُرم قرار پا گیا تھا، اتھانا سیق، ( کھی، اسکیس
اوراکس کے ہم نواؤں نے اُس فرتے کا بہے مار نے میں کوئی کسرا تھانہ یں رکھی، اسکیس
فرقے میں اتنی سحت کہاں کئی کہ دہ ساتویں صدی عیسوی تک سانس لے سکتا ہا اوراگر
فرقے میں اتنی سحت کہاں کئی کہ دہ ساتویں صدی عیسوی تک سانس لے سکتا ہا اوراگر
میں ایک خافقاہ کا سربراہ بن بیٹھتا ؟

د دسرے جن ر دایتوں میں یہ مذکورہے کہ سفر شام کے د دران آپ کی ملاقات ان رامبوں سے ہوئی تھی، ابنی ر دایات میں یہ بھی سیان کیا گیاہے کہ یہ انہمائی مختصر، مرسری اور شمنی ملاقات تھی جس میں کسی تعلیم قطم کی گنجائش ممکن ہی ہمیں، حیرت ہے اُن لوگوں کی عقلوں برجوالیٹی صفحکہ خیز باتوں برایمان لاسکتے ہیں، لیکن آ مخصر صلے اللہ علیہ وسلم میرنز دل وحی کو تسلیم کرنا آن کے لئے مشکل ہے،

یہاں ہم بخرارا ہرب سے آپ کی لملاقات کی مفصل ترین روایت نقل کرتے ہیں جس سے حقیقت حال واضح ہوسکے گی ؛

جامع ترمذی میں حزت الوموسی اشعری رصی الشرعند سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابوطالب قریش مردی ہے کہ ایک مرتبہ جاکہ الدولیا سب کے مشام میں جس حبار اگر آتے وہ ال ایک اہد ہما تھا اس سے بہلے بھی اس راہب کے باس سے گرز ہم اتھا ایس سے کر ایم آتا ہوتے وہ کبھی ملتقت نہیں ہوتا تھا، اس مرتبہ جب یہ سبحارتی قافلہ وہاں جا کر اگر آبو ایک راہب خلاف معول اپنی خافقاہ سے مکل کرآیا، اور مجرسسانہ نظروں سے ایک ایک ح

دىيى نگارىمان تك كەتخەرت مىلى اللەعلىد تىلم كاماتھ بكر لىيا، اوركما: ھنة استىيى الْعَالِمَيْنَ، ھنة ارسُولُ دَبّ الْعَالِمَيْنَ، عن ارسُولُ دَبّ الْعَالِمَيْنَ، مَنْ الْعَالِمَيْنَ،

مدیمی ہے تنام جہانوں کا سرداد کمی ہے پر دردگار ما لم کارسول ، جسکوان تام کا سات کے لئے رحمت بناکر مجیمے گا،

سرداران قرلیش نے اس راہ سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا ؛ زاہب نے کہاجی و آپ سب، گھائی سے نکلے توکوئی شجر دمجرایسا نہیں تھاجس نے اس کو سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر درجر نبی ہی کے لئے سجدہ کرسکتے ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو مگر بنوت سے بھی بہچانتا ہوں جوسیب کے مشابہ آپ کے شانے کے بنچے واقع ہے،

رامب پرکه کردایس برگیا، اور بورے قلف کے لئے کھانا تیار کرایا، جب کھے مے لئے سب حاصر ہوے توآت موہود سنتے، را متب نے دریافت کیاکہ آھے کہاں ہیں؟ معلوم ہواکد اونط چرانے گئے ہوتے ہیں، آدمی بھیج کرآئے کو کلایا، جس وقت آئے تشرافیت لات توایک ابرآی پرساید کے ہوئے تھا، جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچ تو دیھا کہ لُوكَ آبُ سے يہلے درخت كے سائے ميں حكم لے چكے ہيں، اب كوئى حكم ساير كى باقى نہيں رسى،آپ ايك جانب كوبيره كئے، بيٹھے ہى درخت كاسايہ آپ تك مجھك كيا، را مسلخ كماكرد دخت كے سات كو ديجوا وه كس طرح آئ كى طرف مجھكا مواہے، اور كو كرائے ہوکر قریش سے لوگوں سے کہا کہ آپ ان کو رَوم کی طرف سے جائیں ' رُومی اگر ان کو دیچه لیں گے توآج کی صفات اورعلا مات سے آپ کوئیجیان کرقسل کر ڈالیں گے،ا تنا پیکلاً میں را ہمب کی نگاہ اعظی تو دیجھا کہ روم کے شات آدمی کسی تلاش میں اسی طرف آرہی ہیں را مسنے پو چیا ، تم کس لئے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ ہم اُس نبی کی تلایش میں نکلے ہی رجس کی تورتیت دانجیل میں بشارت مذکورہے) جواس مہینے بیں سفر کے لئے سکلنے والاہوا مهمنے اپنے آدمی ہرطرت بھیجے ہیں . . . . را ہمب نے کہاا پھایہ تو بتلا وَ کہ جس شے کا اللّٰهِ نے ارا دہ فرمالیا ہو، کیا اس کو کوئی طلاسکتاہے ؟ انھوں نے کہا ہمیں، اس کے بعد ردمیوں نے بچرارا ہستے جرکیا کہ وہ اب اس بی کے دریے نہیں ہوں گے، اور دیل راہب کے پاس مجھرگے، راہب بی بحر قریش سے قسم دے کربی جیا کہتم میں سے اُن کاولی کون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ اِلوطالب بیں، اس کے بعد راہب سلسل ابوطالب کو قسیں دیتارہا، کیتم ان کو صرور دو ایس بھے دو، یہاں تک کہ ابوطالب نے آئے کو واہب مجھیے دیا، بعض علمار کواس روایت کی صحت میں بھی کلام ہے، ہیں اگریہ صحیح ہو تب بھی اس میں خور دبین لگا کر بھی اس بات کی کوئی گھائے شہیں نظراتی کہ آئے نے گھر کہ بھی اس میں خور دبین لگا کر بھی اس بات کی کوئی گھائے میں اور تب کی تعرف المان کے گھر کوئی گھائے ہی اس کی خور ملاقات تھی، بوجین میں گھنٹوں سے زیادہ آگے ہیں بڑھی، اور یہ ملاقات بھی اُس دقت ہوئی جبکہ آئے کی محمد بارہ تبرہ سال بھی ہوں گے ، یہ ایک انہمائی محفظ کوئی سے زیادہ آئے کو مطاکر دیا ہو کہ جن کھنٹوں کی اس محت مرملاقات نے تجھیل احتوں کا ایسا گھرا علم آئے کو عطاکر دیا ہو کہ ہوں گئی ہوئی کی مضاحت فرمائیں، اوراُن کی خلطیاں واضح کریں ؟

اورنسطوراراً ملى ملاقات كاقعتم توبخراك تعتمس مى زياده مختصرب،

ادراگرکوئی شخص اُس کی بنیا دیریه که تا استان که آنخفرت صلی اندعلیه وسلم نے اہل کتاب سے معلومات حصل کی تھیں توسوائے تعصیب اورا مسلام وشنی کے اس کی کوئی توجیب ممکن ہی نہیں،

پیمرسوجنے کی بات ہی کہ اگر آن تحضرت صلی الشرعلیہ رسلم نے کچے اہل کتاب سے یہ واقعات سی رکھے بھے ، تو رہ کفار مکہ جو آئی کی تر دید کے لئے ہروائی کا پہاڑ بنا نے کے لئے تیار ہے ، اس موقع پر کیوں خاموش رہے ؛ ایفوں نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا کہ آئی کو میں انہتا ، یہ ہے کہ آپ کہی کہا ہے کہ آپ کہی مکہ مرح دے ایک لوہار کے باس کھڑے ہوجا یا کرتے تھے ، محص انتی سی بات سے کفار مکہ نے یہ شہرت دیری کہ یہ لوہار آئی کا علم ہے ، جس کی تر دید قرآن کریم نے اس طرح فرمائی کہ:۔

وَلَقَتَىٰ نَعُكَمُّ اَنَّهُمُ يَقُولُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَسْتَرُّءُ لِسَانُ التَّذِي يُلُحِنُ وْنَ إِلَيْهِ اَعُجَدِينٌ قَاهِ لَا السَّانُ عَرَقَ عُجَدِينٌ قَاهِ لَا السَّانُ عَرَقٌ مُثَيِّئِنٌ . (النمل: ١٠٣)

نیحن ان میں سے کسی نے کہی یہ اعرّ اصْ نہیں کیا کہ آپ نے یہ علم بخیرار، نسطَو دایا ورَقَر بن نوفل سے حاصِل کیاہے ، اس سے صاحت واضح ہے کہ یہ ایسلہے ٹکا اعریٰ تھا جسے آپ کے کوع مخالف ہم عصروں نے بھی زبان سے نکالنالپ ندنہیں کیا ،

## مشرآن كريم برتجنيرا عزاضات

بعفن مستشرقین نے قرآن کریم کے بیان کے ہوئے بعض واقعات براع راتنا کئے ہیں،اوراُن سے بہ جتانے کی کوئشٹ کی ہے کہ (معاذ اللہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ قلم نے یہ واقعات اہلِ کتاب کے کہی عالم سے زبانی سُنے تھے جفیں بیان کرنے میں مغلطہ موگیا، مثلاً :۔

حصرت مریخ کے والد کانا) مثلاً انسائیکو بیٹریابرٹانیکا میں ایک اعراض یکیا

ہے کہ :ر مریم حصزت موسلی علیہ اسلام کی مہن کا 'مام بھی تھا ،اورحضرت علیہ علیہ اسلام کی والدہ کا بھی، اورادّ ل الذّ کرغمّ ان کی بیٹی تصیبی ، حشر آن میں دمعاذ اللّٰہ) مغالط کی بنا ، پرمؤحشرالذکر کو بھی 'بُنتِ عمران' عشرار دیریا ِ،

میں درج کرتے ہوئے بھی کوئی جھی کم محسوس نہیں کی گئی، اگر "برطانیکا" کا مقالہ تگاد میں درج کرتے ہوئے بھی کوئی جھی کم محسوس نہیں کی گئی، اگر "برطانیکا" کا مقالہ تگاد کسی یقینی دلیل سے یہ بھی ٹابت کر دیبا کر حصزت مربع کے دالد کا نام عمرآن نہیں تھا، تب تو یہ اعر احن کسی درجے میں قابلِ لحاظ ہوست تھا، لیکن حالت یہ ہے کہ اگر خود ابنی سے بیٹ کریہ پوچھ لیا جائے کہ بھر حصزت مربع مے دالد کا نام عمرآن کے سواا ورکیا تھا ؟ قواس مے جواب میں ان کے باس خاموشی کے سواکھ نہیں ہوگا، انتہاریہ ہے کہ باتبل میں بھی اُن کے دالد کا کوئی نام مذکور نہیں، اور خود برطانیکا کے مقالیہ "مربم" میں یہ اعراف کیا گیا ہے کہ:۔

سحصرت مریم مے والدین کے بارے یں بہلی صدی عیسوی کی کسی تاریخ درستا دیز میں کوئی ریجار دموجود نہیں ہے ی

ایک طرف بدلاعلی اوردوسمری طرف بدوعوی که قرآن کریم بین حصرت مریم کم کے والد کا نام دمعاذا الله مغالط پر مبنی ہے ، کیا بڑنا نیکا "کے مقالہ نگار بسیجے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ سی شخص کا نام "عران" رکھا جا چکا ہو، تو اب دنیا میں کوئی شخص اسکا ہم نام بیدا نہیں ہوسکتا ؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ توقرآن کریم کی حقا نیست کی داختے ولیل ہے کہ وہ اُن تاریخی حقائق کی علی الاعلان نقاب کشنائی کرد ہاہے جوسات سو مسال سے نامعلوم تھے ، اور اس خود اعتمادی اور دھڑتے کے ساتھ کر رہا ہے کہ چودہ سوسال سے اس کے برترین دشن بھی اسے غلط قراد دینے کی جرائت نہیں کرسے ،

له انسائيكادبيرًيا برانيكا، ص٨٨ ج ١٣ مطبوع من الماء مقالة قرآن " كه برانيكا، ص ٩٩٩ ج ١٨ مقاله مريم "

بھریہ بات صرف حصرت مریم کے والد کے نام ہی تک محد ودنہیں ، بلکہ صرفر مریم کی بیریائٹ ، اُن کی تربیت ، اُن کے بجین اوراُن کی ابتدائی زندگی کے تمام صالات کے بالے بین تمام "مستند" عیسائی ما خذبالکل خاموش تھے ، یہاں تک کہ جاد ول معتبرانا جیل میں بھی ان حالات کا تذکرہ موجود نہیں ہی ، یہ قرآن کر سی ہی کھا جو بہی باران واقعات کو منظر علی برلایا، متروع میش عیسائی دنیا ان "انحتافات" بر بھی اعراصات کرتی رہی ، مگراب خود عیسائی ت کی ایسی قدیم کتا بیں دریا فت ہو رہی ہی جن میں قصر ریا قرآن کریم کے بیان کردہ ہی واقع میان کی دریکی کے ان واضح معجر ات کو دیکھکر بھی ان بیان کئے بین محرب ہی کرتی اس کے حضرت مریم کے والد کانام کی بیائی میں ملتا ؟

فرعون کا وزیر مامان ایسی کیا گیاہ کہ قرآن "ہی میں ایک اعراض ایسی کیا گیاہ کہ قرآن کریم نے فرعون کے ایک وزیرکانام ہائی کی گیاہ کہ قرآن کریم نے فرعون کے ایک وزیرکانام ہائی کی حصر نامہ قدیم میں نہیں ملتا، مقالہ نگار نے بیخیال ظاہر کیا ہے کہ دراصل ہاآن شاہ اسویرس کا وزیر تھا جس کا ذکر ہائیل میں موجود ہے، آمخصر تصلی الشرعليہ سلم فنج نکری واقعات زبانی سے تھے، اس نے آیے نے دمعاذالشر، مغالط سے یہ

نام ذعون کے وزیر کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ دیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی انہما تی ہے معروبا بات ہے، اوراسی طفلانہ مفروضے پڑمبنی ہے کہ دنیا میں ایک نام کے دوانسان نہیں باسے جا سکتے ، پھروا قعہ یہ ہے کہ اسویرس کے جس نام نہاد وزیر کا ذکر "برطانیرکا" کے مقالہ مکارنے کیا ہے اس کا

له ملاحظه بو فرکشنری آف دی بائبل از بیشگز ، ص ۲۸۸ ج۳، که برطمانیکا، ص ۲۸۴ ج ۱۳ مقاله " فشرآن "

تعتصرن بائبل كايك شنبه كتاب د Apocryphal book استرمیں مذکورہے، اس کتاب کویر ولمسٹنٹ فرقہ معتبرنہیں مانتا، جنامخے مرقد جسرو المخيلون مين بيكتاب موجود نبيي ب، البته كين ولك فرقد السيمستند ما نتاب، أس مشکوک تناب میں جس بآمان یا آمان می انذکرد کیا گیلہے وہ شاہ انتوریس کا وزیر نہیں بلکصدر دربار تقام اوراس کا جوقعتہ اس تناب میں مذکور ہواسے ہا آن کے مترآنی واقعے سے کوئی دُوری نسبت بھی نہیں ہے، قرآن کریم نے بیان فرایلہے کم فرغون نے ہاں کو بیسم دیا تھا کہ اس کے لئے ایک اونجا محل تعمیر کواسے ، کا کماس پر جرطه کرده موسی محدوالو حجانک سے، نیز قرآنِ کریم ہی سے میں جو معلوم ہوتا ہے کہ ما مآن آخروقت تک فرعون کامنز جراها دربررما، اور بالآخراس کے سائھ غزق ہوا، اس کے برعکس کتاب آستر میں ہا آن دیا آبان) کی طرف اس نوعیت کا کوئی فضیمنسو نہیں کیا گیا، کتاب آستر کا ہآمان بخت نصر کے واقعے سے بعد کا ہے، اور اس کا قصته مر اتناب كدايك اتفاقي واقعرى بنارير صرف مخقر وصهك لتع بادشاه السوريس كالقرب حاصل کرتا ہے، لیکن اسی دوران دہ میرد دیوں کے قبل عام کا محم جاری کروادیتا ہوجس کے بادشاه کی میردی ملکه آستراس کی دشمن بوجاتی ہے، ادراسجام کاربادشاه کسے سول پر لطکاکواس کی جکہ ایک بہودی مردیے کوما مزد کردیہائے،

تحریفی نے آسترکی کتاب کا سرمری مطالعہ بھی کیا ہو وہ اندازہ لگاسکتا ہے کہ آسترسے اس قصے کو ہا آن کے فرآنی ولقع سے دور دراز کا بھی تعلق نہیں، اگر واقعۃ ہ ہا آن سے تذکرے میں آستروالے ہا ہان سے اشتیاہ لگا ہو تا تو دونوں قصتول میں ہیں تو کوئی اتفاق ہونا جا ہے تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں میں مطابقت کی کوئی ادنے

له متاب آستر مع بعض نسخون مين اس كانام با آن اور بعض بين آنان يا آيان ( Aman ) مزكور و كان و Aman ) مزكور و كان و مناسخ المعام و مناسخ المراد المعام و المورد المراد و المراد المراد المورد ال

جھلک بھی نہیں پائی جاتی، ہآ مان کا جو واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ آستر یا بائبل کی کسی کتاب میں موجو دہنیں ہے ، اور آستر میں جو قصة منقول ہے وہ مذصرت قرآن کریم میں بلکہ لاکھوں احادیث کے ذخیرے میں بھی کہیں نہیں ملتا، جس سے یا ندازہ ہوسے کہ وہ کبھی آیے کے علم میں آیا تھا،

بھر بھیب بات یہ ہوکہ دوہمنام شخصوں کو دیکھ کراشتباہ لگے کایہ فلسف عہر حائر کے عیسا تی اور بہوری مستشر قبین کی میں شخصون قرآن اور اسلام ہی کے معاملات میں یاد آتا ہے، باتبل میں جوسین کروں ہم نام انسانوں کا ذکرہے اُن کے بالے میں اسمعیں معمی اس قسم سے خیالات ہمیں سستاتے ؟

ينجنبن ويوبه ويبنهن

## بابثثتم

## مضامين قرآن

فرآن کریم کے معنایین پُرجب ہم غود کرتے ہیں قوہیں نظراً تاہے کہ برتمام معنایی چاد بڑے عنوانات پرمنقسم ہیں ، اور قرآن کریم کی ہرآیت اِن ہیں سے کسی ایک عنوان کے تحت صروراً تی ہے :۔

(۱) عقائر (۲) احکام (۳) قصص (۱۷) امثال،

### عُفَّ الْمُردالِجانِيلِوا

َ قُرْآن کریم میں بنیادی طور برتین عقائد کوثابت کیا گیاہے، توخیر وسالت اور آخریت ،

توحَيركامطلب يهبے كم انسان كاتنات كے ذرّے ورّے كومرت ايك ذات كى

له يرمضون احقرنے اس كتاب كى تاليف سے كيا رائ سال پہلے سے ميں نكھا تھا، اوراس وقت ما ہشامه مبینات وغره میں خدائع بھی ہواتھا، اب اسے معمولی حذف واصافہ كے بعد اس كتاب كا حبُر بنار ہا ہوں ، م، ت، ع مخلوق سبھے،اس کوبڑھے، اُسی کوجاہے، اُسی سے ڈیسے، اُسی سے ملنگے، اور دل میں یہ بھین رکھے کہ اس بیکراں کائنات کا ہر ذرّہ اسی سے قبضتہ قدرت میں ہے،اور کوئی دمور اس کی توفیق سے بغیراً سے اِ دھرسے اُ دھر بلانجی نہیں سکتا،

رَسَّالت کامُطلب یہ ہَرکہ وہ حصرت محدرسول انسُّصلی انسُّعلیہ وسلم کواور آج کے تمام مین روم غمروں کوخدا کا سچارسول سیمھے جس بات کو وہ حق کہیں اسے حق سیمھے ،ا درجہ بات اُن کے نزدیک باطل ہواکسے باطل مٹھراسے ،

آخرت کامطلب یہ بی کہ انسان مرنے سے بعد ایک ایسی زندگی پرایمان رکھ ، جو ابری ہوگی، اوراس میں ہرشخص کو اُن اعمال کا بدلہ دیا جاسے گا جو اس لے اپنی ذہری اُن کی دہری کا میں سے بیں اگراس نے اچھے کام سے ہوں گے توہ ہوت کی سرمدی نعموں کا حق دارہوگا، اوراگراس نے برے کام کرے اپنی دنیوی عمر کوصائع کیاہے تو وہ دونی سے دائی عذاب کی بیچی ہوگا،

ان بین بنیادی عقائد کو نابت کرنے کے لئے قرآن کریم نے انواع داقسام کے دلائل ذکر قرمائے بیں بعقلی طور پردلائل کی جا ترسیس بین ،کسی چپز کو نابت کرنے کے لئے یا توانسان کسی ایسی اتھا دیٹے کا حوالہ دیتا ہے جواپنے مخالف کے نزدیک بھی واب المتسلیم ہو، یہ دلیل نقلی ہوتی ہے ، یا پھر دہ نطقی انداز سے اپنے دعو ہے پر دلیل لا ناہ کی منطقی دلیل ہے ، یا وہ اپنے مخالف کو ایسی چپیزیں دکھا تا ہے جس سے ہرانسان سی نیم بھی کہ جہا ہے، یہ مشاہداتی دلیل ہوتی ہے ،یا پھروہ اپنے نقط نظر کو درست کھرانے کے دنیا کے سابقہ واقعات کی طون توج دلا تا ہے کہ دیجو مطابق علی کی گیا تھا تو دہ تباہ ہوگئی تھی، اور فلال مائی تھی ،اور فلال مائی تھی ،اور فلال قرم نے اس نظر تیے کے مطابق علی کیا تھا تو دہ تباہ ہوگئی تھی، ایسی دلیل کو تحب رباتی یا ہم تھی دلیل کو تحب رباتی یا ہم تقرانی دلیل کو تحب رباتی دلیل کو تحب رباتی یا ہم تقرانی دلیل کہا جا تا ہم تھی دلیل کو تحب رباتی دلیل کو تحب رباتی دلیل کو تحب رباتی دلیل کو تحب رباتی دلیل کہا جا تا ہے ،

فترآن کریم میں ان میں سے ہرایک قسم کی دلیل موجود ہے، اُن کی مثالیں ملاحظہ فرمایتے: ۔۔

نقلی دلائل استفریت میلی الشرطیه وسلم کی رسالت کوثابت کرنے سے بنا دی تعالی نے انگلی دلائل ارشاد فرمایا : .

وَ الْنَهُ تَفِي زُبِدِ الْاَقِ لِينَ ، دِسُول أُدر المِشْراس كَ فريجيكِ لَوكون كَابِون مِن عِي بِيًا

اسآیت میں باری تعالی نے کا فرول کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم محمصلی انڈعلیہ وہم کی رسا کا انکاد کرتے ہو،حالا نکہ چوکٹا بیس بھا ہے نز دیک معتبر ہیں بینی توداہ والنجیل،خود ان میں دمخر لیت موجانے سے باوچود) آج ٹک آج کی رسا لت کا ذکر موجو دہے،

یداُں بہشینگوتیوں اور نوش خربوں کی طرف اشارہ ہے جوسابقہ آسمانی کمنا بوں میں آپ سے متعلق دی گئی تھیں ، مثلاً قرآ آج کے سفر ہسٹناریں ہے ،۔

در خداد ندسیناسے آیا اور شغیرے آن پرطلوع ہوا، فآران ہی کے پہارات دہ جلوہ گرہوا دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی سٹر بعست آئ کے لئے تھی ، (استنتار، ب۳۳، درس۲)

نا مرب که فارآن اور شیر کے بہا اور سیں رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم کے علاوہ (حصزت رسی کے بعد آنے دائے سینیم بروں میں سے) کوئی اور سینیم جوادہ گرنہیں ہوا، اور دس ہزار قدسیوں سے صحابہ کی جانب اشارہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فتح کہ کے موقع پرمسلمالوں کی تعدا دوں ہزارتی اس صحابہ کی جانب اشارہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فتح کہ کے موقع پرمسلمالوں کی تعدا دوں ہزارتی اس طرح انجیل میں ہے کہ حصرت علیمی علیم اسلام نے اپنی قوم سے فرمایا:۔
جنب دہ یعن رُوم سی آئے گا تو ہم کو تمام سیا آئی کی داہ دکھا ہے گا، اس لئے کہ وہ اپنی قر سے نہرگا، بین جو کھے شنے گا دہم ہیں آئندہ کی خرس نے گا، (یومنا ۱۱: ۱۲)

له موین منوّرہ کے قریب ایک پہاوگانام ہی، اورفادآن مکمَعنلرکا مشہور پہاڑے، جس کے ایک محصّہ پر غارِحرارہے، اوراب وہ جبّل انوّرکے نام سے معروف ہے، کے مرھ الیے سے ایڈلیش میں ہائبل کے "ادباب حل وعقد "نے دُس ہزاد" کے لفظ کو" لاکھوں " سے تبدیل کردیا ہے ،

معرکی است میں اور ایک جاددگر کی ترکیب ہے، اور جاردگر خواہ کمیں چلاجات اسے فلاح حاسل نہیں ہوسکتی ،

یه قیاس افترانی کی وه مشال بی جس میں صغری اور کبری دونوں موجود ہیں، اورایسی مثالیس توبیے شمار ہیں جن میں کوئی مقد ترم محذوف ہے، مثلاً، کفار کہا کرتے تھے کہ جب انسان کی ہڈیاں خاک بن کرختم ہوجائیں گی تو بھریہ کیسے مکن ہے کہ بروز حسشر انھیں۔ از مبرنوزندہ کر دیا جائے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ عین مکن ہے، کیونکہ:-

بنلی فکار رہین آئ نُسَوِّی بَسَامَت و فیامہ: ۳) "کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے

پوروں کوہ ابر کر دیں ہے

یصغرلی ہے اور کبری محذوف ہے، کہ ہو ذات پوروں کوبرا برکرنے برقددت دکھتی ہوو پھینٹا پڑیوں کو دو بارہ زنرہ کرنے برجی قادر ہوگی، دکیونکہ پوروں کا برا برکرنا پڑیوں کونڈ کرنے سے زیادہ شکل کام ہے) کیونکہ انگلیوں کے پوروں پرج خطوط قدرت نے دکھے ہیں۔ وہ الٹرجل شامۂ کی قدرت کا ملہ اور بحمتِ بالغہ کا ایک عجیدہ عزیب نونہ ہوکہ کروڑ دل بلکہ اربوں ادر پرموں انسان ہواس دنیا بین آنے ان بین سے کسی کے پرخطوط دو مہرے سے
نہیں جلتے، اس آدھ ایخ کی جگہ میں قدرت نے کیا معجزہ رکھا ہے کہ ہرانسان کے خطوط دو کر
سے الگ بیں ،کبھی ایک کے نشانات دو مربے سے نہیں ملتے، اسی لئے قدیم زمانے سے
نشان انگشت کو دیخط کے قائم مقام اس کی خصوصیت کا منظر مانا گیا ہے، اور آج بھی
تمام حکومتوں، عدالتوں میں نشان انگشت کو دستخط کے قائم مقام سمجھا جا تا ہے، اس کے
تمام حکومتوں، عدالتوں میں نشان انگشت کو دستخط کے قائم مقام سمجھا جا تا ہے، اس کے
امتیاز کوظا ہرکرنے کے لئے با قاعدہ محکمہ قائم ہے، اس لئے ہو ہتی پوروں جبسی نازک
اور دقیق جیزوں کے اعادہ پر قادر ہے وہ بلوں کو زندہ کرنے پر بھی لیقیٹ نا قادر ہے،
المذا یوم آخرت کو جسٹلا نا ہے دلیل بات ہے،

قیاس این ای دلیل عام طور برسی جدوس می ایم قسم قیاس سندانی "ب، یه اس کے داور برسی جیزی نفی کرنے کے لئے لائی مجاق ہے اور اس کے داور برسی جیزی نفی کرنے مقصود ہوتا اس کے داور برسی جیز برموقوت کر دیاجا آہے ، اور دوسے مرزیعی بری میں اُس چیز کموقوت کر دیاجا آہے ، اور دوسے مرزیعی بری میں اُس چیز کو موقوت کر دیاجا آہے ، اور دوسے مرزیعی بری میں اُس چیز کو موقوت کیا گیا تھا، مثلاً مجھے یہ اُبات کرنا ہے کہ کہاس دقت دون بہیں ہے ، تو میں کہوں گاکہ "اگر دن موجود ہوتا توسوج موجو دہوتا کہاس دقت دون بہیں ہے ، لہذا معلوم ہوا کہ دن بھی نہیں ہے "اس قسم کی دیلیں بھی قرآن کریم میں بہت ہیں، مشلاً مثرک کی نفی اور توحید کا اثبات کرتے ہوئے ارشا دہے ، ا

یہ صغریٰ ہے اور کبری محذوف ہی کر' لیکن زمین وآسمان فاسر نہیں ہوتے " لہذا معداہم ہوا کہ زمین وآسمان میں انڈیے سواکوئی اوڑ عبود بھی ہنیں ہے ،

له اس لئے كه أيك خداايك كام كوچا بهنا دو مران چابهنا، لرائ بوتى اور فسار تهيل جاما،

المسبروا منه المستروا منه المستروا منه السبروا السبروا السبروا المسبروا ال

قرآن کریم میں اس کی بڑی داضح مثال موجودہے، كفارحلال جانوروں میں سے بعض اوقات نرجانوروں كواپنے اوپرحرام كرلياكم تھے، اور معض مزنیہ ما داؤں کو، الٹر تعالی نے اُک کارُ دکرتے ہوسے فرمایا کہ تحصامے اس حمام قراردینے کی علت کیا ہے ؟ عقلاً صرف چارصور میں مکن ہیں جن کے سواکوئی پانچویں مات ہنیں ہوسیحتی، یا تو اتھیں اُن کے مُرکز ہونے کی بنا ریر قرار دیتے ہو، یا مؤنث ہونے کی بناربر؛ یا اس لئے کہ وہ دح حب میں یہ میدا ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سبب حرمت بن سحق ہے ، یا بھرعقل کی روسے کوئی سبب حرمت سمھ میں نہیں آتا ، بكيم اساس مع حرام مجة موكه خداني استحرام قرار ديديا سي، اوربيجارون باي نامکن ہیں، نر ہونے کوسبب حرمت اس لئے نہیں ٹھمرا یا جاسکتا کہتم صرف نرجانورو که حرام و شرارنه میں دیتے، ملکه بعض اوقات ما دہ جا نوریجی حرام کر لیتے ہو، دُوسری ہے یعنی ماده بهونے کو بھی اسی لئے سبب حرمت نہیں کہا جاستا، کیونکہ تم نراور مادہ دونو قِعمے جانوروں کو حام کرتے ہو، میسری صورت بعنی اس رخم کاسب ِ حرّ مت ہونا اس لتے ممکن ہنیں کہ پھر تو بیک وقت نراور ما دہ دونوں حرام ہونے چاہیں ، حالانکہ تم ایک وقت میں یا نرکو ترام سجتے ہویا مادہ کو، بیک وقت دو نول کوحرام نہیں کرتے

چوتھی صورت لین محض اللّہ کی اطاعت کی بناء پر حرام سجھنا بھی مکن نہیں ، اس منے کہ اللّٰہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ،

وَمِنَ الْآيِيلِ اَشْنَهُ وَمِنَ الْمَقِي الشُنَيْنُ قُلُ وَالنَّ كَرَيْنِ حَرَّم آ مِر الْاُلْمُنْ يَيْنِ آمَّا اَشَهَلَتُ عَلَيْهِ آرْحَا اُكُلُنْ لَيْنِيْنَ آمُ كُنْتُمُ شُهِ مَلَاً إِذَا وَصَّلَاكُمُ اللَّهُ كِلِلَهُ (العَلَم)

"اودالشف بيدلك) اونطيس وواورگات بيس ودارا كار پرچ كه دونون نرحرام كة بين يادونون ماده إيابرده بي حس بردونون ماده كورم منتمل بين ايام اس وقت عاض تف جب الشرتعال نے تحيين اس بات كامكم ديا تماي

مہاں باری تعالیٰ نے بڑے دہشیں انداز میں تسروتفتیم کے ذریعے اُن کے مرحومات کارد فرایا ۔

منطقی استرلال کا بو تھا اہم طریقے ستسلی " ہوتا ہے ، بعن مخالف کی کسی بات یا

ادعا کو تسلیم کرکے یہ کہنا کہ اس سیم کرنے سے بعدی مقصود حاصل نہیں ہوتا،

کفار کہا کرتے تھے کہ ہمائے پاس کسی انسان کی بجائے کسی فرشتے کو سنجر بہا کر کیون نہیں
میجا گیا ؟ اس کا بواب باری تعالیٰ نے کئی طریقوں سے دیا ہی ان میں سے ایک دیمجی ہے کہ:۔

وَتَوْجِعَلْنَاهُ مَلَتَّاتَةً مَلَتَّاتَةً مَلَنَهُ رَجُلًا، والعلم) الدراكريم الخيس فرشته بناتے تو مجى أسر دہى كا تسل ميں

مبعوث کرتے »

یعن اوّل توکسی بنیر کے لئے فرستہ ہوناکوتی صروری ہنیں، بلکہ بہتریہی ہے کہ انسان کواس
مقصد کے لئے بھیجا جائے، لیکن اگر بغرض محال تھاری بات تسلیم کرکے فرستہ بھیج بھی
د باجائے تو بھی تھارا مقصو داس سے حصل نہ ہوتا، اس لئے کہ ہم فرشتے کواس کی اصلی
شکل وصورت میں تو بھیج ہنیں سکتے، کیو کرتم میں اس کی اصلی شکل دیکھنے کی تاب ہی ہمیں
سے، لامحالہ اُسے مرد کی صورت میں بھیجا جاتا، اس وقت بھوتم اس پراییان نہ لاتے،
سے، لامحالہ اُسے مرد کی صورت میں بھیجا جاتا، اس وقت بھوتم اس پراییان نہ لاتے،
انتھال اسلامی ہوتا ہے کہ مدعی نے ایک انتہاں پرکوئی اعراض کردیا،

مدمی ایسے موقع پراس کا جواب دینے سے بجائے دوسری دسیل بیش کردیتا ہے ، جس کا مقصد پہیں ہو تاکہ میری بہلی دسیل غلط تھی، بلکہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہو تلہے کہ اعر احل حاقت بر مبنی ہے، اور معلوم ہو تا ہے کہ تم وہ دلیل جھے نہیں سکے، میں دوسری دلیل دیتا ہوں اسے معانتقال کما جا تاہے،

حفزت ابرا بیم علیه ات لام کے ایک واقع میں اس کی واضح مثال ہے، آب کا جب مزود سے مناظرہ ہوا، آب نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید برایک ولیل بیش کی کہ:۔ مزود سے مناظرہ ہوا، آب نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید برایک ولیل بیش کی کہ:۔ میرا بروردگاردہ ہو جوزندہ کرتا ہوا درماز تا ہو؟

اس پر مز و دنے ایک بے گناہ کو بچرد کر قتل کروادیا، اور ایک ایسے شخص کوآزاد کر دیا ہے بچھانسی کا بھی ہو بچکا تھا، اور کہا کہ :۔

آ مّا اُ حُیِی کَ اُ مِیرُسٹ میں میں زدہ کر تاہوں اور میں مارتاہوں

حصرت ابراہیم علیہ اسّلام سجے گئے کہ یہ احق زندہ کرنے اور مادنے کا مطلب ہی نہیں مجھتا اس لئے نوراً ایک اور لا جواب کر دینے والی دلیل بیش کی کہ:۔

نَاِتَ اللهَ يَاكُنُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَكُنِي فِي فَاحْتِ بِمَا مِنَ الْمُكُثِي فِ الْمَخْرِب،

سالله تعالى توسورج مشرق سن تكالما بى تومغرب سے بكال كولا ؟ ية انتقال تقا، جس برغرقو دكى سارى جرب زبانی ختم بوگئ، فَيُهِتَ اللّهِ فِي حَصّفَى ، ( بفترة ) شيئا بخة الله كا انكار كرنيوالامبهوت ره كميا ؟

مشامرات دلائل کی تیسری تسم دہ ہے جوسمشاہدہ "سے تعلق رکھتی ہوا آگئے مشامداتی دلائل کے اس مسمے دلائل زیادہ استِعال فرمائے میں ،کیونکہ منطقی اور فلسفیا بنہ موشکا فیاں انسان کوخاموش توکر دیتی ہیں، گربساا وقات اس سے بات دل میں نہیں اُتر تی اور اُن سے شہا ت سے مربین کا علاج نہیں ہوسکتا، اور قرآن تھے ہے کا مقصد کسی کو خاموش کرنا نہیں ، حق باتوں کو دلوں میں اُتارنا ہے ، دو سرے یہ آن طق دلیں ایک خاص طبقہ کے لئے مفید ہوتی ہیں ، ہران پڑھ اور جابل کے لئے وہ کارگر نہیں ہوسکتیں 'اور 'مشاہدہ'' وہ مُنھ الجراتی جیز ہے جس کی وجہ سے ایک اقرد یہاتی بھی ہے اختیار کیا وا محقد اسے کہ :۔

ٱلْبَعُرَةُ سَنَّهُ لَّ عَلَى الْبَعِيْرِوَالْاَ شَرُعَى الْمَيْسِ فَمَمَاءُ وَاسُّ آبُوَاجٍ وَآرُضُ وَاسُّ خَبَاجٍ كَيْفَ لَاتَّهُ لَّ عَلَى اللَّطِلِيْفِ الْخَبِيْرِ

تجب داستے میں پڑی ہوئی میننگنی اونین کابیتہ دیتی ہے، اورنشابی قدم مسا فروں کا، تویہ پُرحوں والاآسیا ن اور یہ غاروں والی زمین تعلیعت و خیرخانق کابیتہ کیسے نہیں دے گئ

اس لے اللہ تعالی نے زیادہ ترمشاہدائ دلیلیں ہرمرتبہنی شان اورنتی ا داسے میش فرمائی ہیں، ایک مثال سنتے ، توحید کے دلائل دیتے ہوئے ارشاد ہے :۔

سبكه ده ذات بهتر بحص نے آسمانوں اور زمینوں کومپیداکیا، او رتحصا مے اسمان سے بانی اتارا، بھر ہم نے اس سے بار ونق باغ اکائے ، تھھا سے بس کی بات ہیں تھی کہ تم اُن کے درخت اُگاسکتے کیا (اب بھی تم یہ بھتے ہوکہ) اسٹر کے ساتھ کوئی اور معبورسے ۽ ملکر ہروہ لوگ ہیں جو رحق بات سے) اعراض کرتے ہیں، بلکر وہ ذات بہترہے جس نے زمین کورہنے کی حگہ بنایا، اورائس کے درمیان ہنری بناتیں ا<sup>ور</sup> ان کے لتے جانے والے پہاڑ بناسے ،اور دوسمنور ول کے درمیان ایک حائل بنائ مياداب بهي مترية موكر) الشرك سائه كوني ادرمعبودي بكدان مين ساكث رصیح بات انسان کی دعارتبه وه ذات بهترسے جومصطرانسان کی دعارتبول فرماتی ہے، ادر مُرائی کودور کرتی ہے، اور تم کوز مین کا خلیف بناتی ہے، کیاراب بھی تم یہ کتے ہوکہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور معبورے ؟ بلکہ وہ وات بہتر ہے جہب خفکی اُورسمندر کی تاریحیوں میں تمہاری رہنا ہی کرتی ہے، اور جواپنی رحمت سے خوش کردینے والی ہوائیں مجیجتی ہے ، کیا (اب بھی تم یہ کہتے ہوکہ) اللہ کے سکت ىونى اوپىجودىپ ؛ اىترتعالى <sup>م</sup>ان تمام چېزوں سے بلند وبالاہے، چھپىں ي*اوگ* اس کے ساتھ مٹریک کھراتے ہیں ا

بعی جوزات اتنے اہم کا م سرائجام دی ہے اوراس کے سواکوئی ہے انہیں کرسکتا،

قولامحالم اسی کوعبارت کے لئے مخصوص کرنا چاہئے، اور دو مبر ہے کواس کا سٹر یک

بنا نا بر ترین حاقت ہے ، مجھ سوچنے کی بات ہے کہ جوزات تہنا اتنے عظیم کام انجام

مریتی ہے اسے چھوٹے جھوٹے کاموں کے لئے کسی سامقی کی ضرورت کیوں ہو؟

ایک اور حکم اور م آخرت کا افرات کرتے ہوئے ارشاد فر مایا :۔

ایک اور حکم اور الی المقدم کا فرقہ م کیفت بنین کا ها و کرتینا کھا

سله کفادِعرب جانتے تھے کہ بیکام اللہ تعالیٰ ہی کرتاہے ، زمین داکسان اسی نے بیداکتے ہیں ، مگروہ ونیوی با دشاہوں پرقیاس کرکے دیمجھتے تھے کہ اس نے ان کے انتظام کیلئے معا ذائشاہنی مدکادر کھے ہمک ہیں ، ۱۲ م ، ت ،

تَمَالَهَامِنُ فُرُوْجٍ وَالْاَمُ مَن مَن دُنَاهَا وَآلَتُهُنَّا فِيهَارَوَ امِن وَآنَبُنْنَا فِيهَارَوَ امِن وَآنَبُنْنَا فِيهَامِنُ كُلِّ وَمُرْكُلُ فَي لِكُلِّ عَبُومُ مِنْدِي وَنَزَّ لُنَامِنَ الْعَمَاءُ مُنَاءً مُنَاءً كُلُ وَلَي لِكُلِّ عَبُورُ مُنِيْدٍ وَوَلَّ لُنَامِنَ الْعَمَاءُ مُنَاءً مُنَاءً مُنَا لِهِ مَنْ مُنَا لِهِ مَنْ فَي لِلْمُعِلِمُ وَلَحْدُ لِمُنْ فَي لُلُ مُنْ مُنْ لِلْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَهُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

"کیاا مخدس نے اپنے اوپر آسمان کی طرحت نہیں و کیما، ہم نے اسے کینے بنایا ہی اور آسے
زمینت مجنٹی ہے ، اوراس میں کوئی بھی توشگات نہیں، اور ہم نے زمین کو کھیلا یا ہی اوراس میں برایک بار وق جوڑا اُگایا ہے ، تاکہ
ہرر جورا کرنے والا بنرہ اُن سے بھیرت اور سیحت حاسل کرے، اور ہم نے آسمان سے
ہرر جورا کرنے والا بنرہ اُن سے بھیرت اور سیحت حاسل کرے، اور ہم نے آسمان سے
ہرکست والا با نی اُتا دا، چواس کے ذریعے بندوں کورزق دینے کے لئے باغات اور
کھیستوں کے بیج اُگانے ، اوراس کے ذریعے مُردہ دخط زدہ ) شہرکوزنرہ کیا دیس) ای

قرآن کریم بیں انسانی جسم ونفس، کائناتی حقائق، فلکیات، نباتات اورار صیات سے متعلق جرباتیں بیان ہوئی ہیں دہ زیادہ تراسی قسم کے دلائل کے ضمن میں آئی ہیں، اورجہا جہاں آفاق دکا گنات پرغور کرنے کی تاکید کی گئے ہے اس کا مقصد بھی بہی ہے کہ انسان اُس کا گنات کے امرار وعجا تبات پرغور کرکے اس کے بنانے والے کی قدرت کا ملکا ابتحصال بیدا کرے ، اور ہالا خراسی کے آگے ہوں ریز ہوجا تے، اس خمن میں مشتران کریم نے بہت سائٹر فلک حقائق کی نقاب کشائی بھی فرادی ہے، لیکن اس قسم کی تمام ہا توں کو قرآن کے دور سرسیا ق حقائق کی نقاب کشائی میں فرادی ہے، لیکن اس قسم کی تمام ہاتوں کو قرآن کے دور سرسیات فلط فہمیاں بیدا ہوسیحتی ہیں،

تجرباتى دلائل ده جَرِمان كريم نے اقوام سابقہ كے بجربات كى طرت توجه دلائى ہے، جنائجہ

اَ وَكُمْ لَيْدِيْرُ وَالِي الْآرَيْنِ فَيَنظُمُ وَاكِيفَ كَانَ عَاتِبَهُ الَّذِي ثِنَ مِنْ

قَبْلِهِم كَانُوااَسَ بَهُمُم قَقَةً وَالْارُواالْاَمْ صَ وَعَكُرُوهِ اَكُرُهُ مِمّاعَمرُوْهَا وَجَاءَ فَهُم رُسُهُمُ فِي الْبَيْنَاتِ فَمَا حَسَانَ اللّهُ لِيَظْلِلمَهُم وَلِيَحِي كَالْوُا النَّهُ هُمُ يُظْلِمُونَ وروم: ٩) سميايه وگذين بين چلې بحرب نهين كردي هياية كه ان لوگون كا انجام كيار بابوان سي پهل گذرب بين، ده أن سي وقت كم اعتبار سي ذياده يخف، اورا كون فرين موان كرساني سي زياده بسايا، اور بوياجو الحقا، اورائن كي بيس بهارب بيغبر نشانيان كراك بحق، توالله توائن برظم كرنے والانه تقا، ليكن ده اين آپ به ظم كرتے تقع »

دوسری جگهارشادید .

وَكُمْ اَهُكُنَا مِنْ قَرْيَةِ بَعِلَ صُمَعِيْ اَسْتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِمُهُمْ لَمْ أَسْكَنُ مِنْ بَعْنِ هِمْ إِنَّ قِلْيُلَا قَكْنَا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ و رقصص : ۵۸) "اوركتن بى بستيان بين جغون نے اپنى ذندگى مِن تكبر اخستيار كيا، پورد كيولا) وه أن كابسيان بين جوان كے بعدا با دنه بوسيس، گرمبت كم اور ممان كے وارين

ان سخر بات کو ذکر کرے قرآن کیم میں تبلانا جا ہتا ہے کہ جس جس قوم نے اپنی زندگی کوغلط بنیادوں پر کھڑا کبلہے، اور حس جس نے ہماری ہدایات کی روشیٰ سے متحد موٹرا ہی ہم نے ہمیشہ اُسے تباہی کے اُن گہرے غاروں میں ڈھکیل دیا ہے جہاں سے وہ بھر کہی نہیں زسل سے ،

#### عف أمر (سلي بهر)

مندرجہ بالاعقائد کو ثابت کرنے کے علادہ قرآن کریم نے انسانوں کے عقائد و اعمال کی بہت سی گرا ہیوں کو زدکیا ہے، ادراُس گراہی میں بڑے ہوئے لوگوں کے مختلف شبہات کا تشفی بخش جواب دیاہے، اس مضمون کی آبیوں کواصولِ تفسیر کی اصطلاح میں "آبات بخاصم" کہتے ہیں، اس تسم کی آیتوں میں جارتسم کے گراہ انسانوں کا دُدکیا گیاہے :۔ (۱) بت پرست مشرکین ۲۰) نصرانی ۲۰) یہودی دہم ، منا نقین ،

را بعد برصف سرمین (۱) مفرای (۲) بهودی (۲) ما معین، و برت برست منترکین کی گرامیان بانخ اقدایی تھیں ، و برت برست منترکین کی گرامیان بانخ اقدایی تھیں ، و برت برست منترکین کی گرامیان بانخ اقدایی تعین برت کومنرکی کی مراحت مختلف انتظامات مختلف فناس به مگرجی طرح دنیا کے بادشاہ ابنی حکومت کے مختلف انتظامات مختلف آدمیوں کوسونب ویتے بین ای طرح الدو تعالی کی چیشت بجی رمعاذالدی ایک ایسے بادشاہ کی سی ہے جو کائنات پر کنٹر دل کرتا ہے، گردزق دغیرہ جسندوی شجعاس نے بوس کے میں اوراب اُن میں اس کا کوئی دخل نہیں، ابنداان شعبوں سے بول عالی کے حصنور مہاری سفادش کرتے دہیں، قرآن کریم نے محسول سواح بیان فرمایا ہے ، ادران کی عبادت کرے الحدیں خوش رکھنے ہے۔ اوران کی عبادت کرے الحدیں خوش محسل سواح بیان فرمایا ہے ، ۔

قَمَانَعُنُونُ هُمُ إِلاَّ لِيُفَيِّ بُونَا إِلَى اللهِ زُلِفَى (زمر:۳) بَهُم اَن كَيْصِرِ حَن اس لِي عبادت كرتے بين كريہ بين الله تعالىٰ سے قريبِ كردين "

بھت پرستی کی یہ گراہی اُن لوگول میں سہتے پہلے عمر در بن لی نامی ایک شخص نے بھیلائی تلی اوراس میں مشبانہ روز ترقی ہوتی رہی ، یہاں تک کدا مخصرت صلی اوٹر علیہ در سلم کی بعثت کے وقت وہ تین سوسا کٹے ہتوں کی پرستش کرتے تھے ،

مسرآن کریم نے اُن کی اس گراہی کا مختلف طریقوں سے دُر درمایا ہے، کہیرات درمیل کا مطالبہ کی کہ دی ہیں کہ دی ہیں کہ جن پر سے سویج سمجھ علی کئے جاتے ہو، اورا تحقیل جھوڑنے کا نام نہیں لیتے، کہیں یہ ثابت فرمایا کہ استخدا کی ہر حبیب نرمی جو رہے اس کا اوا دہ ہی بڑی سے بڑی جبیز کو عدم کے بردوں سے بکال کر وجود کے اسلیج پر لاکھوا اکر دیتا ہے، پھر آسے اپنی سلطنت عدم کے بردوں سے بکال کر وجود کے اسلیج پر لاکھوا اکر دیتا ہے، پھر آسے اپنی سلطنت

کے انتظام میں دومروں کی مدنی کیا حاجت ہے؟ (سورہ منل کی جو آیت اوپر بنین گائی ہے اس کا خلاصر بیبی ہے) ، کمیں انتھیں اس بات کی طرف آوج دلائی کرجو بچھر کل تک لوگوں کی مطور کے مدا کے معارف اکسے ین گیا ؟ صرف مولوں کی مطور کے معارف اکسے ین گیا ؟ صرف مدا سات یا طبیب نام رکھ لینے سے اس میں رزق دینے اور صیبتیں وور کرنے کی صداحیت کہاں سے آگئی ؟

اِنْ هِيَ إِنَّ آسُنْمَاءُ مُتَمَّيْتُمُوْهَا آئَتُمُرُوَا بِمَا فَحُمُرَمَّا اَنْ مُرَوَا بِمَا فَحُمُرَمَّا آ آمُنَزَلَ اللهُ بِعَامِنُ سُلطِنِ، راسْج :٣٣)

ردیس برچندنام بین جرئم نوگوں نے اور بھھائے باپ داد دن نے رکھلی ۔ بین ،انڈنے توان میں کوئی قوت وقدرت نہیں آثاری »

ر۲) بُت پرستوں کی دوسری گراہی تشبیہ بھی، لینی وہ خواتعالی کولینے ادبر قبا کرے جستم اور دمعا ذا دشر، میوی بچوں والما شبھتے تھے، چنا بخہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، فسترآن کریم نے اُن کی اس گرا ہی کا دُودوطرح فرمایا، ایک تو کلیّة ً الشّرسے اولادکی نفی کرکے :۔

> كَدْ يَكِنْ وَ لَهُ يُؤْكِنْ هِ (اخلاص: ٣) "أُس نے كسى كرجن بى دوكہ تيجناً كيا"

درسے خاص طورسے لڑکیوں کی نفی کرکے ،کہ ذرابین عقلمندی تو الاحظہ کرو کہ ہمّ بٹیوں کا دجو داپنے لئے تو باعث ننگ دعار سمجھتے ہو، اور پھرجس ڈاٹ کو بوری کا مُنات کا پر در دگار مانتے ہواس کے لئے بیٹیوں کے دجو دکے قائل ہو،۔

اَلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنْوُنُ لَهَالَكُمُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٥

مع کیااس کیلئے بیٹیاں ہیں اور تھا ہے لئے بیٹے ؟ تمعین کیا ہوگیا؟ میں نہ بیان

کیے کیے فیصلے کرلیتے ہو ؟ دالطور: ۳۹ /انقلم: ۳۹) (۳) اُن کی تیسری گراہی ' تحرفیٹ' تھی، لینی وہ اپنے آب کو دین ابراہم علیہ اُم کا پیر دیجھتے تھے ، اور کہتے تھے کہ ہم تھیک اُن کے طریقے پر ہیں ، مگر ہربت سے جرز دی احکام د توانین بھی انھوں نے اپنی طرن سے گھڑلئے تھے، ننگے ہو کر طوات کرنا، نماز كى بجائے سيٹياں اور تالياں بجانا، جهينوں كوآگے پيچے كرلينا، كرجنگ كرتے كرتے كوئى "شېرحام" كجاتاتوده كې كراب كے يەم بىند دو جينے كك چلے كا، بارى تعالى نے جا بحا ان کی تغویتوں کوظا ہرکیا ہے ، اورمسلمانوں کوایسی واسیات باتو ںسے بھنے کی تلقین فرمائی ہے ؛

سِنَبْنِي أَدَمَ كُن وَ أَنِيْنَكُمْ عِنْلَكُمْ عِنْلَ كُلِّ مَسْجِدِ (الاعراف: ٣١)

ملى ايمان وا دا بهر جدك پاس ا بنا لياسن حزود پېسنا كرو » وَمَاكَانَ صَلَوْتُهُمُ عِنْنَ الْبَيْتِ إِلَّامُكَّاءًا وَتَصَي يَتَّ

" او دہبت انٹرکے پاس آن کی نمازسیٹیاں اور الیاں بجانے کے سواكجهه نتقي "

(الانفال: ۳۵)

إِنَّمَا النَّسِينُ مُ رِيَادَةً فِي الْكُ فَي مَ (النَّوْمِ: ٧٧)

بُلاشبهم منوں كوآئے بيجھ كرناكفرس وربيادة ہو"

(۷) آن کی چوکھی گراہی بہ تھی کہ وہ آنخصزت صلیا مشرعلیہ دسلم کورسول خدالیم نهين كرتے تنظ اور كہتے تنے كہارا جيسا چلنے بيمرنے اور كھلتے پينے وا لا انسان سغير کیسے ہوسکتاہے، مشرآن کریم نے جا بجا اُن کی اس گراہی کا ز د فرمایا، اور سجھایک

بشربية نبوت محدماني نهيس، اور يميشه سے انبياء انسانوں ہي ميں سے آتے ہيں ، ر وَمَا آرُسَلْنَامِنُ قَبُلِكَ إِلَّارِجَالَّا ثُورِجَا لَا ثُورِجَ إِلَيْهِمُ،

"ادرې خه تې سے پېلے بھی مرد پې تجیجے پیں جن کی طرف ہم دحی

(لوسف: ۱۰۹)

(٥) اُن كى يا يخوين كراسي انكار آخرت مقى كم وه مرف كے بعدد وباره زنده مونے كونا مكن يجعة عظ ، قرآن كريم نے اس كا حتلف دلستين اساليہ كر د فرمايا : ر

اَوَلَهُ مُسَيَرُوا اَتَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَ فِيتِ وَالْاَيْضِ وَ

لَمُرَيعَى بِ لَهِ لِقَهِنَّ بِقَادِرِعَلَى أَنْ كُنِي اللَّهُ فَيْ

"كباده خان جس في تام آسانون اور زمين كوبيدا زمايا اور آن سي بيدا فرمان سيم بالكار تحكى كبعى نهين، ده اس بات برقاد رتبين كه اس حبيى اور جبيزين سيدا فرمادك ،

زآن کریم نے مبوری کار دیمی فرمایا ہے، یہ لوگ اپنی گرامیوں میں صدسے میہوری ابنی گرامیوں میں صدسے میہوری ابرائی کر استان تھیں وہ دستان کی میں جو گراہیاں تھیں وہ دستان ان کار آخرت کے اسب ان میں بدرجہ انکل موجود تھیں، کہنے کو تو یہ لوگ اپنے آبکو" تو اِت کا اِئیر دکتے تھے ۔ گر درحقیقت یہ اُس کے بیرونہ تھے، تودات توخودہی اُن کے رحم دکرم میں تھیں۔ اُس کے ایک اول چاہتا تھا تھے دیکرتے تھے ، تودات میں ایک تھر میں تھیں۔ کرتے تھے ، تودات میں ایک تھر میں تھیں۔ کرتے تھے ، تودات میں ایک تھر تیں تھیں۔ کرتے تھے ، تودات میں ایک تھر تھیں۔ کرتے تھے ، تودات میں ایک تو تھر تھیں ایک تھیں کرتے تھیں ایک تھر تھر تھیں کرتے تھے ، تودات میں ایک تو تھر تھیں کرتے تھیں کرتے تھیں۔ کرتے تھے ، تودات میں ایک تو تھر تھر تھر تھیں کرتے تھے ، تودات میں کرتے تھیں کرتے تھے ، تودات میں کرتے تھے ، تودات میں کرتے تھیں کرتے تھیں کرتے تھے کہ تودات میں کرتے تھیں کرتے تھیں کرتے تھے کہ تودات میں کرتے تھیں کرتے تھیں کرتے تھی کرتے تھیں کر

دا) تربین تفظی بعنی په لوگ تورات کی آیتوں کا غلط ترجم کرے اوگوں کے سلمنے بین کرتے تھے،

ر) سخرید معنوی، بعنی نودات کی آمیتوں کا اپنی طرف سے گھرط کرمطلب بیان کرتے اوراسی پردوسروں کوعل بُرِابونے کی دعوت دینے ، اس کی ایک مشال معاحظہ فرمائے ؛

مرنبی کی امت میں یہ بات معرون ومشہور رہی ہے کہ کافراد رفاس آ ایک جیز نہیں، بکلہ د دفول اپنی حقیقت کے اعتباری جی جکا بیں اور دونوں کا انجام بھی مختلف ہے ، کافروہ ہی جو دین فعات کے بنیادی حقائق مشلاً توحید، آخرت اور رسالت پر ابھاں مذر کھتا ہو، الساشخص بیشہ ہیشہ کے لئے عزابِ جہنم کاسخق ہوتا ہے ، اورفاست وہ ہے جو اِس بنیا دی چیز دل بر ابھان رکھنے کے با وجود علی اور کر داد کے اعتبار سے اپنے آپ کو دیس فعات نے مطابق نہ بناسکا ہو، اوران چیز دل کا ارتکاب سرتا رہنا ہو چو دین فعات نے شرّت کے ساتھ ممنوع قراد دی ہیں، ایسا شخص دائی عزاب کاستحق نہیں موتا، بلکہ وہ اپنی مزابھ کینے کے بعد حبت بیں جلا بیا ہے گا، تورآ ہیں اسی حقیقت کو بیان کیا کہا تھا کہ جوشخص حسزت موسی میں برابیان نے آیا ہے دہ جنت کاستی مزدر ہے' اورا گرد دزخ میں جائے گا بھی توعا بنی طور ہے' اس کا طلب ہی تحقاکہ جو تحق مزدر ہے' اورا گرد دزخ میں جائے گا بھی توعا بنی طور ہے' اپنے زمانے ہے دسول پرابیان نے آئے گا وہ اس مرتبے گاستی ہوگا ۔۔۔۔۔ بہرد ہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ہماری نجات سے لئے بھی بس حصزت موسلی ہرا بیان لا ناکا فی ہن اورا گرہم محمد صلی الشرعلیہ دسلم پرابیان مدلا سے توکوئی حرج نہیں ،

وَقَالُوا لَنَ تَنْسَتَنَا التَّارُ إِلَّا آيًّا مَّا مَّعُ كُودًا بِ طراله الرار ١٣٨٠)

أورا تفون نے كهاكه مين أكن نهيں مجموعة كى مُرتفوظ دن

قرآن كريم نے اس برواضح المازيں رَد كرتے ہوت فرمايا :-

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَآحَاطَتْ بِهِ تَحِطُبُنَّتُهُ فَٱولَعِكَ

أَصُّحٰبُ النَّادِهُمُ فِيهُ اخَالِكُ وَنَ وَ البَعْرة: ٨١) "كيون نبير جن مختص نَهِ كونَ بُركام كِيا ادراس كى بُرُانَ ٱس بِرَجِيكَ

تواليے لوگ آگ كے مسخى بين، وہ اس ميں ہمين رميں كے ،

ر۳) یہود پوں کی تبیسری گراہی یہ تھی کہ وہ تورات کی بہت سی آیتوں کو جھیاتے تع، تاکہ دنیادا بوں میں اُن کا بلند مرتبہ برنسراد رہے، انھیں خطرہ تھا کہ اگراس تسم کے احکام بوگوں کو معلوم ہوگئے اورانھوں نے یہ دیکھا کہا رسے علماء اُن برعمل نہیں کرتے تو وہ اُن سے بداعتقاد ہوجائیں گے، اورعزت و مترف کا جومقام انھیں صاصل ہے، وہ جا تاریخ گا،

م كبائم مسلما نودكوده باتين نبلادينة بوجوالترنعا لا نعم بينكشف مردى بن التيجه به كاكروه بم كرمغارب كردين هم تمعالي برودگار كرياس 4

فصاری اید لوگ اینی آپ کوحفرت عیسی علیات لام کامتبع کتے تھے، اُن کی سبے
فصاری ایمالی ایمالی اُن کا اُن عقیرہ تثلیث تھا، بعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی
کے دمعاذا للہ ) تبن احب زار دا قائیم ) ہیں ، جوبعض اعتبار سے ایک دوسرے کے
ساتھ متحد ہیں ، ادر لعبن اعتبار سے مختلف ، پہلا جزر "باب "ہے ، دوسرا جز "بیٹا"
اور تبیرا حبر "روح القدس "ہے ، ادر بیٹے کا جسز رحصارت عیسی علیہ السلام کاروب دھارکر دنیا میں آیا تھا،

الله تعالیٰ نے جہالت کے اس صحکہ خیز نظریہ کوعلم کی روشنی سے رَ د فرمایا، اور جابجا پہ جتملا دیا کہ یہ توالیسی بے سروپا بات ہے کہ خود حصرت عیسیٰ علیہ اسلام اس سے بہناہ مانگتے ہیں،

وَإِذْ كَالَ اللهُ يَعِينَ اللهُ عَيْسَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

عذاب دیں قورہ آپ کے بندے ہیں ہی، ا دراگرآپ اُن کیجنن دیں تولیجی کوئی تعجيب كى بات نهيس ميونكى آب برك بخف والف اودمر بال إلى ا

بست پرست مشرکین کی طرح یہ بھی انکاررسالت، تشبیدا در تحرافین کے مرمکب تھے،

جن يربار بازنبيبه تسرماتي ي،

منافقتون إيه أن شرير بطينت، بزدل ادركم حصله انسانون كأكرده تقاجن كا ول تو كفرو مشرك مح ابنى تبتول سے لباد تھا، جنبس دوسر سے كف ا كَعَلَّمُ كَعَلَّا يُوجِاكِ يَرْجَعُ ، مَّرْبِ بِيجا لِهِ اتنا وَصِلْهُ نه ركِفَةٌ مَعْ كُعَلَّى الاعلان اين عقالم کا علان کرسکیں، اس لئے زبان سے توحید رسالت، اور بوم آخرسکا اقرار كرتے تھے، اور در ریر دہ مسلمانوں كے خلاف سازش سے جال تيار كرتے رہتے تھے، ان میں سے لعبص تو رہ تھے جو صرف ساز منش اور دغابازی کے ارازہ سے کلم تو ہی پڑہتے تھے، مگراُن کادل کفر دسٹرک کی تمام شقاد توں سے میرتھا، اور بعض وہ تھے جو اینے بڑے بڑوں کوائلام لاتا دیکھ کرخودہجی زبان سے اسٹیلام لانے کا استسرار سرتے تھے، کویا اُن کے نزدیک اصل مسلہ اپنے بڑوں کی اتباع کھا، اگر وہ کافرہیں تو يریمی کا فرد ہتے تھے ا دراگردہ مسلمان میں تو یہ بی اپنے آپ کومسلمان کہنے لگتے تھے، جونكهان منافقول كرئى مستقل عقائد نهين عقيه، بلكه يه زبان سے اپنے آپ کواسلام عقائد ہی کے بروکہتے تھے،اس لنے ظاہرے کہ آن کے عقائد برزد كرف كاتوكوني سوال بي بيدا بهيس بوتا، البنة قرآن كريم نے أن كى برلينتى اور سازشی خصلت کو حکم جگربے نقاب کیاہے، اوراُن کی حبا شوں کے پول کھولے ہیں، اس کے بنونے دیکھنے ہوں توسورہ توبہ اورسورہ انقال پڑھ جائیے، ان ونو<sup>ں</sup> سورتوں میں باری تعالیٰ نے آن کی گذرگیوں کوایک ایک کریے بیان فرمایا ہے،

ا قرآن كريم كا د وسرامضمون "احكام "سيم، اس پيس جن احكا) كا ذكركيا كيا بخ

انعیں ہم اپنی فوعیت سے اعتبار سے میں قسموں بڑھیہم کرسکتے ہیں :-

دا، دہ احکام دقواتین جوھالعص الٹرکے حقوق سے تتعلق ہیں جھیں مختصرالفائط میں خاص انٹرکے حقوق سے تتعلق ہیں جھیں مختصرالفائط میں خاص کے خاص کے خاص کے اور بچے کے اصل ہیں ، لور قرآن کریم نے ان جیسے زدن سے متعلق بنیا دی ہوایات عطاف فرمائی ہیں ،

رم) وه احکاً و توانین جوخالص بنروں سے حقوق سے متعلق ہیں جنھیں مماملاً" سے تعبیر کرسے ہیں، مشلاً تجارت، قضار، شہادت، اما نت، گردی رکھنے، ذبیحہ جانور دل کو کھانے ، مختلف مشرد بات سے ستعال وصیت اور میراث دغیرہ ان کے احکام خود قرآن کیم میں موجود میں،

رس) وہ احکام و قوانین جو بعض حیثیت سے عبادت بیں اور تعبن حیثیاتی معالمہ اس توع بیس نے کاح دور در تعزیرات ( Criminal Laws) دیا، تصاص ( Torts )، جہاد، ایمان، نسیں اور شرکت کے احکام قرآن کریم نے ذکر ذیا نے بیں،

س آب کمدیجے کمان دمتراب اور جوے ہیں بڑا نفتسان ہی اور لوگوں کے مے کچھے فائدے بھی ہیں، اور ان کا نفنسان اُن کے نفع سے زیا رہ بڑاہے ہ مدانی کا در اسماری کی مدیرے کرے طرف اس مدت سے مرکب کا مدیر

سلیم الفطرت انسان اسی سے بچھ گئے کہ اس چیز کو بچھوڑ دینا ہی بہتر ہے ، پھر کچھ دنون کے بعد حکم نازل ہوا :-

> لَاتَّتَنَّ بَرُّاالطَّلُخَ وَآمُنتُرُسُكَا رِئِى '(النساء:٣٢) نُشْخَى حالت بين نمازكے قریب مست جاؤ »

ابعام طوربر ذہنوں میں متراب کی ناپسندیدگی بیٹھ پچی تھی، چنا بچر کچے وصد کے بعد ر واضح تھم نازل ہوگیاکہ :

ا تَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْدِينُ وَالْاَنْمَسَابُ وَالاَنْ لَامُ رِجُسُ يِّنْ عَمَل الشَّيْطِينِ فَاجْتَنِيمُهُمُ ، (المائده: ٩٠)

" بلاستبہ متراب ، نجوا، ہت اور لاٹری سے تیر، ممند گا کی چیپ زیں اور

شيعطان كاعل بن، إلذا نم ان سے مربيز كردي

شان مران کریم میں جس تدراحکا) مذکور میں وہ در طریقے سے نازل ہوئے :۔

منان مزول

در مسلانوں باکا فروں میں کوئی غلط رواج تھا اس کو بدلنے کی

الشرتعالی نے خود ہی صرورت محسوس فرمائی، اوراس کے لئے آیت نازل ہوگئی

اس طرح بعض اوقات ایک ہی آیت نے کئی کئی غلط رسموں کوختم کر دیا، مثلاً حصرت

عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ اہل ع ب کا ایک معمول یہ تھا کہ لینے زیر سربرستی تیم عور توں کے مال و

دولت اور محن وجمال کی وجہ سے اُن سے شادی کرلیا کرتے تھے، بھوان کونان ونفقہ اور

ہراس معیارکا ہمیں دیتے تھے جس معیارکا وہ دوسری عور توں سے سکات کرنے پر دیتے، حضرت ابن عباس میبان فرماتے ہیں کہ اہل عرب دن دن ون عور توں سے بیک قت شادی کر لیتے تھے اور جب اُن کے مصارف اواکرنے پر قادر نہ ہوتے توا پنے ذیر سرسی

يتيمول كے مال ميں خُردِ مُردكرتے تھے،

حفزت عکرمہ ﴿ فراتے ہیں کہ اہلِ عرب دس دس بیویاں رکھتے تھے ، گران کے

درمیان عدل وانصا ب کامعا ملهبین کرتے تھے،

ابل عرب کے یہ تمام طرز ہائے علی غلط ستھ، ادراسلامی معاشرہ میں انھیں بدکنے سے صرورت بھی، جنامخی الثرقعالی نے ایک جامع آیت نازل فرمادی جس نے ان تمسام خوا بیوں کا قلع تمع کر دیا،

وَ إِنْ حِفْتُمُ ۗ الَّا ثُقْسُطُوا فِي الْيَتَا فِي قَانُنِكِ هُوُ امّالِكَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنُىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ حِفْتُمُ ٱلْآتَفُولُوا فَوَاحِدَةً ، رنساء : ٣)

مداودا کرتمہیں یہ اندلیشہ مورکہ نیموں کے باہے ہیں انسات نہیں کرسکو سکے تو۔ دوسری عور توں میں سے جو تھا اسے حلال ہیں ان سے شکاح کرلو، دو دوسے تین تین سے ،چارچارسے ، پھراگر تھھیں اندلیٹر، توکہ انساف ننکرسکو گے ، توایک ہی سے شکاح کرلوی

جولوگ اپن زیر بردش بیم عورتوں سے شادی کرکے اسمیں بوائے حقوق ہمیں دیتے ہے، اس آیت نے اسمیں بیم دبریا کر یہ کیا صروری ہے کہ ہم اہنی بیم عورتوں شادی کرو، او پر نے تھا اسے دوسری عورتوں میں سے جارتک کا حکرنا جائز قرار دیا ہے، اُن سے نکاح کر لو، جولوگ دس دس عورتوں سے نکاح کرڈ التے تھے اوران کے مقارف سے کنگال ہوجانے پر بیپوں کے مال میں خرد بر دکر ہے تھے، انھیں شادی کی ایک معقول حربتلادی کہ جارسے آگے نہ بڑھو، تاکہ مصارف لتے زیادہ ہی نہوں کہ تیمیوں کے مال میں خرود کوگ دس دس ہویوں سے نکاح کرکے کہ تیمیوں کے مال میں گر برا کر انسان کی ایک معقول اسے نکاح کرکے اُن کے در میان ہے انصافی کے جم م تھے، انھیں بھی یہ فرمادیا گر بارسی جی بے انصافی کاخوت نکرو تاکہ عول وانصاف برقائم وہنا آسان ہو، اور اگران میں جی بے انصافی کاخوت نہرو بس ایک بیری براکتفا مرو،

اسطرے اس أیک آیت نے بیک وقت کی خوابیوں کا انداد کردیا، دم) احکام کے نازل ہونے کا دوسراسیب یہ ہوتا تھا کہ کسی خاص واقعہ کے پیشِ نظر صحابہؓ نے کوئی مسلم پر جہا تواس برآبت نازل ہوگئی، اس کی مثالیں اُسباب زرد سے عنوان کے تحت بیکھے گذر ہی ہیں،

قِصَصُ

قرآن کریم کا تیسراا درا بیم صنمون تصنس اور دا نعات بین، قرآن کریم بی جو دا قعا بیان ہوئے بین انھیں در وقیموں پر تقسیم کیا جاسکتاہے، ایک دو واقعات جو ماھنی سے متعلق بین اور دوسرے وہ بڑستقبل سے متعلق ہیں،

ماضی کے و اقعات المامی کے دانعات میں باری تعالی نے زیادہ ترانب بیا، ماضی کے و اقعات میں باری تعالی نے زیادہ ترانب بیا، ادران کے علیہ اسلام کے داقعات بیان فرمان کے بین ، ادران کے علادہ بعض نیک یا نا فرمان افراد واقوام کے داقعات بین گرزم میں مگل ستا کیس انبیار علیہ مال لام کے داقعات ذکر فرمانے گئے ہیں جن کے اسمانے گرامی ناریخی ترتیب سے حسب ذمیل ہیں ،۔

حفرت آدم ، حفرت نوئ ، حفرت ادرلین ، حفرت بوؤ ، حفرت صالح ، حفرت ابرا بهیم ، حفرت اسلعیل ، حفرت الحق ، حفرت لوط ، حفرت لیقو ب ، حفرت یوستف ، حفرت شعیب ، حفرت موسلی ، حفرت با روئ ، حفرت یوشع ، حفرت حسز قبلی ، حفرت البیاس ، حضرت البیس ، حفرت شموسی ، حفرت حسزت واؤد ، حفرت یونس ، حفرت و والکفل ، حضرت عوری محفرت ذکریا ، حفرت بحی اور حفرت عیسی علیم السلام ،

ان حفزات انبریار علیه اسلام کے علادہ مندرج ذیل افراد واقوام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے:۔

ا صحاب البحنة ،اصحاب القرية ، حصرت مقان الصحاب السبت، المتى البرس المتى البرس المتى البرس المتى البرس حصرت والترقيم ، قوم شبا، اصحاب الاخدود ، اصحاب الفيل المتحدد التحديد ، المتحدد التحديد ، المتحدد التحديد التحدي

وه ان قصوّل کویاد و لاکرایک طرت تو تذکیر دموعظت کاسامان جمیّا فرمانا ہے ، اور مسلما نوں کو انہیا کہ کرام کی دعوت وعزیمیت سے بی پینچ پر مجور کرتا ہج ارز دو معری طرف یہ واسخ کر دینا جاہمتا ہے کہ سابقہ تو موں اور اُمتوں کے یہ بصیرت افر وزیسے واقعات اس ذات گرام کی زبان پر جاری ہو رہ ہیں جو باکک اُمتی ہے ، اور اس نے آج کہ کسی کے پاس رہ کر اس قسم کا کوئی علم حصل نہیں کیا، اس لئے بیت کا اُست فرملتے ہیں وہ کوئی انسانی کلام نہیں خوا کا کلام نہیں خوا کا کھام ہے ، اور جو کلام وہ کلام نہیں خوا کا کلام نہیں خوا کا کلام ہیں ،

بھران قصوں کے درمیان علم دیحمت کے بے شارخز انے پوسٹیدہ ہیں اور اُن کی ہرایت انسان کوزندگی کے ان گئنت مسائل پر صبح اور مہترین رہنا ئی عطا کرتی ہے ،

قدم يُوسے بس،

یهی دجه به که بعض اوقات ایک بنی کا دانعه بھی تر آن کیم میں یک جانبیں ہوتا بلکه اس سے متفرق حصے مختلف مقامات پر مذکور میں بجس موفعہ پرجس بیغمبر سے جس داقعے کی صرورت ہوتی اس موقع پراسی کونازل فرمایا گیا،

(۲) دوسمری محمت یہ بے کہ قصقوں کے اس تکرارسے یہ بات واسخ انداز میں ہمسلیم

ہوتی ہے کہ تشرآن حکیم جزئیات احکام بیان کرنے کے لئے ازل نہیں ہوا، وہ احکام سے

صرف اصول بیان فرمات ہے، اوراس کا بنیادی مقصد عقائد کی اصلاح ، تذکی اورنوش کوالہ

پرا بھارنا ہے، دہ و قانونی حب بنیات ، سو رہ اس نے رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم کی تعلیہ

تشریح بر حجو ڈریتے ہیں، اورا تھیں وہ دھی غرمت لو کے ذریعے و نیا ہے، کیونکہ آگر

قشری برحور ڈریتے ہیں، اورا تھیں وہ دھی غرمت لو کے ذریعے و نیا ہے، کیونکہ آگر

فقہ وقانون میں جرف قرآن جحت ہوتا اورا حادیث جستے ، اورقصوں کو دھی غرمت لو کے ذریعہ

میان فرما دیا جاتا، ظاہر ہے کہ قصقے بیان فرمات جاتے ، اورقصوں کو دھی غرمت لو کے ذریعہ

بیان فرما دیا جاتا، ظاہر ہے کہ قصقے بیان کرنے سے جومقصد ہی وہ اس طرح بھی بدر حبّر انمی بیان فرما دیا جب کہ قرآن عقائد وا خلاق کی ترمبیت کے لئے آیا ہے ، اور صرف اصول احکام بیان فرمات ہے کہ قرآن عقائد وا خلاق کی ترمبیت کے لئے آیا ہے ، اور صرف اصول احکام بیان فرمات ہے ، دور حرب نیات کے بارے میں اس کا ارشاد ہے ہے ۔

ڡؘؙڰۘۘۅٙۯێؚؚڰٙڷٳؿٷؘ؞ؚٷٛڹ؆ؾ۬ؿڲػؚؠؖٷڰڹؽۺٵۺٛۼٙۯؾؠؽڹۿڝ۠ۿ ڞؙؠۧٙٙٙڵٳؾڿؚػڎٳڣٛٲٮؙ۬ڡٛؗؽٮڿؠٞػڗڿٵڿؚۺٵۊؘڟؽػػڔڽؙۺڵؚ<mark>ؠۿٷٵ</mark> تشكشمّاهٔ دانساء : ۲۵)

"بس بنیں، آب کے بروردگار کی تسم : وہ ایمان بنیں لاسکتے تا وقتیلہ وہ آپ کو ایمان بنیں لاسکتے تا وقتیلہ وہ آپ کو ایم ختلف نیم معاطات میں فیصل نہ بنالیں ، اور بجو آپ کے فیصلے سے ول میں اپنے کو کم تنگی محسوس نزکریں و بلکہ ) اسے خوب اچھی طرح تسلیم کرلیں ﷺ

(m) قصّوں کے مکرز ہونے میں ایک تیسری پھڑت یہ جی بڑکہ اس سے اعجازِ قرآ کی کا

مظاہرہ ہرتاہے، انسان کی نفسیات کا تقاضاہ کہ وہ ایک ہی بات کو باربار سنتے رہنے
سے اکتاجاتی ہے، اور جند مرتبہ کے بعد ایک ایجے خاصے واقعے میں بھی اُسے کوئی حظیا
کطف محسوس نہیں ہوتا، مگر متران کریم اگر جو ایک ہی واقعے کو بار ارز کرون رہا گہے،
مگراس میں ہر بارنی لذت اور ہر مرتبہ نیا کیف محسوس ہوتا ہے، یہ بات انسان کو بسیاحت
اس نتیج تک بہنچ برجبور کر دیت ہے کہ یہ کلام یقیناً کہی شری دواغ کا جنم دیا ہوا نہیں ہی مستقبل کے واقعات میں
مستقبل کے قرافعات میں اور انتخاب کی ذکر و نشر کا منظ، دوزخ کی ہولنا کیاں اور جونت کی دل مستریبیاں بیان کی گئی ہیں، جنابخ قیامت سے پہلے ذمین سے ایک بولئے ہوئے واقعات میں ہوئے جانو دار ہونا، یا جرج و ما جوج کاخروج ، صور اِسرافیل، سوال و جواب اور جونی برموج دہیں،
ہوئے جانو رکا بنی مکالے مشران کریم میں متحد دھیکھوں پرموج دہیں،

قرآن كريم ميں جوامثال مذكور بونيں بيں اُن كى ذارقسيں بيں، ايك تو دہ امثال جو كسى بات كريم ميں جوامثال مذكور بونيں بيں اُن كى ذارقسيں بيں، مثلاً:

مَثَلُ الْذِن بُنَ يُنفِقَوُنَ آمُوَ الْهُدُمُ فِي سَدِيثِلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

مَثَلُ الْذِن بُنَ يُنفِقُونَ آمُوَ الْهُدُمُ فِي سَدِيثِلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

مَثَلُ الْذِن بُن يُنفِقُونَ آمُو الْهُدُمُ فِي سَدِيثِلِ اللهِ عَلَى اللهِ مَن البَعْرہ وَ الآل)

مُنُولُوگ اپنے مال كواند كى راہ بين خرج كرتے بن اُن كى حالت اُس بَي كى سى مِن مُنولُوگ اپنے مال كواند كراہ بين خرج كرتے بن اُن كى حالت اُس بَي كى سى م

جس نے شاہ خوش کا کانے ہوں اور برخینے میں سوسد دانے ہوں ؟ بہتلانا پہ تقصو دیسے کہ انٹرکی راہ میں مشرح کے ہوئے مال کا بدلہ آخرت میں سات سوگنا بلکہ بعض حا لات میں اس سے بھی ذیا دہ ملے گا، انسانی عقل اس کو ذرا بعید بھے سے تھی گا اس کے انڈر تعالیٰ نے اسے ایک مثال کے ذریعے بچھادیا ، کہ جس طرح زمین میں ڈالڈ الا ایک بیچ درخت برسات سونتے بیچ لے کر نود ار ہوتا ہے ، اسی طرح دنیا میں حشرے ایک بیچ درخت برسات سونتے بیچ لے کر نود ار ہوتا ہے ، اسی طرح دنیا میں حشرے ميا برامال آخرت بس سات سوكما برهدكم انسان كوسليكا،

اس قسم کی تمثیلات بات کو پوری طرح داضے کرنے اور موٹر بنانے کے لئے لاگا گمی ہیں، آمثال کی درسری قسم رہ سے جسے ارود میں کہا دت "کئے ہیں، اس قسم کی احتال مشتران کریم میں دوطرح مذکور مہوتی ہیں، بعنی تو دہ ہیں جونز دل قرآن کے بعدسی کہا دے بنیں، گویا اُن کا موج رہی مشرآن ہے ،مشلاً :۔

ِهَلُجَنَزَاءُ الْاِحْسَانِ إِلَّا الْاِحْسَانِ رَبِحِنْ ١٠٠) أَيْجَانُ كَابِرِلِهِ الْجِهَانِ كَيْ سُواا در كِي نَسِيسَ " "

ادر :۔

وَأَنَّ تَعُفَوُ أَا فَرَجِ لِلشَّقُ وَى (البقره: ٢٣٤) الدَّر معان كردوتوي تقويل كذياده قريبي ا

کهاوتون کی درمری قسم دہ ہے جس میں صراحة موئی کمادت تو مذکور نہیں، گر آبت کے مہفوم سے تعلق ہے، گویا دہ یا توعوا می سزب الامثمال کا سرپشدیں، یا اُن کی طر دلالت کرتی ہے، ایسی امثمال کو" امثمال کا منہ" کرا جا سکتا ہے، اس کی قرآن کریم ب بے شادمتا لیں ہیں، مثلاً ایک عربی کہا دت مشہورہے کہ:۔

> كَيْسَ الْخَبَرُ كَالْآغَيْدَانِ فسنبده مَ بود ما مند ديد

یہ فشرآن کریم کی معند دجہ ذیل آیت میں موجودہے، جب حصرت ابراہیم علی السلام نے باری تعالیٰ سے عرصٰ کیا کہ " آپ ۔ مجھے د کھ للستے کرآ پ ٹر دے کو زندہ کس طرح کرتے ہیں ؟ اس پر باری تعالیٰ نے یوچھا اسکیا تم اس پر ایمان نہیں دکھتے ؟ تب حصرت: ابرا ہیم علی السلام نے فرایا :۔

بَنَكْ دَلْكِنْ لِيَنْظُمَيْنَ حَسَّلَهِ مَنْ شَكِوں بنیں؛ زمِس ایان دکھتا ہوں) مگر دمینج بردرخواست اس کرکی برکہ میزدل مطرّق بھوا ى طرح مثل مشہورہ ،-لَا يُلِكُ هُ الْكُوْ مِنْ مِنْ حَوْرِ مَنْ مِنْ مَعْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م مسلمان كوايك سوراخ سے دو مرتب، نهيں ڈساماسكتا »

یہ سورہ پرسف کی آیت میں موجودہ، جب صفرت پوسف، علیہ استہ لام کے ماں مثر کیا۔ بھائیوں نے حضرت پوسف علیہ اسلام کو کنوس میں ڈولف کے بعرر مصرت یعقوب علیہ اسلام سے درخواست کی کہ ہما ہے ساتھ بنیآ بین کو بھی جیجے توان خواست کی کہ ہما ہے ساتھ بنیآ بین کو بھی جیجے توان خوں نے فرایا:۔

َ هَلُ المَسْكُمُ مُعَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنْ فَكُمْدُ عَلَى اَخِيْهِ لِهِ الوسف: ٦٢) مُمَّا مِن تَبِين اس كم إربي مِن ايسابي ا ما نشداد

میایی جیس الاسطے باریح یا ایسے مان معلا ہے۔ سمجھوں جیبساکار سمجھانھا ؟

حقددو



#### باباق<u>ل</u>

# علم تفسرورات ماخز

### <u>تعارف؛</u>

لفظ" تَعْسِيرً" دراصل فَسُر "سے بھلاہے، جس کے معنی بین کھولنا، ادراس علم میں پونکہ ت آن کریم کے مفہوم کو کھول کر میان کیا جاتا ہے، اس لئے آسے علم تفسیر کہتے ہیں چنا پنے قدیم زمانے میں تفسیر کا اطلاق قرآن کریم کی تشریح ہی پر ہوتا تھا، اور عہد رسالت سے قرب اور علوم کے اختصار کی بنار پر اس علم میں زیارہ شاخیں ہنیں تھیں، لیکن جب اس نے ایک مرقد ن علم کی صورت اختصار کی اور مختلف بہلوؤں سے اُس کی خدمت کی گئی اس نے ایک مرقد ن علم کی صورت اختصار کی اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس می خدمت کی گئی توبیا کی امنا فرہ و تا چلاگیا، اب علم تفسیر "جن تفصیلات کو شامل ہے اس کی اصطلاحی تعربی نہ کا امنا فرہ و تا چلاگیا، اب علم تفسیر "جن تفصیلات کو شامل ہے اس کی اصطلاحی تعربی نہ کا امنا فرہ و تا چلاگیا، اب علم تفسیر "جن تفصیلات کو شامل ہے اس کی اصطلاحی تعربی نہ کی اصفالاحی تعربی نہ کی اس کی اصطلاحی تعربی نہ کی اس کی اصفالاحی تعربی نہ کی اس کی اصفالاحی تعربی نہ کا اس کی اصفالاحی تعربی نہ کا اس کی اصفالاحی تعربی نہ کا اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اسٹون کی اس کی اس کی اسٹون کو کھوں کے میں کا اس کی اس کی اس کی اسٹون کی کھوں کے تھا میں کی اسٹون کو کھوں کے میں کا اس کی اسٹون کی کھوں کے تھا میں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے تعام کو کھوں کے تعام کے تعام کو کھوں کی اسٹون کی کھوں کے تعام کو کھوں کی کھوں کے تعام کو کھوں کے تعام کو کھوں کی کھوں کے تعام کو کھوں کے تعام کو کھوں کے کہوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کہوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں ک

له چنانج علام ذركتی تفیر علی تفسیری محتقر تعلید به می به به محتاب استه المنزل على نبیده محتاب استه المنزل على نبیده محتد مصل استه علید، وسلم و بیان معانی به واست خزاج احتامه و محتمه " بعن "ده علم حس آن كريم كانم على بوادراس كرمعانی كى دمناحت اوراس كرا حكاً اور حكون كا استنباط كريم ال ما الله بان من ۱۳ ما ۱۷

عِلْمُ يُبَعَثُ فِيُهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النَّكْمِيْ بِالْفَاظِ الْفُلُّ الِيَ وَمَلُ لَلْكُ وَاصْحَامِهَا الْاَفْرَادِ يَّدَةِ وَالتَّرْكِيْدِيَّةِ وَمَعَانِيْهَا الَّيِّىُ تُعُمِلُ عَلَيْهَا حَالَةَ التَّرْكِيْبِ وَتَسَمَّاسَتُ لِلْإِلْفَ \* وَالتَّرْكِيْدِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِا الْكِنْ لِيَ

مع علم تغییر وه علم سیعی میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، آن کے مفہوم، آن کے مفہوم، آن کے مفہوم، آن کے افرادی اور ترکیبی اور آن معانی سے بحث کی جاتی ہے جو آن الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد ہے جاتے ہیں، نیز آن معانی کا تحل، ناسخ د منسوخ، شای نزدل اور مہم قصوں کی توضع کی شکل میں میان کیا جاتا ہے یہ

استعربین کی روشی میں علم تفسیر مندرج ذیل احب وارپرشتمل ہے:۔

۱- الفاظِ درآن کی دائیگی کے طریقے " یعن الفاظِ درآن کوکس کس طریقے سے پر صاحب اسکتاب؛ اسی کی توضیح کے لئے قدیم عربی مفترین ابنی تفسیر دل میں برآیت نے ساتھ اس کی دسترا تیں بھی تفہیں سے واضح کرتے سقے، ادراس مقصد کے لئے ایک مستقل علم "قراآت" کے نام سے بھی موجود ہے، جس کا مختفر تعادف بچھلے صفحات میں آج کا ہے،

مایہ "الفاظِ سترآن ہے مفہوم" یعنی اُن کے لغوی معن، اس کام کے لئے علم لغت سے پوری طرح با خرہونا صروری ہے، اوراسی بنارپر تفسیر کی کتابوں میں علماءِ لغت سے حوالے اورع بی ادب سے شواہر کرڑت ملتے ہیں،

سور "الفاظ کے انفرادی احکا)" یعنی ہر نفظ کے بار سے میں یہ معلوم ہونا کاسکا مادہ کیاہے ؟ یہ موجودہ صورت میں کس طرح آیاہے ؟ اس کا وزن کیاہے ؟ اوراس وزن کے معانی وخواص کیا ہیں ؟ ان با توں کے لئے "علم من" کی عزورت پڑتی ہے، مہر "الفاظ کے ترکیبی احکا)" یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ دور الفاظ کے ساتھ مل کر کیا معنی دے رہاہے ؟ اس کی نوی ترکیب (Grammatical الفاظ کے ساتھ مل کر کیا معنی دے رہاہے ؟ اس کی نوی ترکیب (Analysis کن معانی پردلالت کررمی پی ؛ اس کام کے لئے علم کو اورعلم معانی سے مردلی جاتی ہے ،
د ی ترکیبی حالت بی الفاظ کے مجموع معنی پینی پوری آیت اپنے سیاق درسیات
میں کیا معنی درے رہی ہے ؛ اس مقصد کے لئے آیت سے مصامین سے کاظ سے مختلف علی اس کیا جاتی ہے ، مذکورہ علوم کے علاوہ لبھن اوقات علم ادب اورعلم بلاغت سے کام لیا جاتا ہے ، بعض اوقات علم حدیث سے اور بعض اوقات علم اصول فقہ سے ،

اس کی تفعیل، اس خوض کے لئے تایات قرآن کا بین منظراد رجو بات قرآن کریم میں مجبل ہے اس کی تفعیل، اس خوض کے لئے زیارہ ترعم حدیث سے کام لیا جاتا ہے ، لیکن اس کے علاوہ ہمی یہ میدان اتنا وسیع ہے کہ اس میں دنیا کے ہرعم وفن کی معلومات کھیسے تی ہیں اس کی دنیا کے ہرعم وفن کی معلومات کھیسے تی ہیں کی دنیا کہ بسیا اوقات قرآن کریم ایک مختصر ساجملہ ارشاد فرما تاہے مگر اس میں حقائق و اسرار کی ایک غیر متنا ہی کا تنا ت بوست بیرہ ہوتی ہے ، مشلاً قرآن کریم کا ارشاد ہی : اسرار کی ایک غیر متنا ہی کا تنا ت بوست بیرہ ہوتی ہے ، مشلاً قرآن کریم کا ارشاد ہی : و ذار میات)

اُ درتم اپنی جانوں میں غور کر در کیا تم نہیں دیکھتے ؟ " Physiology غور فرملیتے کہ اس مختقرسے جلے کی تشتریح دتفقیسل میں پوراعلم الابران ( )

اور پرداعلم نفسیات ( Psychology ) سماجا کمیسے، اس کے باوجور پر نہیں کہا جاستنا کہ انڈ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی تخلیقی پیمست بالنہ کے جن اسرار کی طر اشادہ فرمایاہے دہ سب پورے ہوگئے، میں، چنا بخر تفسیر کے اس فریل حبسنو میں عقل و مرتبہ مجربات و مشاہرات کے ذریعے انہمائی متنوّع مصناییں شابل ہوجاتے ہیں،

تفييراورتاويل؛

قدیم زمانے میں تفسیر کے لئے ایک ادر لفظ" ناویل" بھی بحرت استعمال ہوتا اور خود قرآن کریم نے بھی اپنی تفسیر تے لئے پہ لفظ استعمال فرمایا ہے، " وَمَا يَعْلَمُهُ تَاْمِهُ فِيلَهُ لِالَّالِمَٰتُهُ " اس لئے بعد کے علماریں یہ بحث چھڑ گئی کہ آیا یہ دونوں لفظ باکل ہم معنی ہیں 'یا ان میں کچھ فرق ہے ؟

امام ابوعبيد وغروك فرمايكم بدونول لفظ بالكل مرادف بس اور دوسر

حفزات نے ان دونوں میں فرق بیان کرنے کی کوسٹش کی، کین دونوں میں فرق بتانے کے لئے اسی مختلف آرا، طاہر کی گئی ہیں کہ ان سب کو نقل کرنا بھی شکل ہے، مثلاً چندا قوال بی ہیں ۔

۱۔ ستفیر" ایک ایک لفظ کی افزادی تشریح کا نام ہے، اور "تاویل" جلے کی مجوع نشریح کا، م ہے ، اور "تاویل" اصل مراد کی توضیح کو، م بیان کرنے کو بہتے ہیں اور آویل" اصل مراد کی توضیح کو، سو۔ ستفیر" اس آیت کی ہوتی ہے جس میں ایک سے زیارہ معنی کا احتمال مذہو، اور آراویل" کامطلب یہ ہی کہ آیت کی جو مختلف تشریحات ممکن ہیں اُن میں سے سی ایک کو دلیل کے ساتھا ختیبا رکر لیا جائے ،

م ۔ "تفسیر" بھیں کے ساتھ تشریح کرنے کو کہاجاتاہے،ا در" تادیل" تردّ دیے ساتھ تشریح کرنے کو،

۵. "تفسير الفاظ كالمفهوم بيان كردين كا تام ب، اورتاويل اس مفهوم سن كلف والم سن الله والمراب الله من الله والم

کین حقیقت یہ کہ اس معاملہ میں ابوعبید ہی کی رائے درست معلیم موتی ہے، کہ ان دونوں لفظوں میں ستعال کے لحاظ سے کوئی حقیقی فرق نہیں ، جن حضرات نے فرق میان کرنے کی کوشش کی ہے ، اُن کے شدیدا ختالات آرار پر غور کرنے سے ہی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کوئی معین اورا تفاقی اصطلاح نہیں میں سکی ، اگران میں حقیقہ "فنرق ہوتا توایسے شدیدا ختالات کے کوئی معنی نہیں ہے واقعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل علم نے "تفسیر" اور تا دیل "کوالگ الگ اصطلاحات قرار دینے کی کومشش کی ہوگی، لیکن اس میں ایسا اختلاف کو دام اور کہ ہوگی، لیکن اس میں ایسا اختلاف کو درانے سے کہ کوئی بھی اصطلاحات قرار دینے کی کومشش میں ان الفاظ کے ساتھ عومًا ہم معنی الفاظ کا سامعا ملہ کرتے سے کر آج تک کے مفتر میں ان الفاظ کے ساتھ عومًا ہم معنی الفاظ کا سامعا ملہ کرتے ہیں ، اور ایک کو دو مرے کی جگہ بلا شکلف ستعمال کیا جا تا رہا ہے ، اہذا اس بحث میں وقت کھیا نے کی ضرورت نہیں ہے ،

ك الاتقان، للسيوطي صساءاج ۲، نوع عايم

# تفنيركم أحنز

معلم تفسیرے اس مختفرتعارت مے بعدست صروری بحث یہ کہ تفسیر قرآن کے ما خذکیا ہیں ؟ یعن وہ کیا ذرائع ہیں جن سے ہم کسی آئیت کی تفسیر معلوم كرسيخة بين ؟ اسسوال كرجواب مين قريد تفوسيل كي صرورت سيجو ذيل مين بين كي جاربي سي، سبسے بہلے يسجھ ليج كرايات قرآن دوقيم كى بين، بعض آيات تواتن ها، واضح اورآسان بين كرسوز بان جاننے والا انھيس پر اھے گا، ان كامطلب فوراً سمجھ ا جائدگا،اس نت ایسی آیتوں کی تفسیری کسی اختلات دائد کا کوئی سوال ہی ييدا بنيس ہوتا، ايسي آيات كي تفسير كانك خذ توصرت كفت عرب سے ، ع بي زبان پر مابرامه نظرا ودعقل سليم كي سوااً كالمطكب سجين مركبة كسي حيز كي حرورت نهيل الم ىيىنَ دوتىرى قسم أن آيات كى ہےجن ميں كو تى اجمال ابہ م، با تشتر كھي د شواري بائى جاتى ہے، باأن كو يورى طرح سمجف كے لئے أن كے يولى يومنظر كوستجف كى عزور ہے، یا اُن سے دقیق قانونی مسائل یا گرے اسرار و معارف مستنبط موتے ہیں اکسی آیات کی تشریح کے لئے محض زباں دانی کافی نہیں ' بلکراس کے لئے بہت سی معلوماً ی مزورت ہے، آگے اس قسم کی آیات کی تفسیر کے مآخذ ہیا ن کتے جارہے ہیں :-. اس لحاظ سُرُ تفسير قرآن " كَ كُل لَيْهِ مَا خذي بن : خوّد قرآن كريم، اخّاديث نبوتيَّ، صَحَابٌ كرام سُ كاقوال، تابعين كاقوال، لفت عرب اورعقل سلكم ، ذيل ميس ان تمام مخذى تحودى سى تفصيل او رعلم تفسيرس أن تے مقام تے بارے ميں حيد مباحث پیش خرمت بین در

له والحقان علم متفسير منه ما يتوقعت على النقل ... ومنه ما لا يرقعت الخ (البربان للزركشي ؟ ... ص ا > اج الموري ص ا > اج افرع على فصل العدي كلام الصوفية في القرآن ، والاتقان ، ص م م اج ۲ فورج ؟ آخرا لكلام على لتفسير بالراتي )

### ببهلامأخذ ،خود قرآن كريم

تفسيرقرآن كابهلاماً خذخود سرآن كريم ب، يعنى أس كى آيات بعض اقعاً ايك دومرتى تفسير كرديتي بين، ايك جگركوئى بات بهم انداز مين كمي جاقى ب اور دومرى جگراس ابهام كورفع كردياجا كاب ، مثلاً سورة فالتحريس ادشاد ب ، د اهر كا الطِّر الطّ الْمُسْتَفِقَيْمَ وَحِرَ الطّ الْكَوْ يَتَ

آنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ، (الفاتح)

" ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجے، ان لوگوں کے داستے کی جن پر

آپ نے انعام فرمایا ا

یباں یہ بات واضح بنیس کی گئی کرجن لوگوں پر انعام فرمایا گیاہے، اُن سے کون لوگ

مرادین ۶ لیکن دوسری جگرادشادید. رو سرویس می ترکیس ویرسودید.

اسی طرح ایک آیت میں ارشادیے :۔

قَتَلَقَىٰ الدَمُ مِن رَبِهِ كَلَمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ رَالبَعُو:٣٠) ملى آدم من اين رب سر بحد كلمات سيم قوالله في أن كاتوب

قبول کرلی ای

نیکن بہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ برکلات کیا تھے ؟ دوسری جگران کلات کی وصّات فرما دی گئی ،ادشادہے ،۔

خَالَارَ تَبْنَاظُلَمْنَا آنْفُسُنَا وَإِنْ تَكُوتُغَفِرْ وَتَرْحَمُنَا تَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْسِرِيُنَ ٥ (اعزن: ٢٣) موا مفوں نے را دم و و گلنے ) کہا کہ اسے ہما دے پر و درگا دہم نے اپنی جانوں پر فلم کی اور ہم پر در حم جانوں پر فلم کیلہے، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت مذکی اور ہم پر در حم مذفر ما یا توہم صرور نقصان انتخانے والوں بیں سے ہوجا ہیں گے "

نيزايك مقام برارشادي:

آیا یکی الگیزین امنوالتعوالی و کوکی آمن المصادقین ه دانوبه: ۱۱۹) سی ایمان والو: الشیسے ورد، اور بیخ لوگوں کے ساتھ ہوجا ق

یہاں پہنیں بتایا گیا کہ "ہے آوں سے کون مراد ہیں ؛ لیکن ایک دومری آیت میں اس کی تشریح فرمادی محتیہے ،ارشادہے :-

(الدة: عندا)

سم کے ساری نیکی اسی میں نہیں کہ تم اپنا تمنہ مشرق کوکراد، یا مغرب کو، لیکن راصلی ،
نیکی توبیہ ہے کہ کوئی شخص الشرتعالی پر نقین رکھے ، اور قیا مستسے دن پراور فرشتوں پر
اور دا آسانی ، کما بوں پراور بغیروں پراور مال دیتا ہوا مشرکی مجت میں ریشتہ دارو
کواور متبیوں کواور محتا ہوں کواور مسافروں کواور سوال کرنے والوں کواور اقید ہو
یا خلاموں کی گروں مجھول نے میں ، اور نماز کی پا بندی کرتا ہوا و رز کواہ بھی اداکرتا ہو اور جواشخاص اپنے عہوں کو پوراکرنے والے ہوں جب عبد کولیں اور مبرکر نیولے ہوں ،
اور جواشخاص اپنے عہوں کو پوراکرنے والے ہوں جب عبد کولیں اور مبرکر نیولے ہوں ،
مثل ستی میں اور بیاری میں اور جنگ کے وقت ، یہ لوگ میں جو سیتے ہیں ، اور بی لوگ بی تھی تھی۔

اس آیت نے یہ بات واضح فر مادی کر مصادقین سے مراد وہ لوگ بیں جن میں مذکورہ بالاصفات باتی جاتی ہوں، یہ صرف تین مثالیں تھیں، قرآن کرہم میں اس قسم کی بہت سی آیات موجو دہیں ،

ا- "تفسیرالقرآن بالقرآن" کی دوسری شکل بیمی ہوتی ہے کہ کوئی بات اس کی آیک قرارت بین مہم ہوتی ہے اور دوسری قرارت سے اس کی وضاحت ہوجاتی ہے ، مثلاً ایک قرارت میں وضو کاطرافیة بیان فرملتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے :۔ فاغیسلٹو او مجو ھکھڑ و آئی پیکٹر ای اٹستی افعی ق امنی تی ایک قرار کی دوسے اس کا ترجم بر بھی ہوس تاہے کہ :۔

المستم لين جرون كواور بالتون كوكمنيون تك دهولوا اوراين مرون كا

مسح کراد، اور با زن دصولو،

ا وربیهی ہوسختاہے کہ:۔

"لیے سروں کا اور باؤں کا مسبیح کرو "

بیمن دوسری قرارت بین دَ آدیجیکشد"کے بجائے "وَ آدیجکشیم" آیاہے،اکس قرارت بیں اس کے سواکوئی ترجم نہیں ہوسختا کہ"اینے باؤں دھولو" لہذااس قرارت نے یہ واضح کردیا کہ پہلی قرارت میں بھی باؤں دھونے ہی کا میم دیا گیاہے،اوراس میں مسے کرنے کا بوتر جم ہوسکتاہے وہ مراد نہیں ہے،

اسطرح متواتر قرارتوں کی روشی میں مسرآن کریم کی جوتف بیری جائے وہ پنی اور قطعی ہوتی ہے، مشہورت ارتوں سے اگر جیع بلیفینی توجه ل نہیں ہوتا، لیکن تفسیر ہِ اُن کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن شاذ متدار توں کے بارے میں اہلِ علم کی رائیں مختلف ہیں، نبعض محزات انھیں تفسیر میں کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور بعض محفرات انھیں منہ خروا حد ہے میں قبول کرتے ہیں، اسم سلے کی بوری تفصیل اُصولِ فقر کی کتا ہوں میں مذکورہے، ۳ د انفیبرلفترآن بالقرآن کی نیسری صورت به کرکب آیت کی نفسیرطلوب به خود اس کے سیاق و سباق ( Context ) برغود کیا جاتے ، اس طسرح بسااد قات آیت کے کسی حل طلب مسئلے کی تشریح واضح ہوجاتی ہے ، مشلاً سورہ آحزا میں اُجّات المرّ منین سے خطاب کرتے ہوئے ارشا دہے :۔

ۘۊۊۘۯڹؖ؋ؽؙؠؿؙۯؾڷؙٛۜٛؾۘٞۅٙڵٳػۘڹڗۻؽۘػؘڹڗؙڿٳڵڿٳۿؚڔڶؾٙ؋ ؞؞؞؞

الْكُوْكَانُ، (الاحزاب:٣٣)

ماورتم اپنے گردن میں مترارسے دہو، اور قدیم زمانۂ جاہلیّت کے دستور کے مطابق بے پر دہ مت بھرد ؛

بعص اصولِ مشرعية سے اواقف بوكوں نے يد ديكه كركميا ن حطاب ازواج مما كو مور باہے، يه دعوىٰ كردياكه پردے كايہ محم جرت از واج مطر ات من بى كے ساتھ مخض مختاعام عود توں کے لیے اس پرعمل صروریٰ نہیں، بیکن قرآن کریم کاسیاق وسباق ا<sup>س</sup> دعوے کی تر دیدکر رہاہے، اسی آیت کے آگے اور پیچے از واج مطرات سے خطاب كرتے ہوتے اور يحى كتى احكام مزكورہيں، اوروہ يبركہ: بولنے بيں نز اگت سے كام سالو، مُمكتِّبات بمو، نماز قائم كرد، رُكُوَة اداكرد، السُّدافيراس كرسولاكي اطاعت كرد، ان احكام ميں سے كوئى بھى ايسا بنيس ہے حس سے بالنے ميں كوئى معقول آدمى يہ كہر سے کہ بیصرف ازواج مطرات کے ساتھ محصوص ہے، اور دوسری عورتوں کے لیے ا<sup>س ب</sup>ر عمل صرّورى نبيس، لهذا أن بهت سے احكام كے بيج ميں سے صرف أيك جلے سے بالے میں بر کہنا کہ بی عام عور توں کے لئے بہیں ہے ، دوسری آیات قرآنی اوراحادیث بموی وغرو کے علادہ قران کریم کے سیاق وسباق کے بھی مالکل خلاف ہی حقیقت یہ ب کہ پرسالیے احکام تام مسلما ن عود **توں کے لئے ہیں ،ادر بہا**ں خاص طورسے ارجاء مطررات كوخطاب طرد اسلة كياكياب كرأن براحكام مشرعيرى زمردارى زياره ہے، انھيں ان احكام كازياره الهممّام كرناچاہتے، اسی طرح دو مسری حبگه ارشادیسے :-

وَإِذَا سَأَ لَتُكُمُوهُنَ مَتَاعًا فَسُكُوهِنَ مِنْ وَرَاعِجِكَا وَالاذاب:٣٥ أُورِدانَ سَلَانِوا) جب تم ان دازداج مهرات سے كوئى سامان ما نگوتوان سے بردے كے بیچے سے طلب كرو "

اس آیت کے بارے میں بھی معبن نا واقعت لوگوں نے یہ بھے لیا کہ یہ صرفت ازواج معلم است کے ساتھ معلم است کے معلم است کے است کا اکا اجلہ و معاصت کردہاہے کہ اس محکم کا اطلاق تمام عور توں پر بہو تاہے ، ارشا دہے :۔

کے لئے بھی زیادہ پاکیرگی کا سبب سے ا

اب ظاہرہے کہ دلول کی پاکیزگی صرف از واج مہارات ہی کے لئے مطلوب نہیں ، بلکہ تمام مسلمان عور توں کے لئے مطلوب ہی، اس لئے آیت کے بھی کو کچھے اص عور تو میں منحصر کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے ؟

اس طرح سورة اخراب يس ارشاديد :-

اِتَنَمَا يُرِنِهُ اللهُ لِيُن ُهِبَ عَن ُكُمُ الْرِجْسَ آهُ لَ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّةِ وَلَيْطَهِمْ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ وَلَا الْمِرْابِ: ٣٣) "الله تعالى تورِجا بهتا ہے كہم اہل بيت سے گندگى كو دُود كرنے اود م كونوب الجي طرح يك كرنے "

بعض نوگوں نے اس آیت کے بلاے میں یہ کہ دیا کہ "اہل بیت" سے داده و آنحضر صلی الدعلیہ وسلم کی اولاد وغیرہ ہیں، از واج مطرات اس میں داخل نہیں ہیکہ و سلم الدعلیہ وسلم کی اولاد وغیرہ ہیں، از واج مطرات اس میں داخل نہیں ہی مسرات کریم کا سیاق وسباق اس نظریتہ کی واضح تر دید کر تلہے، کیونکر اس آ بیت سے آگے اور پیچھے تمام ترخطاب از واج مطرات کو ہود ہلہے، اس لئے یہ کیسے لئه پروے کے حتم سے عام ہونے پراور بھی بہت سے واضح دلائل ہیں، یہاں بطورِمثال صوف مسیاق کو بیش کیا کیا ہے،

أوردا الداع بي تصالع كرون بن يوتلات بعلى

ہے اُسے یادکرد ؛

اس میں نفظ "بیوت"نے داخنے کردیا کہ مجھلی آیت میں " اَ مَعُلَ الْبَیْت" کے مفہوم میں ازواج مبطرات توسب سے پہلے داخل ہیں ، انھیں اس آیت سے انگ نہیں کیاجا سکتا اُ

یه صرف چندم تالیس تحیس، ورن قرآن کریم پرغور کرنے سے داضح ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر کے بہت سے حل طلب مسائل سیاق و سباق کو دیجہ کرحل ہوجاتے ہیں ،البتہ کبھی سیاق و سباق سے آیت کی تفسیر آئی واضح ہوجاتی ہے کہ اُسے کوئی بھی معقولیت پسند آدمی رَدنہ میں کرسکتا، ایسی تفسیر قبطی اور لیقینی ہوتی ہے، اور لبعض مرتب سیاق و سباق کی مدوسے جو تفسیر کی جاتی ہے وہ اتنی واضح بہمیں ہوتی، جنا بچہ اُسے قبول کرنے یا دو کرنے میں مجہد علی کی رائیں مختلف ہوسے تی ہیں،

یرودسی به به موسون در این القرآن کا اجلی تعادت تھا، بعض صفرات نے ایسی بورتی فیس میں کہی ہیں جن میں ہرآیت کی تفسیر سے دومری آیت سے کرنے کا المرزام کمیا کمیا ہی اس قسم کی ایک تفسیر علامہ ابن جوزی نے کچی ہے، اورعلام سیوطی نے الا تفان میں مدر سے مدد مدر سیا

اسکاذکرگیاہے،

له الاتقان،ص ه ١٠ ج ٢ نوع ش ٤٠٠

ك اصوارالبئيان ، ص يرتا ٢٠، ح ١ ، مطبوع دادالاصغماني، مبرّه مسلم ،

#### 444

### دوسرامافذ، احاربینبوی

تفسیرسترآن کا دوسرا ما خذ آنخضرت صلی الشرعلیه رسلی کی احاد مین بین، قرآن کی اخترت مین، قرآن کی اف در مقامات پرید واضح فرمایا به که مرکار دوعالم صلی الشرعلیه رسلی کواس دنیایی مبدوث فرمانے کا مقصد میں تھا کہ آئی اپنے قول دفعل سے آیا ہے قرآنی کی تفسیر فرمانین چنانچ سورة منحل میں ارشاد ہے:۔

وَآمُنَوَ لُنَا الَّيُكُ اللِّ مُولِيُنَبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَّا مُنزِّلَ المَيْهِيمُ، (النحل: ٣٨)

اُورہم نے قرآن آچ پراسی لئے مازل کیاہے کہ آپ لوگوں کے مسامنے وہ باتیں وصلاحت سے بیان فرمادیں جواکن کی طرف نازل کی گئی ہیں ،،

اس میں الٹرتعالی نے واضح فرماریا ہے کہ آپ کا مقصر بعثت یہ ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی توشیح فرمایس ، نیزاد شاویے ،۔

لَقَلُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذُ بَعَتَ فِيهُ مُ رَسُولِكُمْنَ الْفَيْمِهُ يَتُكُوْعَكِهُمْ الْمُئَا الْمُؤْمِنِيْنَ إِذُ بَعَتَ فِيهُمْ وَيُعَلِّمُهُ مُ مَرُولِكُمْنَ الْمَيْمَةِ وَالْحِكُمْ لَهُ وَالْنُ كَانُوْ الْمِنْ فَبَالُ لَقِي طَلَالٌ مَثْبِيْنَ وَ الْكَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ایک بیغیر بھیجا جواک کے سامنے اس کی آیات کی تلادت کرے، اور اُتھیں باکٹ صاف بنا ہے، اور اُن کو کناب (قرآن) اور حکمت کی تعلیم ہے، اگر جہ وہ اس

بِهِ لَكُمُّلِي بُونَ مَّرَابِي مِن تَقِي »

نیز سورهٔ نسآر میں ارشاد ہے :۔ د ۱۶۶۶ ترین کا دری انواز سے دائتہ ہے انہاں

إِنَّا آَنْزَلِنَا اِلَيُكَ اثْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمْ بَئِينَ النَّاسِ بِمَا اَرَكَ فَاللَّهُ، (نسار:10)

مبلاسشبه ہم نے آپ کی طرف حق سے ساتھ کماب اُتادی، تاکو آپ، لوگوں کو

درمیان آن ربرایات، کے مطابق فیصل کرس جوالٹرنے آپ کود کھائی ہیں" اورسورة نحل مس ارشا دہے:۔

وَمَا آَدُنُ لِنَكَ عَلَيْكَ الْكِتْبِ إِلاَّ لِلْبُنِينَ لَهُمُ اللَّذِي الْحَكَلَفُو الْفِيْهِ هُلَكَ وَرَحِمَةً لِقَوْمُ اللَّهِ مِنْوَنَ هُ الْورَمِ فَ آبُ بِرَكَابِ نَهِينِ التاري مُراسِ لِنَّ مَآبُ لُوكُوں كو وہ بَانِ كول كول كربتادين جن مِن وہ اختلان كرتے ہيں، اور تاكرين كتاب

ایان والول کے لئے ہدایت ورحمت کاسبب ہوا

ان آیات میں خود حسر آن کریم نے یہ واضح فرما دیاہے کہ مرود کا منات حصرت محمد مصطفیٰ صلیا در تعلیہ دسلم کو دنیا میں بہوٹ فرما نے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آب دنیا کو قرآن کریم کی ہدایات اور اس کے مطابق فرندگی گزار نے کے طریقے سکھلا ہیں، اس لئے خود قرآن کریم ہی سے یہ بات ثابت ہرجا تی ہے کہ آب کی تعلیات تفسیرت آن کا اہم ترین ما خذہیں،

یوں بھی اس بات سے لئے آئی چڑی منطق کی خردرت نہیں کہ کسی آسانی کتا ۔ کی صبحے تشریح اس سے بہتر کون بھے سختا ہے جس پر وہ کتا ب نازل ہوئی، اس دنیا میں اس سے بڑاا حمق کوئی نہیں، توسکتا، جومہ کے کر قرآن کریم نازل تو آمخصرت صلی الند علیہ دیلم میر ہوا تھا، لیکن اس کی تفسیر میں زیا دہ جانتا ہوں ،

بعض لوگ يدمغالطه دينے كى كوتشش كرتے بين كه تسرآن كريم كى تفسير بي آخفز صلى الشرطيه ولم كے ارشادات كى اميت تومسلم ہے، مگر جزنكه وہ ادشادات ہم مك قابل اعتماد ذرائع سے نہيں بہنچے ، اس لئے ہم اُن پر بحروسہ نہيں كرسكتے ،

لیکن اس مغالطے کا مطلب یہ ہوکہ انڈتعائی نے ایک طرف تو آنحفزت صل لنڈ علیہ وسلم کو قرآنِ کریم کامتعلم بناکھیا اوربارہ یہ واضح فرمایا کہ آپ کوکٹاب انڈی تشریح و توضیح کے لئے بھیجا جا رہاہے، اس کے قیامت تک تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ آپ کی تعلیمات کی بیروی کریں، اور دوم ری آپ کی تعلیمات و تشریحات کو قیامت سل باقی رکھے کاکوئی محفوظ انتظام نہیں فرایا کمیایہ بات کوئی ایس شخص کہرسے تاہے جواللہ تعالی کے کمتِ با لغدا ورقد رت کا ملہ پرایمان رکھتا ہو؟ اور حس نے قرآن کریم میں ساتیت پڑھی ہوکہ :۔

کَکُمِیکِکِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِ لَکُّکِسْحَهَا، آنڈتعالٰ کِیکواس کی دسعت سے بہرکام کا محلّف نہیں کرتا ہ

بعن او معن او که بهان تک کمه دیتے ہیں کہ آنحفرے میں اللہ علیہ وسلم اپنے ذمانے کے لئے تو معنی سران سے ایک ہمارے زمانے میں دمعاذاللہ آپ کی تعلیات کی مزورت نہیں رہی، دیکن اس بے کی بات کا مطلب اس سے سواا ورکیا ہے کہ وہ حائب کرائم نبون کی اور کی تقی جو اس کے ایک ایک لفظ کا نبوی اور محاولاتی فوا جانئے سے ، جو نزول و سرآن کے بورے اس کے ایک ایک لفظ کا نبوی اور محاولاتی فوا کر رہے ہے ، اور ہوایک ایک آبیت کے بورے بسی منظر کو این آ تکھوں سے دیجہ ان کا میں اس زمانے کے والے کے بیز قرآن مجھیں نہیں آسکا تھا اور ان کے مقابلم میں اس زمانے کے والے ہی دیا وری ذبان کو بی ہمنے کے لئے کسی میں اس زمانے کے والے ہی دماوری ذبان کو بی ہمنے میں اس زمانے کے لئے کسی بین اس زمانے کے والے ہمنے کا میں ان کو تسرآن کریم کی تفیر جانئے کے لئے کسی بیغ بری رہ نمائی کی مزورت نہیں ؟ آگر ذہن میں عقل وخر داور دل میں عدل و بیغ بری رہ نمائی کی مزورت نہیں ؟ آگر ذہن میں عقل وخر داور دل میں عدل و بیغ بری رہ نمائی کی مزورت نہیں ؟ آگر ذہن میں عقل وخر داور دل میں عدل و انصاف کی ادنی رمت باقی ہوتواس ہے مروبا بات کو کون باور کرسکت ہے ؟

یه ایک بردا مفصل موضوع سے کہ انتحضرت سی الشرعلیہ دیم کی تعلیمات بن ذرائع سے ہم کک بینی ہورا مقصل موضوع سے کہ انتحضرت سی اسلام کی تعین کے لئے علم حدست الر اورا بنی نفسانی خواہشات کے لئے اسلام الرستی مشرعی جواز ڈھو ندٹے کی بات تو الگ ہی لیکن اگریسے دل ان علوم کا مطالع کی اجاز تو انسان اس نتیج پر بہو پنچ افیر نہیں رہ سکتا کہ الشرتعالی نے آنخضرت کی اسلام کی تعلیمات کو یوں ہی رہتی دنیا تک واجب الانتہاع قرار نہیں دیا بلکما کی علیم وسلم کی تعلیمات کو یوں ہی رہتی دنیا تک واجب الانتہاع قرار نہیں دیا بلکما کی

حفاظت کا انتظام فرمایا ہے کہ اس کی تفصیلات دیجھ کو عقب انسانی ونگ رہ جاتی ہے ،
حدیث کے دو سرے شاخ در شاخ علوم کو بھیوٹر کوسوٹ ایک اسارالرجال کے علم ہی کو دیکھ
لیجے تو وہ اس احت کا ایسا قابل فح اور محیر العقبول کا رنامہ ہوجس کی نظیر دنیا کی کوئی قوم
پیش نہیں کرسحتی، آنح فیزت صلی المنزعلیہ وسلم سے لے کرم اسے زمانے تک جرکسی تحص
نے کوئی حدیث کہیں بیان کی ہے ، اس علم کی کتابوں میں اس کا پورا کی جھٹھ و صاحت
کے ساتھ موجو دہے ، کہ وہ کہاں پیرا ہوا ؟ کیس کس سے احاد میٹ کا علم حسل کیا ؟ کوئن
د ار یوں سے اس کی ملاقات ہوتی ؟ اس کا عام کر دارکیسا تھا ؟ تو تہ حافظ کس درج
کی جو روایت بیان کرتے ہوئے احتیاط کوئس حدیک میز نظر دکھتا تھا ؟ اُس کے ہم حصر
اور بعد کے علی نے اس کے بائے میں کیا دائے ظاہر کی ہے ؟ آن بھی حدیث کی کسی کتاب
اور بعد کے علی نے اس کے بائے میں کیا دائے ظاہر کی ہے ؟ آن بھی حدیث کی کسی کتاب
میں جس حدیث کے جس را دی کا نام جا ہے نکال لیجتے، اسارالرّجال کی کتابول میں اُس کے
متعلق مذکورہ بالا سوالات کا جواب میں جائے گا،

یهاں حدیث کی حفاظت کے موضوع پرکوئی مفصل مجٹ بیش نظر نہیں، اس کے لتے تدرین حدیث پر ایکی ہوئی بہت سی میسوط کما ہیں موجود ہیں ، لیکن بہاں ضر اتنااشارہ کرنا مقصو دکھا کہ تسرآن کریم کی تفسیر کے معاطی ہیں آنحضرت صلی الشعلیہ کم کی احادیث سے ابحاد واعواض ایک ایساط زعل ہے جس برقرآن کریم ، عقل علی اور دا قعات تاریخ کہی بھی اعتبار سے خور کیج نتیج ہمیشہ بہی نیکے گا، کہ اس کی بنیاد نیں عوات کاکوئی چھینشا بھی نہیں پڑا،

البتة يه درست بوكم احاديث كے موجودہ ذخير بي بين مح دستيم برطرح كى روايا البتة يه درست بوكم احاديث كے موجودہ ذخير بي بين مح درست به بين، البذا يوروايت جهاں مل جائے اُسے پڑھ كركوئى فيصلہ كرلينا درست به بين، بلكه اصول حديث كے مطابق اُسے اچى طرح جا پنج كى مزورت ہى كم وہ ان اصولوں بورى اُئة تى سے يا به بين، تماص طور سے تفسير كى كما بول ميں جور وايات ملتى بين اُن كى جمان بحث كم بيشة مفسرين نے اپنى كما بول ميں برطسرح كى جمان بحث كا بن محدث نا من طرفيق براك كى تحقيق وتفتيش كى بحث كونه بين روايتيں صرف جمح كردى بين، محدث نا من طرفيق براك كى تحقيق وتفتيش كى بحث كونه بين

جن حصرات نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست آنخصرت صلی استرعلیہ دسم سے مصل کی وہ صحابہ کرام نہیں، ان میں سے بعض حصرات نے اپنی پوری زندگیاں اس کا کے لئے وقعت کی ہوئی تقییں کرفت رآن کریم، اُس کی تفسیر، اور متعلقات کو براہ را ست آب کے اقوال وا فعال سے مھمل کریں، یہ حضرات اہن زبان بھی تھے، اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح با خربھی، لیکن امھوں نے اپنی زباں دانی پر بھروس کرنے کے ماحول سے پوری طرح باخر بھی ایکن امھوں نے اپنی زباں دانی پر بھروس کرنے کے بجائے قرآن کریم کوسبھا سبعیا آب سے پڑھا، ایم ابوعبدالر جمن شمی کو منہ ہورتا بھی عالمیں وہ فرماتے ہیں:۔

حَدَّ ثَنَا الَّذِيْنَ كَانُوْ آيَهُمَ ءُوْنَ الْقُرُّ آنَ كَعُثْمَان بُنِ عَفَّان وَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ وَغَنُرِهِمْ آمَةً مُمْ كَانُوْ آ إِذَا تعلمُوْا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ ايَاتٍ لَمْ يَتَجَاوَنُ وُهَا حَقَّ يعلمُوْا مَا فِيُهَا مِنَ الْمِعْلُمِ وَالْعَمَلُ ﴾ يعلمُوْا مَا فِيهَا مِنَ الْمِعْلُمِ وَالْعَمَلُ ﴾

رصحابة كرام أيس ) جوحصرات قرآن كريم كى تعلىم دبالرته تھ، مثلاً حقر غمان الله والم الله على الله على الله والله وا

اسی لنے مسنوا حریمیں حضرت ائس فرماتے ہیں :۔

كَانَ الرَّجُلُ إِذَ اقْرَأُ الْبِقَنَّ ﴾ وَالْ عِنْوَانَ حِدِّ فِي أَعْيُلِنَا ،

جُّب كوئى خخص سورة بقره ادرسوره آل عُران برُمدليتا تو بهارى تكابون مي ده به قابل احرام بهرجا تا تقا »

ا ورموطاً امام مالك مين روايت بي كرو-

اً قَامَ إِبْنَ عُمَرَ عَلَى حِفْظِ الْبَقَرَةِ شَمَانَ سِينِيْنَ ، تُحذِت عبدالله بن عُرِهُ آرِيْ سال تک صرف سورة بَقْرَه لِادكرتْ رہے »

ظاہرہ کہ حضرت ابن عمر الیصنکی من الحافظ بہیں ستھے کہ سور کا بقوہ کے محص الفاظ یا دکرنے میں اُن کے آٹھ سال خرچ ہوجائیں الفینگ یہ مدت اسی لئے صرف ہوتی کہ وہ الفاظ تر آئی کو یا دکرنے کے ساتھ اس کی تفسیرا ورجاد متعلقات کا علم حاسل کر دہتے ؟ الفاظ تر حضرت عبد النّد بن مسودٌ فرملتے ہیں :-

وَاتَّذِيُ لَا إِللَّهَ غَيْرُهُ مَا نَوَلَتُ الْبَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّاقَا نَا اَعْلَمُ فِيمُنُ نَوَلِتُ وَآيِنَ نَوَلِكُ، وَلَوْاعْلَمُ اَحَنَّا اَعْلَمُ بِكتَابِ اللهِ مِنِّى تَنَالُهُ الْمَطَايَا لُاتَيْتُهُ فِيهِ

مر مس ذات کی قسم : جس سے سواکوئی معبود نہیں کہ کتاب اللّٰد کی کوئی آئیت الین کا نہیں ہوئی جس سے باسے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ دہ کس سے باسے میں اور کہاں نازل ہوتی ؟ اور اگر مجھے کسی الیسے خص کا بتہ چلے ہو کتاب اللّٰہ سے باسے میں مجھ سے زیاجہ ہ جانتا ہوا ور سوادیاں مس سے باس ہم بنجا سعتی ہوں تو میں اس سے باس صر ورجا وگا؟ چنانچ آئیضرے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی احایث سے بعد تفسیر قرآن کا تیسراا ہم ما حن ز

ا- صحابة كرام مُنْكِ تفسيري أقوال مِن بِعِي حَجْ وسَفْيم برطِح كَى بِدوايت مِن لتي بِن ا

له الاتفاق،ص۱۷۱۶ ۲، توع <u>۸۸۰</u> کله تفسیرا*ین کیژ،ص۳* ۱۶ ہذاان اقوال کی بنیا دہر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اصولِ عدمیث کے مطابق ان کی جانج پڑتال صردری ہے ،

۳۰ جہاں صحابۂ کرام میں کہ بیان کردہ تھنیبروں میں کوئی اختلات ہو وہاں گول توبید دسچھا جائے گا کہ ان مختلف اقوال میں کوئی ہم آ ہنگی ہوستحت ہے یا نہیں ؟ اگر ہم آ ہنگی ہوستحت ہے تواسی برعمل کیاجائے گا، اور اگرا ختلات نا قابلِ تطبیق ہو تو ایک مجہتد حیں قول کو دلائل کے لحاظ سے زیا دہ مصنبوط پائے اُسے اختیار کرسکتا ہے ''

# چوتھا مَأخر، تابِعين كے اقوال

تا بعین سے مراد وہ حصرات ہیں جھوں نے صحابۂ کرام سے علم عصل کیا، اس سکے میں علما رکا اختلات ہی کہ تفسیر میں تابعین کے اقوال جمتے ہیں یا نہیں ؟ حافظا بن بڑ کر نے اس سلسلے میں بہتر بن محا کمہ کیا ہے، اُن کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ تابعی اگر کوئی تفسیر کا ہے، اورا گر کسی صحابی سے نقل کرد ہا ہمو تو اس کا سحم وہی ہے جو صحابۂ کرام رمزی تفسیر کا ہے، اورا گر خود اینا قول بیان کرے تو یہ دیجھا جا سے کا کہ دوسے کسی تابعی کا قول ااس کے خلاف خود اینا قول بیان کرے تو یہ دیجھا جا سے کا کہ دوسے کسی تابعی کا قول ااس کے خلاف خود اینا قول بیان کرے تو یہ دیجھا جا سے کا کہ دوسے کسی تابعی کا قول اس کے خلاف کے معالیات کے خلاف کے دوسے کسی تابعی کا قول اس کے خلاف کا معالیات کی تعالیات کرنے کے تعالیات کی تعالیات کی تعالیات کے تعالیات کی تعالی

کے یہ اصول ابرہان ، ص ۲۲ احرا لاتھاں ، ص ۲۷ تا ۱۷۸ تا ۲سے تلحیق تنقے کرکے اخذ کے ہیں ،

یا نہیں ؟ اگر کوئی قول اس کے خلاف موجود ہو تواس وقت تا بھی کا قول حجت نہیں ہوگا ہلکہ اس آیت کی تعنسیر کے لئے قرآن کریم ، لغت عرب ، احادیث ِنبویہ ، آثا رصحابہ ُ اور د دسے رسٹرعی دلائل پرغور کرکے کوئی فیصلہ کمیا حاسے گا، اور اگر تا بعین کے درمیا ن کوئی ختلات نہ ہو تو اس صورت میں بلاسٹ بہ اُن کی تفسیر حجبت اور واج لیل تناع ہوگی ہ

#### پایخوان مأخز، لغتِ ع ب

بيحج بتاياحا جكاب كرسترآن كريم كيحس آيت كامفهوم بديي طورمر واضح موا اررحس كمفهوم مين كوني ألجن بهشتباه ياابهام داجال نهو اورمذ أس مجيف كم لے کیسی تا ریخی بسِ منظر کرجاننے کی صرورت ہو، وہاں تو عربی لغت ہی تفسیر کا حاکمہ مأ خذہی سیحن جہاں کوئی ابہام واجال پایا جارہا ہو، یا جو آیت کسی واقعاتی بس منطسر والسته به ما اس سيفقى احكام مستنبط كئے جارہے ہوں، وہاں محف لغت كى بنيا د پر مركى فيصله نهين كيا جاسكما ، ايسى صورت بين تعنير كى اصل بيادنو خود مسترآن كريم ، سنت نبوتع اورآ فارصحائة وتابعين برمهوكى، ليكنان مآخذك بعدلغت عرب كوبهي سكا رکھا جائے گا، اس کی دجریہ ہے کہ عربی زبان ایک ویع زبان ہی، اوراس میں ایک ایک بغظ كئى كى معنول كے لئے استِعال ہوتاہے ، اور ایک ایک جلے کے متعدّ دمعنی ہوسکتے ہیں ، النذاصرت نغت كى بنيا دىران ميس سے كوتى مفہوم معيّن كرنا مغالطون كاسبب بخاتا ہو اِسی بنار پر بعض حضرات نے مطلق لغت " کومستیقل ما خذمانے سے ہی انکار کیا ہے' بلکہ اہم محسیم کی طرف یہ قول منسوب ہو کہ وہ لغت سے ذریعے قرآن کریم کی تعنسیرکو مكروه قرارديتے بھے ،ليكن علّامه زركشي فرمانے ہيں كه أن كا مقصدتفسير للي كغت كوبالكلينظر أنداز كرنا بهيس تها، بلكم تقصديه تفاككسي آيت كے ظاہرا ورمتباور منى وجهوا كرايسه معانى بيان كرناممنوعب، جوقليل الاستعمال وردوراز كارتغوى

تحقیقات پرمبنی ہوں ، ظاہرہے کہ قرآن کریم عرب کے عام محاورات کے مطابق نازل ہوا
ہے، لہذجی جگہ مشرآن وسنت یا آ نارِصحابہ ایس کہی لفظ کی تفییر موجو دنہ ہو، وہاں
آست کی وہ تفییر کی جائے گی جو اہلی عرب کے عمومی محاورات میں متبادرطور پریمجی حاقی ہوا
ایسے مواقع براشعار عرب استدلال کر کے کوئی ایسے قلیل الاستعال معنی بیان کرنا باکھا غلط
ہے جو لغت کی کمی ہوں ہیں تو ایسے ہوئے ہیں ، ایسی عام بول چال میں ہرتعال نہیں ہوتے ہا
اس کوایک واضح مثال سے سمجھے، مشرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب حصزت موسی
علیہ السلام سے آن کی قوم نے بان کی فرائش کی توان تریم میں ارشاد ہے کہ جب حصزت موسی
علیہ السلام سے آن کی قوم نے بان کی فرائش کی توان تریم علی السلام

قَاصَيُ بُ يِتَعَصَاكَ الْتَحْجَرَ، أُورَائِن لا مِلْي كو بِيقْدر بر مارد ، ، "

یہ جلہ کسی زبان جاننے ولئے سے سامنے.... بولاجائے گا وہ صراحة اس کا بہی مطلب سجھے گاکہ لائٹی کو بچو ہو ارنے کا بھی دیا جا اس ہے ہے اپنے اس جلے کی بہی تفسیر میں ارتبار ہے اور معتبرہے ، لیکن سرستیدا حرفان صاحب نے لغت کے دوراز کارحوالوں کی بنیار ہر یہ دعویٰ کیا کہ اس جلے کا مطلب یہ بو کہ الاطفی سے بہمارے اس بیٹان برجلو "اس میں اور العجو کے معنی دبتھر ) کے بجائے" بیٹان " اور العجو کے معنی دبتھر ) کے بجائے" بیٹان " بیان کرنا ایک ایس فی بردستی ہوجس کی تا تیر میں اگر لغت کی کتا ہوں کا کوئی ایک آدھا حوالہ بیل بھی جائے توعام محاورات عب اس کی بالعلیہ تردید کرتے ہیں " ،

که ابریان،ص-۱۹ چ ۳، نوع مایی، انجهات مگخسنه انتشار، کله تغییرالقرآن ازمرمیدا حدثال صاحب،ص ۹۱ چ ۱، مطبوعدلابود، س

سله يهال بم في مرستيد صاحب بيان كم بوت اسمعنى كوبطور مثال بيش كيابى، ورد ورحقيقت اكل بيان كى بوئى اس تشريح كى كسى لغت سے بھى تا تيرنه بي بوتى ، اور لغت كے اعتبار سے بھى اس بير جند درت فلطيال بير، مثلاً متحض به "جب جلنے كے معنى بير آتا ہے تو اس كے ساتھ " في "حزور بوتا ہئے جيسے قرادًا حَدّ بُنَمْ فِي الْاَرْمُ حِنْ "اور بياں" في "نهيں ہے ، ا کا احسکرنے لفت کے ذریعے اسی قسم کی تفسیرس بیان کرنے کو حمنوع قرار دیاہے' اور ظل ہرہے کہ لغت سے اس طرح کا کام لینے کوکوئی بھی عقل وا نصاف رکھنے والاشخص نہیں کمہ سکتیا،

جيطا مأخذ ، عقر ل كسليم

عقلِ الم م عزورت يوں تو دنيا كے مركام كے لئے ہے، اور ظاہر ہے كہ سي اللہ چا دیمآ خذسے استفادہ بھی اس کے بغیرمکن نہیں ، تی دیمی پہاں اس کو ایکم شیقل ما خذ مے طور پر ذکر کرنے کا مقصدیہ ہو کہ ت آن کریم کے اسرار ومعارف ایک نا بیداکٹ ا سمندرنی حیثیت رکھتے ہیں، مذکورہ بالایا نخ مآخذ کے ذریعے اس کے مفاین کو بقدر ضرورت توسیمهاجا چکلہے، سی جہاں تک اس کے اسرار دیم اور حقائق دمعارف کا تعلق ہے اُن کے بارے میں سی بھی دورمیں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اب اُن کی انتہاء ہوگئے ہے، اوراس سلسلے میں مزید کھی کھنجائش نہیں ہے، اس سے بجائے دافعہ يه بركه متسرآن كريم كےان حقائق واسرار مرغور وفكر كا دروازه قيامت تك كله لله اور جستخص كومجى الشرتعالى نے علم وعقل اورخشيت اور انابت كى دولت سے نوازا ہو وہ تدرير ے ذریعہ نئے نئے حقائق تک رسائی مصل کرسکتاہے، جنائجہ ہرد وریے مفترین اپنی این فهم کے مطابق اس باب میں اصافہ کرتے آئے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی دعاء مسخصرت صلى الدعليه وسلم نع حضرت عبداللد بن عباس كي كغ فرما في على :-ٱللهُمَّ عَلِمُهُ التَّا مُولِلَ وَفَقَّهُ هُ فِي السِوِّينِ هُ يًا الله اس كَتَفْسِيرُكَاعُمُ اور دين بين سجي عطب فسنسر ما " ؟

سین اس سلسلے میں یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ اس طرح عقل وہم سے سنبط کے ہوئے وہی حقائق واسرارِ معتبر ہیں جو دوستے مثر عی اصول اور مذکورہ بالا بائ آغذ سے متصادم ہو، اور اگراصول ترعیہ کو تو آکر کو ن کمت بیان کی آخا تو اس کی دبن میں کوئی قدر وقعیت نہیں ہے،

ك الربان، ص الماج ۲ نوع <u>۱۸</u> ،

بابتروم

# تفيركنا فابل اعتبار كماحذ

تفیرِترآن کے معتراو ڈسٹند مآخذ معلوم کرنے کے بعداُن نا قابلِ اعتبار مآخذ کی نشاں دہی بھی عزوری ہے جنھیں لبعض لوگ تفسیر کی بنیاد قرار دے کرغلط فہمیوں، ملکہ بعض اوقات گراہیوں کا شکار ہوجاتے ہیں :۔

#### ۱- اسرائیلی روا پات

مثلاً فرعون کاغرق ہوجانا، حصرت موسیٰ علیہ السلام کا جاد درگردں سے مقابلہ، آپ کا کو وطور برجانا وغیرہ ، ایسی روایات اس لئے قابلِ اعتبار ہیں کہ قرآن کریم یاصحیسے احادیث نے اُن کی تصدیق کردی ہے،

(۲) دوسری قسم وه اسرائیلیات پی جن کاجھوٹا ہونا خارج دلائل سے ثابت ہو پچکاہے ، مثلاً یہ کہانی کہ حصرت سلمان علیہ اسلام آخر عرمی (معاذ اللہ ، بت برشی مین مب تلا ہو گئے تھے ہے یہ دوایت اس لئے قطعًا باطل ہے کہ دشران کریم نے صرات اس کی تردید فرمانی ہے ، اسی طرح حصرت داؤ دعلیہ اسلام ہے بارے میں یہ دی گرت کہانی کہ آئے (معاذ اللہ اپنے سپہ سالار اور مالی بیوی پر فریفیۃ ہوگئے تھے ہو

۳۔ تیسری قسم اُن اسرائیلیات کی ہے جن کے بارنے میں خارجی دلاتل سے نہ یہ است ہوتا ہے کہ جوئی ہیں، مشلاً تورات کے یہ است ہوتا ہے کہ جھوٹی ہیں، مشلاً تورات کے احتکام دینے و، ایسی اسرائیلیات کے بارے میں نبی کریم صلی انٹرعلیہ دسلم کا ارشاد یہ ہے :۔

لَاتُصَلِّ قُوْهَا وَلَا الْكُنِّ بُوْهَا، "ن اك ك تعسدين كرداد رن تكذيب"

اسقسمی درایات کوبیان کرناتوجا تزید، لیکن نه آن پرکسی دین مسئله کی بنیاد دکھی جاستی ہے، ادراس ترسم کی دوآیا بیان کونیا کو در اس ترسم کی دوآیا بیان کونیا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، حافظ ابن کیٹر و فراتے ہیں کہ خود... قرآن کریم نے سورة کہفت میں یہ تعلیم دی ہے کہ اس قسم کی دوآیات کے ساتھ کیا طرز علیٰ جسیار کرناچا ہے ؟ ارشاد ہے:۔

سَيَعُوْ لُوْنَ ثَلَائَةً تَا إِعُمْنُمْ كَلُبُهُمْمُ ، وَيَعُوْلُوْنَ خَمْسَةً

که باتبل، کتاب سلاطین اوّل ۱۱: ۲ تا ۱۳ که اینناً ۲ سروتیل ۱۱: ۱۸ ، ۱۸ م که تفسیران کیشر، مقدّد مرسی ۱ واصول المتفسیر لابن تیمیر ص ۳۳ ،

سَادِ سَهُمْ كَلَبُهُ مُ رَجِّمًا بِالْغَيْبُ، وَلَهُوْ لُوْن سَبَعَةُ وَالْمِنْهُمْ عَلَيْهِمُ مِنْهُمُ وَلَهُ سَبَعَةُ وَالْمِنْهُمُ وَلَهُ مَا يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلِيكُ هُ مَا يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلِيكُ هُ مَا يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلِيهِمُ مِنْهُمُ آحَدًا وَ فَلَا يَسْبَعُنَ الْبِينَ فَيْهِمُ مِنْهُمُ آحَدًا وَ فَلَا عِنْ اللَّهِ مَا يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ اللَّ

اس آیت بس اور تعالی نے اصحاب کہفت کی تعداد کے بارے بیں اہل کتاب کی مختلف اسرائیلی روایات بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی مندرج فرمل باتوں کی طرف استارہ فرما دیاہے ،۔

ار اسرائیلی روایات اوران کا اختلات بیان کرناجا تربیع، جبیساکران دتعالی فی بیان کرناجا تربیع، جبیساکران دتعالی فی بیان نسر مایا،

ہ۔ ان میں سے جوروایتیں غلط ثابت ہو جکی ہوں اُن کے نلط ہونے پر تنبیہ مجی کر دینی جا سے ، جیسا کہ پہلے دوا توال کو الٹر تعالیٰ نے کُئے جُمّا بِالْغَیّبُ ' کہ کراُد فرایا ۔ کر دینی جا ہے ، جیسا کہ پہلے دوا توال کو الٹر تعالیٰ نے کُئے جُمّا بِالْعَیْسُ کو تا اختیار کر نا ہو، اُس کے بالے میں سکوت اختیار کر نا جا ہے ، جیسے کہ اسٹر نے تیسری دوایت پر سکوت اختیار فرمایا ،

، ممد ان روایات کے صدق وکزب کے باہے میں یا ایمان رکھنا جائے کر حقیقی علم اللہ تعالی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،

۵ - ان روایات کے بارے میں زیارہ بحث ومباحثہ سے پر ہمبزکرنا چاہتے ، ۱- ایسی روایات کی زیادہ تحقیق وتفتیش میں پڑتا بھی درست نہمیں کیونکہ ان سے دنیا وآخرت کا کوئی قابل ذکر فائدہ متعلق نہمیں ، پیونجفن دو ایات میں تو صراحت ہوتی ہے کہ یہ امرائیلی دوایت ہے، اورجفن و آیا میں ایسی صراحت ہنیں ہوتی، لیکن دوسکے دلائل کی روشنی میں معلوم ہوجا تاہے ، کہ یہ امرائسلیات میں سے ہے، تفسیر کی کتابوں میں جور و ابات کعب الاحبار اور و ہمب بن منبتہ سے مروی میں دہ زیادہ تراسی تھے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لئے ان درنوں کا مختصر حسّال معلوم کرلینا بھی صروری ہے،

مع العباركا بورانام كعب بن ما تع جمرى مع ، اور مع اور مع اور مع ما تع ميرى مع ، اور مع اور مع منهورين ، يهي كي باشندے تھے، اور انھيں علمائے ميرويس ايک ممتاز مقام حاسل نھا، انھوں نے جا ہلیت اورا سلام دونوں کا زمانہ پایاہے ، لیکن سسرکار دوعالم صلی الشعليہ وسلم کی حیات میں مشرون باسلام من بوسے بمطارم میں حصرت عرض عمر خلافت کے دوران یہ مدمینہ طیتہ آئے ا درْسلما ن ہوگئے ، طبقات ابن سعد ؓ میں روایت ہے کہ حصرت عباسؑ نے اُن سے پوچھاکہ ''تم آ تحسزت صلی الٹرعلیہ وسلم کے زمانے میں کیوں اسلام نہیں لائح؟ اس كے جواب ميں انفوں نے كماكة كيرے باين نے مجھے تورات كا ايك نسخ لكھ كرديا تھا، اور کہا تھاکہ اس پرعمل کرتے رہو، اور تورات کے علاوہ حتنی کتابیں تھیں انھیں بند كريے اس برم رس لگادى تھيں تاكہ بين كان كا مطالعہ نہ كروں ، اورسا تھ ہى مجے سے لية دُستة ابرت كاواسط في كريع بدليا تقاكمين يه مُري مدتور ون، ليحن جب رئی اسلام دنیا میں غالب ہونے لگا تومیرے دل میں خیال بیدا ہوا کہ کہیں میرے باپ في مج سے كوئى علم حميل نے كى كوئشش مى ہو، چنائج ميں نے ان كتابوں كى ممر توادى، ا ورأن كامطالعه كيا، تواس مين حصرت محسق رصلي الشرعليه وسلم اورآب كي أممت كاتذكر مجھے ملا، اس نتے میں ابمسلمان ہوکرآیا ہو<sup>لا</sup>

ـله قال اکلوٹری ً د فی سند مڈا الجرحیّا د برسلمهٔ و ہومخنلط .... وفیہایضاً علی بن زیدبن جدعا ن صنعف خ واحد زمقالات انکوٹری ص۳۲) ولکنجستنہ کھا فظ نی الاصابۃ (۳۲ ، ۲۹۸)

کوب الاحبار ی کی عامطور سے تفہ قرار دیا گیلہ ہے، لیکن علامہ تحد ذاہر کوٹری رحمۃ الشرعلیہ فی بعض روایات کی بنا، بران کے بالے میں کھوٹ کوک وشہمات کا بھی انہار کیا ہے، مثلاً یہ واقعہ کہ جب جہزت عرض الدعنہ فی مجراقعی تعمر کرنے کا ادارہ فرما یا تو دگوں سے مشود کیا کہ سمبے کو صخرہ بعیر کو سے مشود کیا کہ سمبے کوصخ ہ بیت المقدس کے آئے تعمر کیا جائے یا بیچے اوس بر کعب الاحبار سے بیٹے بنائی جائے ، بیٹ تو مجد کوصخ ہ کے آئے بناؤں گا آئے نماز میں حضرہ کا استقبال ندکھیا جائے ہی علامہ زاہر کوٹری سکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد کعب احرار کے ذہین میں حضرہ کا ایمی ملک اشری ہوگئی ہوئی کہ اس کے بعد کوب المحد کے بعد کوب المحد ہوئی کی سازش میں ملوت تھے الحد المحد ہوئی کہ اس کے میں کوئی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے اس کے اس کے اس کوٹری کے دوالے سے حضرت عمر اس کو تی میں کہ اور اس سے پہلے وہ ابل کہ آپ کی معرف کیا ہوں کے دوالے سے حضرت عمر اس کو تی بیٹ کر جی کو تین بیس کر جیکے اور کہ میں کہ آپ کو کسی وقت قبل کہا جائے گا، ان تمام واقعات کونقل کرنے کے بعد علامہ موثری کے تو کہ کہ کہ کوک کے بعد علامہ موثری کے تھے ہیں ۔

مران بچوے ہوتے وا تعات کوملانے سے یہ ظاہر ہوجا تاہے کہ حفزت عمرہ ، حفز مذیغہ رہ ، حفزت ابو ذرح ، حفزت ابن عباس م محفزت عوف بن مالک اور مفرت معا دیے محصب الاحبار ہر پورا بھودس نہیں کہتے سے ہے

علاً مه كونرى من كوب الاحبار برجن شكوك وشبهات كا المهاركيا ہے، اور مختلف صحابة كا المهاركيا ہے، اور مختلف صحابة كا قوال سے جونتا ہے كالے بين اُن سے اختلات كى كنجائت ہے ہيكن يہ بات بي طور شدہ اور كا بات اسرائيلى روايات بين، لهذا جب مك اُن كى تصدر خارجى دلائل سے ما به وجائے، اُس دفت مك اُن بر بجورس نہيں كيا جاسكتا، خارجى دلائل سے ما به وجائے، اُس دفت مك اُن بر بجورس نہيں كيا جاسكتا،

سله مقالات الكوثری ص۳۳ د۳۳ ، مقاله : تعب الاحبار والا مرا تبلیات" سکه معری محقق عالم ڈاکٹر دمزمی نعناً عرنے ان شکوک وشبہات ی مفصل اور مدلّل تر دید کی ہے ، دملاحظ ہوان کی کتاب"الا مرائیلیات واثر صافی التفسیر" ص۱۰۲ تا ص۱۸۳ مطبع وارالفیبا بریروت

ومرب بن مذبه در سطر بزرگ جن سے بکترے اسرائیلی روایات منفول ہیں وہب کا ابن مندیة رمتونی سال مرص بین بیر بھی بین کے علاقے منتھار کے بانتندے تھے،ادر فارسی الاصل تھے، روایات کے مطابق یہ حفزت عمّال اُسے عمر خلافت میں سیرا ہوئے ستھ ،ان کے والدمنتہ مرا مخضرت صلی المدعلیہ وسل عرب مراک يم مسلمان موجيح تقير، ومهب ن منبهً عايد وزا حد تابي تقي، اورا مفول ني حضرت ابومر مريةً، حصرت ابوسعيد خدري ، حصرت عبدالله من عردم ، حصرت ابن عباس اود حصرت جا برم وغیرہ سے روا تیبی لی ہیں، ان کے یاس علمائے اہل کتاب کی روایات كتابون كابرا وسيع علم تها، يهال تك كه ده اس معاط مين اينية آپ كوحصزت عالمته ابن مسلام اوركعب الاحبارك علوم كاجا مع سجعة تقط ام ابن سعر في الحصاب كه النصون نے ان روایات پرمشتم ایک کتاب ما مادیث الانبیار "کے نام سے تا لیف کی مقی ا ورسودی نے ذکر کیاہے کہ انفوں نے ایک کتاب المبدأ "کے نام سے بھی تھی، اورحاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں شایداس کماب کو کاب الاسرا تعلیات " کے ُنام سے *ذکر کیا ہیے ج*نیزیا قوت البحویؒ اور قاصی ابن خلکانؒ نے ان کی ایک اورکتا كا تذكره كياب، جس كانام" ذكر الملوك المفتوحة مس حيروا خباريم وغيرولك تها، قافى ابن خلکان ؒ نے برکتاب ٹوڈ دیکھی ہے ،

جہاں تک وہب بن منبتہ حکے صدق اورامانت کا تعلق ہے اس کے بارے میں برح د تنین اورائم ترح و تعدیل نے کوئی کلام نہیں کیا، حافظ زہبی در اللہ میں بردہ تقد اوراسرائیلی کتابوں سے برزت نقل کرتے تھے " آمام ابوز رعم "

ك طبقات ابن سعداص ١٤ج٠،

كمه تذكرة الحفاظ، ص١٠١ج ا

سله مرقرج الزّببُي ص ١٢٠ جه عله بحث في نشأة علم التاريخ عندالعرب للدكتورعبدالعزيز الوري مص ١١٠٠ م معم الأدبار للجوى ٢٢٠ ج ١، و وفيات الاعيان لابن خلكان ص ١٨٠٠

اورانا نسانی سین انفت شفت قرار دیاہے ، ام عجل فرماتے ہیں برم بہ شفة تا ابھے تھے ، مرت المام عروب علی الفلاس نے انفیس صنعیت قرار دیاہے ، لیکن اس کی وجرب دیمتی کر انفیس وہ بہت کے صدق وامانت میں کوئی سشبہ تھا، بلکر اس کی وجربہ تھی کہ وہ بہت ابتداری قدرتہ فرقہ کے عقائد کی طرف مائل تھے ، لیکن الم جسٹمد فر ملتے ہیں کہ انفول نے بعد میں اپنے اس عقید سے وجوع کر لیا تھا، اور ابورسنان شنے خود در ہب بن منبہ کے نقل کیا ہی کہیں بہلے قدری عقائد کا قائل تھا کی بعد میں میں نے اُن سے دجرع کر لیا ہ

اسے مان داخے کا ایم جرح و تعدیل میں سے کسی نے بھی اُن کی سجائی اور امانت و دیا نت پر کوئی اعراض بہیں کیا، اسی بنار برامام بخاری اورامام ما دونوں نے اپنی اپنی چیچے میں اُن کی روایات ذکر کی ہیں، لہنزاجوروایات وہ آنحصزت صلی الٹرطلیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگران کی سندا صول حدیث کی شرائط بر پوری اُنرق ہو توان کو بلاک سبہ قبول کیا جاسے گا، البتہ زمانۂ ماضی کے جوقت اور زمانہ آئندہ کی جو جری انحفوں نے بین کسی جو لئے الب ہیں وہ زیادہ تراسرائیلی روایات ہیں جن کے بارک میں ہیں ہیں کہ ہم مان کی تصدیق کریں اور نہ تکذریب، عہر حاصر کے بعض میں اسی منظار سب میں ہیں موام وغرہ نے اُن کی عجیب وغریب اسرائیلی روایات کا محض بیان کرنا مفیل صنعی دا تھی ہیں جا کہ اسلامی مقیدے یا اسلامی میں بہیں رکھی جاسسی کہ کہ ابنی روایات کا محض بیان کرنا میں کہ کے بینیا دہیں رکھی جاسسی بان یہ الگ بات ہو کہ ان روایات پر کسی سالمی عقیدے یا اسلامی کھی بنیا دنہیں رکھی جاسسی بین

حضرت عالمند رہے ہے الاحبار اور دسب بن منتر ہوتو البین میں سے حضرت علب دیا ہے ہے اور سے زیادہ اسرائیل روایات انہی سے مردی ہیں، اور سے فردی ہیں، اور سے مردی ہیں، اور سے مردی ہیں، اور اسرائیلیات شاید حضرت عبداللہ من عمر وران

له تهذيب البتذيب، س١٦٨ ج١١،

۷۵ سیدرشیدرصا مرحوم دیخره کے اس نظرتنے کی مفصل تردید کے لئے ملاحظہ ہوڈ اکٹر دمزی نعناعہ کی محققانہ کتاب "الاسسرائیلیات دانڑہا فی لٹفنیر" ص ۱۸۸

سے مردی ہیں ، اس کی وجربہ ہے کہ انفول نے سریانی زبان باقاعدہ سی تھی تھی ہ اس زمانے میں بهود دنصاری کی مبہت سی تمامیں اسی زبان میں تقیں ، اورغز رہ تیر ہوک سے موقع برحضر عبدا مندبن عروم كواس قسم كى كما بين اتى بھارى تعدا ديس باتھ آگئى تھيں كروه دواونتوں كر لادى جاتى تحقيق حصرت عبدالله سرع رض بهتسى احاديث خود أمحضرت صلى السرعايم سے بھی دوایت کی ہیں، لیکن اُن کا امسرائیلیات سے کوئی تعلق نہیں ، بلکہ اگروہ چے سنز ثابت بوں تو ددسے صحابہ کی ردایات کی طرح ان کی ردایات بھی وا جبہ لیم ہیں'ہاں! جوروایات ایخوں نے صراحۃً اہلِ کتاہے نقل کی ہیں وہ اسرائیلی دوایات ہیں جنگی تعسیر يا كذب بم نبي كريسخة اس طرح بوروايات خودان كے لينے مقولے كے طوريرمنقول ہیں اُن کے بانے میں بھی اکٹر گلان میں ہوتاہے کہ دہ اسرائیلیات ہیں ،ا دران کواسلامی عقائدى بنياد نهيس بنايا حاسكتا، مقرك ايك منكر حديث مصنف الورية في اين كتاب م اصوار على كسنة المحدية " مين حصرت عبد النّد بن عروه بريه بنيا والزام عائد كميا بحر كه وه مجمي يجي سرائيلي روايات كوا تحضرت صلى الشرعليه وسلم كي طرت بهي منسوب كرديتر تقے، نیکن بیالزام مذصرف سو فی صدغلط اور گراہ کن ہو بلکہ اس نے خو دا بوریۃ صاحب کے علم دریانت کی قلعی بھی کھول دی ہے، کیونکہ انتھوں نے اپنی دلسل میں حافظ ابن جراً کی فتح الباری سے برعبارت نقل کی سے کہ :۔

آنَّ عَبُنَ اللهِ بَنِ عَمُو وَكَانَ قَدُ آصَابَ زَامِلْتَيْنِ مِنْ كُتُبِ آهُلِ الْكِتَابِ وَكَانَ يَرُو بِيهَ اللَّاسِ عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَتَعَجَنَّبَ الْاَحَدُنَ عَنْهُ كَيَنِيرُ مِنْ أَيْمَتُهِ الْتَابِعِيلُن وَكَانَ يُعَالُ لَهُ : لَا يُحَكِّنُ ثَنَاعِنِ الزَّامِلَتَيْنِ ،

محفزت عبدانشرب عروم كوابل كتاب كى كتابول ميس وداني و كالوج ملاتقة وه ان كتابول كالرج ملاتقة ومان كتابول كالرح ملاتقة

له طبقات ابن سعر ص ۲۱۱ ج م ، که فخ الباری م ۱۲۱ ج ۱ ،

كرك روايت كرت تقى ،اس لئے بهت سے المة تا بعين في ان سے روايت كرف سے احر ازكيا، جنانچ لوگ أن سے كه اكرتے تھے كہ ميں ان رواد نوس كے بوجھ بين سے كھے منابيع إ

اسعبارت مین خط کشیده جله حافظاین جرح کی فنج الباری" مین نهیں ہے، ابوریہ صاحب نے پر حبلہ ابنی طرف سے بڑھا کرھا فظا بن حجرح کی طرف منسوب کر دیاہے ، اُس آپ منگرین ِ حد اور مغرب زدہ مولفین کی علی امانت و دیانت کا اندازہ کرسکتے ہیں '،

# ٢ يصوفيار كرام كى تفسيرس

صوفیائے کرام ؓے قرآن کریم کی آیات کے بخت کچھ ایسی باتیں منقول ہیں جو بطا ہر تفسیر معلوم ہوتی ہیں ، مگر وہ آیت کے طاہری اور ما تورمعنی کے خلاف ہوتی ہیں ،مشلاً قرآن کریم کا ارشیاد ہے ،۔

> قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَكُونَكُمُومِّنَ الْسُطَعَّامِ " "قَال كردان كانروں سے جتم سے متصب ل ہیں "

اس کے تحت بعض صوفیار نے کہاکہ :۔

قَاتِكُوا النَّفْشُ فِياتُهَا تَكَى الْإِنْسَانَ، نفس سے قتال كرد، كيونكروه انسان مستنے زياد م تصل بى "

اس قسم کے جلوں کو بعض حصرات نے فسر آن کریم کی تفسیر جھولیا، حالانکہ درجے قست دہ تفسیر بہت ہوئیں ہوتا کہ مسر موادیہ ہوئی مسر بہت ہوئیں ہوتا کہ مسر موادیہ ہوئی ہے اس موادیہ ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے اس کے اصل مآخذ ہے تابت ہو پوری طرح ایمان دکھتے ہیں، اوراس کے اصل مآخذ ہے تابت ہو پوری طرح ایمان دکھتے ہیں، اوراس

سله ا دراس سیسے میں ابوریہ کی مفعصّل تر دید کے لئے ملاحظ ہوڈ اکٹر عجّاج الخطیب کی کستا ہے۔ "استقة قبل اللّذوین" اورڈ اکٹر دعزی نعناعہ کی"الاسراتیلیات واثریا فی کتبلتھنیسرؓ رص ۸ ۱۵)

بات کا اعر ان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ان وجدائی استنباطات کو بھی ذکر کردیتے ہیں جا س آیت کی تلاوت کے وقت اُن کے قلب پر دار دہوئے ، چنا بخر مذکورہ بالامثال میں صوفیار کا مقصد یہ نہیں ہو کہ اس آیت میں کفار کے مقابلے پر جہا دوقال کا بھی مراد نہیں ، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کفار سے جہا کہ وقتال کا بھی سوجنا چاہئے کہ سب قریبی نا صنر مان اس کا نفس ہے ، جو اُسے بُر ائیوں پر آنا دہ کو رہی میں سوجنا چاہئے کہ سب قریبی نا صنر مان اس کا نفس ہے ، جو اُسے بُر ائیوں پر آنا دہ کر تا دہ ہی ہی جہا دے ساتھ ساتھ اُس سے بھی جہا د مزدری ہے ، کرتا دہ ہی اس میں موفیا رکے منشار کی تشریح کرتے اس قسم کے وجدائی است بیا موفیا رکے منشار کی تشریح کرتے ، ہوئے ہیں ، صوفیا رکے منشار کی تشریح کرتے ، ہوئے سے بھو ماتے ہیں ، صوفیا رکے منشار کی تشریح کرتے ، ہوئے سے بھو کر مرفر ماتے ہیں :۔

موسران کریم میں سادات صوفیار سے جکلام منقول کو، وہ در حقیقت ال وی الدری طور اشادے ہوتے ہیں، اور ان الدری طور اشادے ہوتے ہیں، اور ان اشادات میں اور حتر آن کریم کے ظاہری مفہوم میں جو حقیقتاً مراد ہوتا ہو تطبیق مکن ہے، صوفیا کی ما یا عنقا دہمیں ہوتا کہ ظاہری مفہوم مراد نہیں، اور طبی مفہوم مراد ہیں، اور طبی مفہوم مراد ہیں، اس لئے کہ یہ تو باطنی ملحدوں کا اعتقاد ہی جے انحفول سنرلیت کی باکلتی دفئی کا زینہ بنایا ہے، ہما روصوفیا یہ کرام کا اس اعتقاد سے کوئی واسطم نہیں اور موجی کیے سعت ہے ، جبکہ صوفیار نے یہ تاکید کی ہے کہ فتسران کریم کی ظاہری تف یہ کرسے ہیں حصل کیا جاتے ہے۔

بین صوفیا بڑے اس قسم کے اقوال کے بارے میں مندرجہ ذیل امورکا لحاظ رکھنا مزدری ہے:-

له رُدح المعانى، ص عند ا، مقدمه، فا مُرة ثانيه، يهم صفون علامر يوطى شفي شخ تاج الدين بن عطار التُرسِّ فقل فرمايا بي، (الاتقان، ص ١٨٥٥)

1- ان اقوال کوت آن کریم کی تفسیر قرار ند دیاجائے ، بلکر پر اعتقاد رکھاجائے کہ حتر آن کریم کی اصل مراد دہی ہے جو تفسیر کے اصل ما خذسے بچھ میں آتی ہے ، اور پر اقوال محصن وجدائی استنباط کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذااگران اقوال کوت آن کریم کی تفسیر سمجے دیاجا ہا او عبدالرحن شکی ٹے کیک کتاب حقال استفسیر سمجے دیاجا میں اس کے بائے میں امام واحد تی نے مام سے معمی تھی جواسی تھے ہے اقوال پرشتی تھی ، اس کے بائے میں امام واحد تی نے دنے ماک دا۔

ر شخص براعتقادر کے کہ یتفسیرے تو دو کا فرہوجائے گا او

مد اس قسم کے اقوال میں بھی صرف اُن اقوال کو در ست بجھا جا سکتا ہے جن متحق میں است کے ہیں کا میں ہوتی متحق میں اس کے ہیں کا میں کا میں اس کے سے متحق کے کہا ہے ہوں کے ساتھ اِس کے ہوں اورا گران وجدا نیا کے بروے میں دمین کے مسلم اصول وقوا عدی خلاف و دندی کی جائے ترب میں کے تدیم میں کا کھا دہ ہے ،

٣- استم وجوانیات صرف اس وقت معتر بوسطة بین جن قرآن كریم كالفاظ كوتوط مرفر قرآن كریم كالفاظ كوتوط مرفر كركونی محتر له يه الحادا در گراس به مشلاً ایک شخص آیت قرق شرق آن شن خاالدن می تشفیه سی محتر المحتر الم

مم ۔ قدیم زمانے میں ملحدوں کا ایک فرقہ"باطنیہ"کے نام سے گذراہے ،جس کا دعویٰ یہ تھا کہ فتر آن کریم سے ظاہری طور پرجومطلب سجھ میں آئے ہے ،حقیقت میں وہ الشر تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ سے ایک باطنی مفہوم کی طرف اشارہ ہے، اور

ك ايضًا ،

دس سرآن کی اصل تفسیرے یہ اعتقاد باجائے اللت کفرد الحارہے، لاندا سوفیا، کے کسی قول کے بالدیس اس قسم کا عشقاد رکھاجاتے توجہ باطنیت ہوگا،

الی جارا مورک رعایت کے ساتھ صوفیات کرام سے اتوال کا مطالح کیا جاسکتا ہر اور بلاست بلا معنی معلق کے ساتھ صوفیات کرام سے انوال سے فائرہ بھی ہنا ہا ہوں کو ان اقوال سے فائرہ بھی ہنا ہا ہے ، اسی وجہ سے علامہ کوسی آبنی تف یر موح المعانی میں آبات کی محل تفسیر تھے کے بعد ایک مستقل عنوان میں باب الا شاری فی الا یاست " قام کمرتے ہیں ، اور اس میں اس قسم کے وجدانیات ذکر فرملتے ہیں ،

مذكوره بالاگزارشات كاخلاصديه به كمصوفيا بركرام في قرآن كريم كم تحت اپنے جو دجدانيات ذكر فسر اسم بين وه قرآن دسنت كے خلاف نہيں بين، اور بهن لوگوں في اُن پر باطنيت كا جوالزام عائد كياہے وه درست نہيں، اس كے باوجو دہم حافظ ابن الصلاح رحمة الشرعليہ كے اس ارشاد كونقل كے بغیر نہيں ده سكے ، كه:-دَمَحُ ذُلِكَ فَيَا لَيْتَهُمُ لَمُ يَنْسَاهَا وَإِيمِتْنِ ذَلِكَ بِلَافِيدَا فِيمَةً لَمَ يَنْسَاهَا وَإِيمِتْنِ ذَلِكَ بِلَافِيدَةِ

ۚ وَمَعُ ذَٰ لِكَ فَيَا لَيْنَهُمُ مَمُ يُنْسَاهَا وَابِمِثْنِ ذَٰ لِكَ لِمُافِيكِهِ مِنَ الْدِينَهَامُ وَالْإِلْمُبَارِثُهُ،

"اس کے با وجود اے کاش اکر پر صرات اس قسم کے اقوال نقل کرنے میں اتنے تسابل سے کام ندلیت کہ کوئلہ ان میں غلط نہی اور شبتاء کی بڑی گنجا کش ہے "

## ۳۔ تفیربالرائے

ایک حدمیث بیں بنی کریم صلی انٹرعلیہ دسلم کا پاک ادشادہے:۔ مَنیُ کَکَلَیمَ فِی الْفُرُ الْنَ بِرَ ایدہ فَاصَابَ فَقَانُ اَنْحَطَا َ معجد شخص سرآن کریم کے بادے بیں ابن دائے سے کچے گفتگو کمرے تو اگریمے بات بھی کہے تواس نے غلطی کی " علاَّمه ماوردگ فرطتے ہیں کہ بعض غلوب ندوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب مجھا کہ دسرآن کریم کے بارے ہیں کوئی بات فکر درائے کی بنیاد پر کہنا جا کر نہیں ، بہا نشک کہ اجتہا دکے ذریعہ قرآن کریم سے لیسے معانی بھی ستنبط نہیں کے جلسے جواصول شرعیہ کے مطابق ہوں ، لیکن یہ خیال درست نہیں ، کیونکہ خود قرآن کریم نے تدتیر اورا استنبط کوجا بجاست من قرار دیا ہے ، اورا گرفکر و تدبیر برباکل یا بندی لگادی جائے توقران مسنت سے مشرعی اسکا وقوانین ستنبط کرنے کا دروازہ ہی مرب سے بند ہوجائے گا، المناس حدیث کا مطلب ہرقسم کی رائے پر با بندی لگانا نہیں ہے ،

بنائی آس بات پرجہور علا بمتفق بین کم خود قرآن دسنت کے دوسر دلائل کی روشی بین اس حدیث کا منشارید ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم کے معاطمین خود فکراور عقل درائے کو بالکل ہستھال نہیں کیا جا اسکا، بلکہ اس کا اصل منشاریہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لئے جواصول اجاعی طور پرسلم اور مطیشدہ بین، آن کو نظا نداز کر کے جو تفسیر محصن رائے کی بنیا دیر کی جائے گی دو ناجائز ہوگی، اور اگر اس طرح تفسیر کے حوتف میں دخل دے کر کوئی شخص اتفاقا کہی جے بہتے پر بھی بہنے جائے تو دہ خطاکا د ہے کہنے کہ اس نے رہت مفل اختیاد کیا، اب اصول تفسیر کو نظرانداز کرنے کی بہت سی صورتیں ہوسکتی ہیں، مشلاً:۔

ا۔ جوشخص تفسیر وسرآن کے باہے میں گفتگہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ محصٰ اپنی دائے سے بل بوتے پرتفسیرٹ ڈع کرنے ،

۲۔ کسی آیت کی کوئی تفسیر صراحة آنخهزت صلی الشطیعه وسلم یا صحاب و آبعین است علیه وسلم یا صحاب و آبعین خلا به بن می اور ده اسے نظرانداز کرکے محصن اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے گئے اس بری صربح تفسیر منقول نہیں، ان میں گفت اور زبان وادب کے اصولوں کو یا مال کرکے کوئی تشریح بیان کرنے ،

له اخ ذا دالاتقان، ص ١٨ ٥٠ انوع عشه ،

۲- قرآن دسنت سے براہ راست احکام وقوانین ستنبط کرنے کے لئے اجہماد کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اور پھواجہما دسٹروع کردے،

مترآن کریم کی منتشاب آیات دجن کے بالے میں سترآن نے خود کہد دیاہے کہ اُن کی سونی مدرجی کے مراد سوائے اسٹر کے کوئی نہیں جانتا) ان کی جسنوم در توق کے ساتھ کوئی تفسیر بیان کریے ،اورائس برم تصریمی ،

4۔ فتوآن کریم کی ایسی تعنیہ بیان کرے جس سے اسٹلام کے دوسرے اجماعی طور ٹرسٹم اور طے شدہ عقائدیا احکام مجردح ہوتے ہوں ،

۔ تفسیرے معلیط میں جہاں عقل وٹ کر کا استعمال جائز ہے، دہاں سی قطعی کہیل سے بغیرا پنی ذاتی رائے کولیقینی طور میر درست اور درسے مجہتدین کی آرار کولیقینی طور سے باطل مشرا دیے،

یرتام صورتین اس تفسیر بالرّائ کی بین جن سے مذکورہ بالاحدیث بین منع کیا۔ ہے، چنا بخیر ایک دومری حدیث میں ان تمام صور توں کو اس مختصر حلے میں میں میں ان آیا۔ مَنْ قَالَ فِیْ الْفُشُّ الْنِ بِغَیْدِعِلُمِ فَلُیَ آبُ

مَقْعَلَ وُمِنَ النَّارِ؛

بچوشخص شنرآن کریم سے معاملے میں علم سے بغیرکوئی ہات کیے تو وہ ا پنا ٹھکاناجہتم میں بنا ہے "

البنة تفسير اصولوں اور اسلام کے اجماعی طور پر طے شدہ صوابط کی پابندگی کرتے ہوئے اگر تفسیر میں کسی ایسی دائے کا انہا کیا جائے جو قرآن دسنت کے خلاف منہ ہو تو وہ اس حدمیث کی دعید میں داخل نہیں ہے، البتہ اس تسم کا انہا روائے بھی قرآن دسنت کے وسیع دعین علم اور کہ لامی علوم میں مہارت کے بغیر ممکن نہیں ، اور علمار نے اس کے لئے بھی مجھے کا را مدا صول معتسر رفرمات میں ، جو اصول فعتہ اور اصول آغیبر میں تفصیل سے بیان نہیے ہیں ، اور اُن کا ایک نہا بت مفید تملاصہ علامہ بدر الدین زرکشی شے اپنی کتاب "الرمان فی علوم القرآن" کی لوع مالا میں بالخصوص بدر الدین زرکشی شے اپنی کتاب "الرمان فی علوم القرآن" کی لوع عالم میں بالخصوص

"اقسام القسير" كے زيرعنوان (صفحہ ١٦٠ ١٦٠) ميان فرايا ہے، يہ بورى بجث نهات قابِ مت رہى ليكن چونكر عربی زبان دعلوم كى جها رت سے بغيراس سے فائدہ نهيں اُسھايا جاسحتى، اس لتے يہاں اس كا ترحمہ نقل كرنا ہے فائرہ ہے، جوعوبی واں حضرات جاہیں وہاں ملاحظ دسنر ماسيحة ہيں ،

# تفييرس كرائي كرائب

عم تفسیر جہاں ایک انہائی سرف دسعادت کی جیزہے وہاں اس نازک وادی
میں قدم رکھنا ہے حدخط ناک بھی ہے، کیونکہ اگرانسان کسی آیت کی غلط تشریح کربیٹے
تواس کا مطلب یہ کو کہ وہ اسٹر تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات منسوب کررہا ہی جواللہ تعالیٰ نے نہیں ہی، اورظا ہرہے کہ اس سے بڑی گراہی کیا ہوسکتی ہے ؟ جن لوگوں نے صورد کی
سرائط پوری کئے بینرف آن کریم کی تفسیر میں دخل اندازی کی ہے، وہ کافی محنت
شرائط پوری کئے بینرف آن کریم کی تفسیر میں مبتلا ہوگئے ہیں، اس لئے بہاں ایک
خرج کرنے کے با وجو داس برترین گراہی میں مبتلا ہوگئے ہیں، اس لئے بہاں ایک
نظران ساب بریمی ڈال لینی صروری ہے جوانسان کو تفسیر قرآن کے معاصلے میں
گراہی کی طوف لے جاتے ہیں ؟

## بېرلاسىت، ئالېلىت

تفسیر قرآن میں گراہی کا سب پہلاا ورست خطرناک سبب یہ کدانسان ابنی اہلیت وصلاحیت کو دیکھے بغیر فترآن کریم کے معاملے میں دائے زنی متروع کرنے کہ فاصطور سے ہمارے زمانے میں گراہی کے اس سبت بڑی قیامت ڈھائی ہے ، یہ خلط فہی عام ہوتی جارہ ہے ، کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعدانسان قرائع پر کا عالم ہوجا تاہے ،اوراس کے بعرج مار سبھ میں آئے قرآن کریم کی تفسیر کرسکتا ہو ، حالا تکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم وفن ایسا ہمیں ہے جس میں محصن حالا تکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم وفن ایسا ہمیں ہے جس میں محصن

دبان دانی کے بل پرجہارت بیدا ہوسی ہو، آج مک بھی کسی ذی ہوش نے انگریزی با پر شکل عبود رکھنے کے با دجو دید دعویٰ تہیں کیا ہوگا کہ وہ ڈاکر ہوگیاہے ، اور میڈیک سائنس کی کتابیں بڑھ کر دنیا پرمٹن سے کرسکتاہے ، اسی طرح کوئی شخص محص ... ابخینیر تک کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ابخینی تربینے کا دعویٰ بہیں رستا اور نہ قانون کی اعلی کتابیں دیچھ کر ماہر قانون کہ لاسکت ہے ، اوراگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے تو بھینا ساری دنیا آسے احمق اور بہج قوف کے گی، اس لئے کہ برشخص جا نتاہے کہ یہ مام علوم وفنون محص نہان دائی اور بجی مطالعہ سے ماصل نہیں ہوتے ، بلکہ اُن کے لئے سالہا سال کی محت درکا دہے ، انھیں ماہر اسا تذہ سے پرطھا جا تاہے ، اس کے لئے بڑی بڑی درسگا ہوں میں کئی کئی امتحانات سے گزر نا ہوتا ہے ، پھر کہی ماہر فن کیاس بڑی بڑی درسگا ہوں میں کئی کئی امتحانات سے گزر نا ہوتا ہے ، پھر کہی ماہر فن کیاس مستق ہوتا ہے ،

جبان علوم دفنون کاحال یہ ہے تو تفییر حتر آن جیساعلم محص و بی زبان میں کھیلئے کی بنار پر آخر کیسے حاصل ہو جائے گا ؟ آپ گزشتہ صفات یں دیج بھی بین کہ علم تفسیر میں درک حاصل کرنے کے لئے کتنی دسینے معلومات درکار ہوتی ہی فتر آن کریم عام کتا بوں کی طرح کوئی الینی سلسل کتاب ہمیں ہے جس میں ایک موضوع کی تمام باتیں ایک ہی جگر ہمی ہوتی ہوں ، بلکہ دہ دیسائی تمام کتابوں کے برخلات ابینا ایک جداگانذا در ممتاز اسلوب رکھتا ہے ، لہذاکسی آیت کو قرار وقعی برخلات ابینا ایک جداگانذا در ممتاز اسلوب رکھتا ہے ، لہذاکسی آیت کو قرار وقعی موضوع کی تمام دو مری آئیات اوران کے متعلقات پر بوری نگاہ ہو ، بھر آپ مرکونوں کی متام دو مری آئیات اوران کے متعلقات پر بوری نگاہ ہم ، بھر آپ کے سلسب نزول کہا جا تا ہے ، اور جب تک سبب نزول کی متعل تحقیق نہ ہواس کا بورا مہم مہمن ہواس کا بورا کی متعل تحقیق نہ ہواس کا بورا مہمن ہواس کا بورا دوعالم صلی استر می کو متر آن کر تیم مہمن سبب سبب سبب سب مجل یا توں کی تشری کے وقع ہے کہ دیے دو کر برا ہواں کے دو تا ہمالی استر می کو کر او شادات مہمن سبب سبب سبب سبب کی میں موران کی تشری کے دو تا ہما ہوں کی تشری کے دو تقدیم ہوران کے دوران کے مسلمنے آب کے سامنے آب کا دوران کی تشری کو دوران کے دوران کی دوران کے د

پر چپوڑ دیتا ہے، ہزا ہرآیت میں یہ دیجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر میں آنحفر صلى التلطيه وسلم سے سرتی قولی یاعلی تعلیم موجود ہے یا نہیں ؟ ادرا گرموجود ہے تورم فتیر روایات مصلم اصواد ن پروری اس تی بے یابہیں ؛ نیز صحابہ کرام فیجوز دل قرآن کے پن شاہر تھے،اس آیت کا کیامطلب مجھا تھا ؟ آگراس بارے میں کروایات کے درمیا **ىوتى تعار**ىن داخىكات بى تولىسے كيونك<sub>ە</sub>رفى كىياجاسكىكىپ ؛ پھرى بى زبان ايكے سيلى زبان ہے جس میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی اور ایک ایک معنی سے لئے کئی کمی ہوتے ہیں، ہنذاجب تک اس زمانے سے ابل عرب سے محاورات پرعبور منہ ہوکسی عنی کی تعیین بہرت مشکل موتی ہے ، اس کے علادہ صرف الفاظ کے نغوی معنی جاننے سے کم بہیں جلتا کیو مکہ عربی میں نوی ترکیبوں سے اختلات سے معانی میں تبدیلی میرا موجاتی ہے، اور یہ بات عربی لغت وادب پر محمل عبود کے بغیرطے نہیں کی جاسحتی، کہ اس مقام پرکونسی ترکیب محاورات عرب سے زیادہ قریب ہے ؟ اورسیسے آخریں مِسْران كريم الشرتعالى كاكلام ب ، اورالشرتعالى اين كلام كاسرار ومعارت اليه شخص يرتهي كعولتاجواس كي نا منسوانيون يركم بسته مهو، لهذا تفسير قرآن كيك إلى لاي بندگی انس کے ساتھ تعلق خاص ، طاعت وتقونی اور حق پرستی محیے لاگ جذبے کی فتروہ ہے، اس شریح سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے، کہ تفسیر ترآن کے لئے صرت و بی تربان کی معمول واقفیت کا ہمیں دیے سعتی ، ملکه اس سے کتے علم آصول تفسیر علم منت الْكُولِ حديث، الْمَتُولِ فقر، عَلْمَ فقر، عَلْمَ نَحْ، عَلْمَ صَرْتِ ، عَلْمَ لَعْتَ ، عَلِمْ آدَب اورْعَيْدَ بلاغت میں اہرانہ بصیرت اوراس کے ساتھ طہارت وتفوی صروری ہے، ان صرف شرا کط کے بغیر تفسیری وادی میں قدم رکھنا اپنے آپ کو گراہی کے داستے بروال ہیج کے مرادف ہے ، اوراسی طرزعل کے بارے میں سرکارِ درعالم صلی الٹرعلیہ تکم نے ارشاد فرایا تھاکہ:

مَنَّ قَالَ فِي الْعَتُوانِ بِعَنْ يُرِعِلُهِ تَلْيَتَبَوَّ أَمُ مَعْعَهَ الْمُعَلِّمِ مِنَ النَّادِ،

مجوشخص متران میں بغیر علم کے گفت گوکرے وہ اپناٹھکا اجہم میں بنائے ہ

چندغلط فهمیاں اسلیلی چندغلط فهیون کاازالد عزوری ہے،-چندغلط فهمیاں (۱) معف توگ ہتے ہیں کرفت رآن کریم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرایا ہے کہ:-

وَلَقَدُنَ يَسَّرُونَا الْفُكُونَانَ لِلنِّ تَكْرِفَهَ لَ مِن مُثَنَّ حِسِمَةً "ادر بلامشبهم نے وَآن كريم كوتعيحت عصل كرنے كے لئے آسان

كردياه ك

اورجب قرآن کریم ایک آسان کمآب ہو تواس کی تشریح کے لئے کسی لمے ہوڑ سے علم ون کی صرورت نہیں، بلکہ ہر شخص متسرآن کریم کامنن پڑھ کراس کو سمجھ سکتاہے،

کی دروری ایک سیر برمنالطرب ، جوخود کم فہمی اور طحیت برمبنی کو واقعہ یہ ہے کہ دسر آن کریم کی آیات دروقسم کی ہے ، آیک تو دہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں ، سبق آموز واقعات اور عربت وموعظت کے مضابین بیان کے مضافین بیان کو آخرت بیرا کرنے والی باتیں اور زندگی کے دو کے حالات ، خوف خدا اور اس تحر کر آخرت بیرا کرنے والی باتیں اور زندگی کے دو کے رسید سے سانے حقائن ، اس قسم کی آیتیں بلاسٹ بہ آسان ہیں ، اور چوشف بھی عربی زبان سے واقعت ہو دو ہی اس مقصد میں کہ کے دو کے مستند تراجم دیکھ کر سیحت مصل کرسکتا ہے ، بلکہ یہ مقصد قرآن کریم کے مستند تراجم دیکھ کر سیحت میں اس مقصد کے لئے یہ کہا گیا کہ کہم نے دو آن کریم نے یہ بات مجل نہیں جھوڑی کہم نے دو آن کریم نے یہ بات مجل نہیں جھوڑی کی میں تعدید کور دور دوشن کی میں تعدید کور دور دوشن کی طرح واضح کر دو ایسے ،

اس کے برخلات د دمری قیم کی آیتیں دہ ہیں جواحکام وقوانین ،عقائد اور علی معنامین برشتمل ہیں، اس قدم کی آیتوں کا کما حقہ سیحصا اوران سے احکام ومسا

مہم نے فترآن اور علم وعل سائقہ سائھ سسبکھا ہے ؟

بنانچه موطاً امام مالک میں روایت ہی کہ حصرت عبداللہ من عرضے صرف سورہ تقوہ یا دکرنے میں پورے آٹھ سال صرف کتے ، آور مستداح کہ میں حصرت انس فرماتے ہیں ا سرہم میں سے چوشخص سورہ تقرہ اور سورہ آلِ عمران بڑھ لیتا، ہما ری بھا ہوں میں اسکا مرتب بہت بلند موجا آنا تھا، کے

غورکرنے کی بات یہ کہ یہ حصرات صحابہ منی کی اوری زبان عربی تھی ، جوعولی خصع وارب میں جہارت تاکم رکھتے تھے ، اورجن کو کجے لیے قصیدے معمولی توجہ سے از بر موجایا کرتے تھے ، احضیں مسترآن کریم حفظ کرنے اور اس سے معانی سیجھنے کے لیے اتنی طویل مڈت کی کیا عزورت تھی ، کہ آٹھ آٹھ سال صرف ایک سورت بولم ہنے میں خرج ، برجا تیں ؟ اسکی حیاص موت یہ تھی کہ مشتران کریم او راس کے علوم کوسیھنے کے خرج ، برجا تیں ؟ اسکی حیاص موت یہ تھی کہ مشتران کریم او راس کے علوم کوسیھنے کے

ك القان،ص ١٤١ج ٢ نوع ١٤٤ ،

کے لئے حرف عربی زبان کی مہارت کا تی بہیں تھی، بلکہ اس کے لئے آنحضرت میل اللہ علیہ وسلم کی مجست اور تعلیم سے فائدہ اٹھا ناحزوری تھا، ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام میں موع بی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے با وجہ دست مقالم مشرق نے با قاعدہ حصنور میلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی خرور تعلیم تو نزول مشرق نے باقاعدہ حصنور میلی اللہ علیہ ولی کے معمولی مشرک بیدا کرنے یا حرمت میں تو نزول مشرق سرق ان بننے کا دعولی کنتی بڑی جسارت اور علم ودین کے ساتھ کہ ساتھ دوعا کم میلی اللہ والی ارشا وا جھی طرح یا در کھنا چاہئے کہ :۔

کیسا افسوسٹاک مذاق ہے ؟ لیسے لوگوں کہ جواس جسارت کا ادر کا ب کرتے ہیں ہمرکا پہر دوعا کم میلی اللہ تو اس جسارت کا ادر کا ب کرتے ہیں ہمرکا پہر دوعا کم میلی اللہ والے اور کھنا چاہئے کہ :۔

میں قال فی اٹھی ارشا وا جھی طرح یا در کھنا چاہئے کہ :۔

بڑو شخص شرات سے معالم ہیں علم کے بغربونی بات کی تو دہ ابنا ٹھی کا نا شخص شرات سے معالم ہیں علم کے بغربونی بات کی تو دہ ابنا ٹھی کا نا

جهمیں بنالے '' علمارا وراجارہ داری اس بعض نوگ یہ اعرّاض اعلاتے ہیں کہ قرآن کریم علمارا وراجارہ داری مہذا ہرشخص کواس سے اپنی سمجھ کے موافق فائدہ اعطانے کاحق حاصل ہے ،اوراس کی تشریح و تفسیر پرصرت علمائی اجارہ داری قائم نہیں کی جاسکتی،

میکن پریمی انهائی سلحی آدر و زباتی اعترات کے جے حقیقت پسندی اور معاملہ ہمی سے دور کا بھی واسطہ نہیں، تشرآن کریم بلاشبہ تام انسانوں کے لئے مرمایتہ ہدایت ہی، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ ہرآن پڑھ جاہل بھی اس سے دقیق قانونی اور کلامی مسائل کا استنباط کرسختا ہی، اداس مقصد کے لئے کسی سم کی صفاتِ اہلیت درکا رنہیں ہیں، اس کی مثال پوں سمجھتے کہ توئی ما ہرفانون فیلسفی ' یاڈ اکٹرا گراپنے فن برکوئی کتاب لیکھتاہے توظا ہرہے کہ اس کا منشا، پوری انسانیت کے

مله ابوداؤد، منقول از اتقان، ص ۱۷۹ ت ۲،

فائدہ بہنچاناہی ہو ملہ، اب آگر کوئی ایسا شخص جو اِن علوم و فنون کے مبا دی سے وا نہیں کو اہوکر براعر اض کرنے لگے کہ یک میں تو اوری انسانیت کے فامدے کے لئ نچھ گئی تھیں، اُن پر ماہر مَن قِانون ، فلسفیوں اور خواکر وں نے اپنی اجارہ داری کیول قائم كرلى ہے ؟ تواس كى عقل يرمائم كے سوا اور كما كميا حاسكتا ہے ؟ اگر كسى كتاب سے كماحقة فائده الطانے كے لئے أبليت كى كيرصفات مقرر كرنا " اجاره دارى" قائم كرنے سى تعرفيت مين آتاب تو كيرونياك كسى علم وبنركوما بلول اورانار يونى دستيرس محفوظ مہیں رکھا جا سکتا، دراصل علم دفن کی ہرکتاب انسانیت کوفا مرہ بہنچانے کے لتے ہوتی ہے، ایکن اس سے فائرہ احصافے کے دوہی طریقے ہیں، یا توانسان اس علم و فن كوبا قاعده ما ہراسا تذہ سے عصل كرے، اوراس كے لئے جو محنت اور حتنا وقت دركا ہے، اس خرچ کرے، اور اگردہ ایسا ہمیں کرسکتا توجن لوگوں نے اس علم وفن کو حال سرنے سے لئے اپن عمریں کھیائی ہیں اُن <del>میں</del> جس پر زیادہ اعتماد ہو، اُس کی تسترک<sup>ے</sup> وتقسیر بر بھردسہ کرے، ان روراستوں کے علادہ جوشخص کوئی تیسراراستہ اختیار کرے گا ده ابنے ادبر سی ظلم کر سیکا و دمتعدادة علم وفن بریمی، بالکل بہی معاملہ قرآن وسنّت کا بھی ہے، کہ وہ بلات بدیری انسانیت سے لئے دستور بدایت بیں، لیکن اُن سے ہدایت حاصل کرنے کے بھی دوہی طریقے ہیں، یا توانسان ان علوم کوما ہراسا تذہ سے ما قاعدہ عصل کرسے ان میں بوری بھیرت بیداکرے، مامچوان لوگوں کی تشریح وتفسیر براعما دكر يحبخول نے اپنی زندگياں ان علوم سے لئے وقف کی ہيں اس سونی صدر معقول اصول کوجس پرونیاکے برعلم وفن کے معلطے میں عمل کیا جاتا ہے "اجارہ داری" كاطعنه دينا سواسي طبى عزباتيت كاوركيله بكياسارى دنيايس صرف قرآن وت ہی رمعاذاللہ الیے لاوارٹ ردمے ہیں کران سے مسائل ستنبط کرنے سے لئواہلیت ى كوئىسشىرطدركارنىسى ؟ ادرأن بربرس داكس شق ستم كرسكتا ، علماراور ما ما تربت المراس مذكوره اعتراض مى كوقد ك مختلف عوان سعف ا کوگ اس طرح تب*یرکرتے ہیں کہ اسسلام میں "پایائیت* کی

کوئی گنجاکش نہیں ہے، یہ بات عیسائی مزمب کا خاصتہ ہے کہ اس میں باتبل کی تشریح وقعنے کے اس میں باتبل کی تشریح وقعنے کا حق صرف پویٹ کو مصل ہوتا ہی اورکسی ددسے دشخص کواس سے محبّ الله اختلا ون نہیں ہوتی، امصلام نے بابا تربت کی جراکا ڈیسے ، المہذا یہ کیسے مکمن ہے کہ اس دین فطرت میں بھی مستران کریم کی تفسیر کا ساداحق علما رکے ایک مخصوص طبق کے والے کر دیاجا ہے ؟

کین یہ اعر اص بھی یا با تبت اور علمائے اسلام دونوں کی بات کوغلط بھنے کا تیجہ ہے ، عُلما "کسی ایسے مخصوص طبقے یا گروہ کا نام نہیں ہے جس کی بنیاد رنگ نسل وات بات ، مال دوولت یا جاہ دمنصب کی خاص سر الطبر ہوا نہ "علما "کسی ایسی لگی بندھی تنظیم کا نام ہے ، جس کا رکن سے بغیر انسان عالم" ہملانے کا تی اسی میں بندھی تنظیم کا نام ہے ، جس کا رکن سے بغیر انسان عالم "ہملانے کا تی میں بھر بالد علم وفضل اور سیرت وکر دار کی مجھ مخصوص صفات کا حامل ہر شخص الم دی ہے ، خواہ وہ کسی بھی فاندان سے دابستہ ہو اس محافظ سے اسلام کے علمار اور عیسا بینست کے مسی بھی فاندان سے دابستہ ہو اس محافظ سے اسلام کے علمار اور عیسا بینست کے بایا وی میں مندرج ذیل دائن خرق موجود ہیں :۔

ا۔ "بابابیت" ایک ایسے بچیدہ مذہبی نظام کانام ہے جو ایک گی بندھی عالمگر تنظیم میں جاوا ہواہے، اس میں بے شارع برے اور منصب ہیں، ان جو ول اور مناصب برفائز ہونے وا لول کی تعداد مفتر رہی، ہرع بدہ ومنصب برکسی خص کا تقریر کے معین انسان کرتے ہیں، اور وسی اس کوفرائض واختیارات تفویض کرتے ہیں، کوئی شخص محف ابنی واتی اہلیت، علم وفضل یا سیرت و کر دار کی بنیاد برلاز مااس تنظیم میں کوئی عمدہ حاصل نہیں کرسکتا، جب مک کہ اس تنظیم کے ارباب اقتدارائے نا مزد مذکری، اور جب تک وہ اس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نکرے مذہبی نا مزد مذکری، اور جب تک وہ اس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نکرے مذہبی معاملات میں اس کی ہرواتے قطعی غرمو بڑے ہواہ وہ علم دفضل کے کتنے ہی جان مقام پر فائز ہو، اس کانتے ہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مذہبی علوم میں اعلیٰ درجے کی جہار مقام پر فائز ہو، اس کانتے ہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مذہبی علوم میں اعلیٰ درجے کی جہار عصل کرنے ہیں وہ دلائل کے زور سے جرج کے مفنبوط حصار کونہیں توٹر سکتا، عامل کرنے تب ہی وہ دلائل کے زور سے جرج کے مفنبوط حصار کونہیں توٹر سکتا،

اوراگریدمیتن تنظیم اپنی کتپ معتدسهٔ لینے پیغیروں اورلینے اسلان سے بغاوت پر کمر باندھ بے تب بھی تنظیم سے ہاہر کے کہی عالم کو اس کے خلاف دُم مارنے کی گمنجاکش مند سے مد

اس کے برخلاف تھائے سلام" کی سی بھی زملنے میں اس نوعیت کی کوتی عاکیر متظمنهي دمي جس مين واضلے كے بغير مذہبي معاملات ميں لب كشائي ممنوع مو، حب طمع عمد دن كادائرة اختيار خاص مهر، اورحن مين تعشر ركا فيصله مج محضوص فراد کرتے ہوں، اس سے بچاہے ہر وہ شخص جس نے ماہراسا تذہ سے زیر بھرانی قرآن <sup>و</sup> سنّت ا در تعلقه علوم میں لعبیرت اوراصلاح و تقویٰ پیدا کرلیا ہو وہ نخسالم دین " كهلانے كالبيخى ، وجا مائىيد ، مذہبى معاملات ميں اُس كے فرائض واختيا دات كالعين معدود سے چندانسا نوں کا کوئی گروہ نہیں کرتا، ملکماس کے علم وتقویٰ کی بنیبا دیر عام مقبولیت اس کا فیصلہ کرتی ہے، چرج کے ارباب بست وکشا داینے عہدہ و منصب سے زود دیاہی بات منواتے ہیں، اورایک مسلمان عالم لینے علم وفعنل اور رے درداری توت سے معام عال کراسے، دہاں جربے کے متشدد والدی س شخص كوواجب الاتباع اورقابل تفلير قرار ديتي بس اوربهال اس معاه لي ميال فيصلوك وتت أمرت كااجماع صيرب، كليسام عهد دارون كي أيك تعداد مقرب ہے، ادراس تعداد کے پورا ہوجانے کے بعد کوئی شخص کتنا ہی بڑاعالم ہولینے زما کے کلیسا کے کسی فیصلے سے اختلات نہیں کرسکتا، اس کے برعکس علمانے دین کی کوئی تعداد معترر نہیں ہے، علم دین کی مزوری شرائط پوری کرنے کے بعد مرخص عالم د ر مے حقوق مصل کرسکتاہے،

۲۔ مچوکلیسائی نظام میں مزہب اورعقائدگ تشریح وتفسیر کے تم اختیارا فردِ واحد پر مرکوز ہوجاتے ہیں، جسے "پوپ" ہتے ہیں، اس پوپ کومذہ سب کے کروژ و میر و دّں میں سے مُل ستُرکا رڈینل ( Cardinals )منتخب کریتے ہیں، اس پوپ کے اختیارات یہ ہیں کہ وہ رئیس الحجاریین (جناب پیطرس) کا تہا خلیفہ کم تمام ذہبی معاملات میں آخری انفاد ہے، مذہب کی تشریح کے معاملے میں ہم سے کے سلتے واجب الا تبارع ہے ، اس کی زبان قانون کی حیثیت رکھتی ہے ، اور کسی بڑے سے بڑی مالے کو اس سے اختلا دے کاحق نہیں بہنچیا، اُنسا تیں کلو پڑیا برٹانیکا میں اس کے اختیار کی تشریح ان الفاظ میں کی گئے ہے :۔

بُرُزا پوپ عقائد ونظریات کے معاملہ میں مقدرِاعلی ہونے کی تیت سے اسی ستناود Authority ) اوراسی محصومیت در اسی اسی ستناود کی محتثریت کاحامل ہے ، جس طرح پوراکلیسا، وہ قانون سازاور جج کی حیثیت وہ تمام اختیارات رکھتا ہے جو بوری کلیسیا کوچائل ہیں .....

عَور فرائيے كربورى ايتخ اسلام مي آج ينك سى بجى عالم دى نے كبھى اس مطلق العنانى كاديولى كياہے ؟

سور پیمویسائی عقا ندی مطابق "یوپ" نظریاتی مسائل کا علان کرتے ہوئے معصوم اورخطاؤں سے باک ہوتا ہے، چنا پخ برطاً نیمکا میں ہے: وخصوصی مسیازات ہیں، ایک یہ کرجب وہ مقتریہ اعلان کرے تو وہ اعلان کرے تو وہ اعلان کرے تو وہ معصوم اور غلطیوں سے باک ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ مذہب محصوم اور غلطیوں سے باک ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ مذہب محصوم ایر علمی برطا کما نہ اختیار کائل ( Jurisdiction وکوں برطا کما نہ اختیار کائل وار استعال صدیوں سے بؤپ کرتے آئے ہیں، ان کو جولائی سنگ انہ استعال صدیوں سے بؤپ کرتے آئے ہیں، ان کو جولائی سنگ انہ استعال صدیوں سے بؤپ کرتے آئے ہیں، ان کو جولائی سنگ انہ استعال صدیوں سے بؤپ کرتے آئے ہیں، ان کو جولائی سنگ انہ استعال صدیوں سے بؤپ کرتے آئے ہیں، ان کو جولائی سنگ انہ

استعمال صدیوں سے بوپ کرنے اسے ہیں، ان لوجولانی سے۔ سی ویٹی کن کونسل میں واضح دستوری شکل بھی دیدی گئے ہے "

هه انسا تیکاوبیڈیا پڑائیکا مقالم''پوپ'' ص۲۲۲ و ۱۸۳۳ ۱۸۰۰ سله ایشگا،ص ۲۲۳ چهرا، مزیددیکھے مقال معصومیت'' ( — Infallibility ) اس کے برخلات بہ تمام علائے سلام کا متفقہ عقیدہ ہوکہ انبیار علیہ اسلام کے بعد کوئی فرد معصوم نہیں ہے، اور ہرایک سے غلطی ہوسی ہے ، جنامنج علائے اسلام بوری آتادی سے ایک دوسرے برتنفید کرنے آتے ہیں، اور ریسل لم عہرسی ابرائے اب مک جاری ہے، اس کا نتیج ہو کہ کوئی منہور سے منہور عالم اگر نشر آن دسنت کی تستریح میں کوئی غلطی کرنے تو دوسے رتمام علمار اس کی گرفت کرنے اُمّت کواس کے نمائج بدسے حفظ کرسے تیں،

م. مچرکلیسایں بوسنز کارڈنیل بوپ کا انتخاب کرتے اوراس کو مشورے دیتر بیں ان کی نا مزد گی خود یوپ صاحب تن تہنا کرتے ہیں، جنا نخے مبرطانیکا "میں ہے:-ئۇ، دىنيلون كى ئامزد كى آجكل تن تنها يوپ كاكام ہے ، پوپ جن افسراد كو خعتہ طور پریٹینٹا ہے ، اُن کے ناموں کی اشاعت سے بیرکام سکل ہوجا ناہی اس سے نیے کسی اورصابطے کی بابندی ضروری ہمیں، .. . اسی طرح سېکرد کالچ کې و د ننگ يامنظوري کې بحې چندان عزورت ښين <sup>په</sup> اس کے علاوہ کلیساکے بدار باب اقتدار جوندیہب کے سیاہ دسفید کے مالکٹ بروتے بین ان کا تعتر رفحف اہلیت کی بنیاد رہنیں ہوتا . بلکر مختلف خطوں میں مختلف علاقائى تعصبات كارونسرما بموتے ہيں ، مِبُرانا نيكا "بى كاليك اور بيان ملاحظم بو:-'" پاستهات متحده امریکه میں کلیسا دنیای ہر قوم کے مختلف گرد پوںسے مرتب ہوتلہے، لیکن انگریزی بولنے والی اقوام اکثریت میں ہوتی ہی أنيسوي صدى كے وسط مك آئر ش اور جريمن اقوام كوست زياده كو اعامل تقا،... ان كے علاوہ مشرقى كيتھوںك اقوام مشلاً رىدِنانى، شامى ادر آدمىىنى) ايك قابل لحاظ تناسب موجود بيَّ،

ىلە انسا ئىكلوپىر يا برٹا نېكا،ص ۵۵ ۸ چ ۷ ، مقالە «كارۇنىل" كە ايىن، مقالەر رومن كىقولكىچرچ " ص ۲۱ س ج ۱۹ ،

اس مختصرسے تعارب کے بعدیا بائی نظام کاموازیز علماے اس الم سے کیجئے تودونوں میں رمین وآسمان کا تفاوت ہی،علماراسلام کی مذکوئی ملگی ہے، مشکوئی فردوار مذہبی معاملات میں حاکم اعلی ہے، رک فی شخص معصومیّت اور غلطیوں سے ماک ہونے کا دعویٰ دارہے، ماعلارکی کوئی مخصوص تعدا ڈیمد تررہے جس پراصافہ ماہو میک ہو، مز سوئی شخص د درسے رعلمار کی تنقید سے بالاترہے ، منعالم کے منصب برفائز ہونے کے لئح سمیں فرد واحد کی اعبازت اور منظوری درکارہے، یہ اُس منصب کے لئے کسی رنگ ہ نسل یازبان ووطن کی کوئی قید ہے، بلکہ آینے اسٹلام میں اکٹرسیاست و بوں کے باس رہی، بیکن علما بیجیوں ملکہ غلاموں کےخا نوان سے بیدا ہوتے رہے، اور پرداعالم اسلام ان کے علم دنصن اور تقرس و تقوی کا برہا مانتا رہا، المذراجب بربات کہی جاتی ہے کہ قرآن وسننت کے علوم میں دخل انوازی کے لئے ان علوم میں بھیرت ، جہارت درکارہ تواُس پر یا یا نیمت "کا الزام عائد کرنا حقیقت اورانسا منے ساتھ ایک گین مذات : سے سوائی شہیں ، اس کے بجائے در حقیقت دینی علوم کی مشال دوسرے علوم کی سے ، جسطرح دنیا کے تمام علوم فنون کے بارے میں کسی خص کی بات اُس وقت کک قابر فی اِل نبیں ہوسکی جب تک اس نے اس معلقہ علم کو ماہراسا تھ سے ماسل کرے ان کا عمل بجربه عامل مذكيا بواسى طرح قرآن وسنت كى تشريح وتف يرس كسى كى بات أكس وقت تك قابل ببول نهيس، وكي جب تك اس في متعلقة علوم كوبا قاعده حاسل سرے ماہراسا تذہ کے زیر نگرانی اُن کاعملی بخر یہ مذکیا ہے د، اگراس بات کو کوئی شخفی يَّا مِا تِيت "سے تعبر كرماہے تو دنيا كاكوئى علم وفن اس <u>بايا تيت "سے خان نہيں ہُو</u>، ملہ يہاں ہمارامنشارصرت بربتانا سے كم علما و بسلام اور باباؤك كے درميان كيا فرق ہے ؟ يمات نی الحال ہمانے موصوع سے خارج ہے کہ با پایٹرے کے نظام میں دافعہ ً کِتنی خرابیاں اورکتنی اچھا کے یں ؛ ورن واقعہ یہ کرپر دائسٹنٹ فرقے کے ہروپیگنڈہ نے جہاں پایائیت کی حقیقی خرابیوں کی نشاق ہی کی ہے جہاں اسے محص بدنام کرنے سے لئے بہت سے السزامات غلط بھی لگائے ہیں جوات يرعائد نهيں ہوتے، ليكن بهال اس بحث كاموقع موقع نهيب ، محد تقي

## ٢، قرآنُ كريم كوابية نظرياتُ كة الع بنانا

تغییر*قرآن مےسلسلے میں دوسریعظیمگراہی یہ ہے ک*ہا نسان اینے **ذ**ہن میں پہیلے سے مجد نظریات متعین کرلے ،اور مجرقرآن کریم کواُن نظریات سے تا بع بنانے کی فکر کری، جبساكه علامه ابن تيميةً نے نشان دبی فرمانی سفتے ، قدیم زمانے سے باطل فرقوں ، ظاہر رستول ا دراینے دقت کے نلیفے سے رعوب لوگوں نے تعشیرے آن میں ہی گراہ کن طریقہ اختیار کمیا ہے، اور الفاظِ تسرآن کو تو طرور کرلینے نظریات کے مطابق بنانے کی کوسٹس کی ہے، حالانکه بیط زعمل دنیا کے کسی بھی حاما میں حق وا نصافت کے مطابق نہیں ہے ،خاصطور سے قرآن کریم سے بارے میں پیطری کاراختیا رکز اا تنابر اظلم ہے کہ اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہوسی ، فسرآن کریم نے جَدُ حَجُد لینے آپ کو میدایٹ کی کتاب قرار دیاہے۔ "بدایت" کے معنی بر ہیں کہ حس شخص کو انزل کا رکست معلوم نہ ہواسے راست د کھلانا" ہنزا قرآن کریم سے "ہدایت" حاسل کرنے تھے لتے ناگز برہے کمانسان اپنے آپ کواس شخص کی طرح خالی الذہن رکھے جسے اپنی منزل کا بیتہ معلوم نہ ہو، اس کے بعد دل میں ہے اعتقاد سیراکرے کر مشرآن کریم جورہت بتائے گادہی میرے لئے صلاح و فلاح کاموب ہوگا، نواُہ اسے میری محد ودعقل فہول کرے یا نزکرے ،اگر مرکی عقل ایسی ہی قابل اعمّاد تھی کہ بیں اس کے زور برسب کھ معلوم کرسکتا تھا تو بھر قرآن کریم کی طرف رہوع کرنے كى صرورت بى كيائقى ؟ اس اعتقاد كے سائق جب انسان قرآن كريم كى طرت رجوع كرك ككا، اورأن آداب وشرا تطكو لمحظ ركم كابو قرآن كريم سے بدايت حاس كرنے سے لئے صروری بیں تواسے بلاس بہرایت حاصل ہوگی اور وہ منزل مراد کو یا لے گا، اس کے برعکس اگر کسی شخص نے محص اپنی عقل کی بنیا دیر کچے محصوص نظریات ا پنے ذہن میں پہلے سے بعث لئے ، اور مچھ قرآن کریم کواُں مخصوص نظریات کی عینک سے

له اسول التفسير لابن تيميَّ صفحه ٢ مطبوعه محتبة علمدلاميد،

بہذا ذران کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا شی طریقہ یہ سے کے اپنے ذہن کود وسرے نظریات خالی رہے ایک طالب بی خاص حرایت ہے کے ایک طالب بی خاص حرات کریم کی طرف رہوع کیاجا ہے ، اوراس کی مراد سمجھنے کے لئے جن علوم کی خردرت ہی ان کو حاصل کر کے اس کی تفسیر معلوم کی جائے ، اوراس طرح ہو کچھ تابت ہواس پر ایک ہے تو من کی طرح ایمان رکھنا جائے ہوئی استطاعت ندر کھتا ہو'یا اُسے لینے ذہن پر بیا عمّاد نہ ہو اس کے لئے سید صارب تہ یہ ہوکہ وہ خور ''تفسیر سے آن کے وادی میں قدم رکھنے کے بیاے اُن لوگوں کی تفسیر رکھروسہ کرے ، جنھوں نے اپنی عرب اس کام میں صرف کی بین، اورجن کی علمی جمیرت اور المہیت و خواتر سی پر اُسے نے یادہ اعماد ہو'

## ۳، زمانے کے افکار سے مرعوبیّت

تفیرترآن کے سلسلے میں تیسری گراہی بہہے کہ انسان کینے وقت کے فلسفیان اور عقلی نظریات سے زہنی طور برم حوب ہوکر قرآن کریم کی طردند رجوع کرے، اور تفسیرقرآن کریم کی طردند رجوع کرے، اور تفسیرقرآن کے معاملے میں اُن نظریات کوئ و باطل کا معیاد قراددے ہے، یہ گراہی وراصل ودمری

گراہی کے ذیل میں خود بخوا جاتی ہے، لیکن جو مکہ ہارہے زمانے میں مغربی افکارسے مرسوبیت نے خاص طورسے بڑی قیامت ڈھائی ہے اس سے یہاں اس گراہی کو مستقل طورسے ذکر کیاجا رہاہے،

ایخ اسلام کے ہرددریں ایسے افرادی ایک جاعت موجودرہی ہے جو قرآن و تسیم علوم میں بجنگی بدرا کتے بغیر لینے زمانے کے فلسفے کی طون متوجّہ ہوئے ،ادر دہ فلسفا کلے ذہنوں براس بڑی طرح مسلط ہوگیا کہ وہ اس کے بنائے ہوئے فکر و نظر کے دائر در سے باہر بحلنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہوگئے، اس کے بعرجب انحفول نے قرآن کریم کی طر رجم کیا، اوراس کی بہت سی باتین الحقیق این آئیڈیل فلسفے کے خلاف محسوس موتیں تو انحفول نے اس فلسفے کو جھٹلا نے کے بجائے قرآن کریم میں تحرافیت و ترمیس مرتبی تو انحول کے الفاظ کو کھینے تان کراپنے فلسفیانہ افکار کے مطابق بسنانا شروع کردی، اوراس کے الفاظ کو کھینے تان کراپنے فلسفیانہ افکار کے مطابق بسنانا مشروع کردیا،

جب سلانوں میں ہونائی فلسف کا چرجا ہوا، اور لوگوں نے قرآن وسنت کے علوا میں پہنے گا ہدیات کے علوا میں پہنے گا ہدیات کے علوا میں پہنے گا ہدیات کے اس میں پہنے گا ہدیات کے اس میں پہنے ہوئے ہے، قرآن کریم کو تو ڈمو ڈکر اس فلسفے کے مطابق بنانے کی کو بشش میں لگ کے، ان میں بہت سے لوگ مخلص بھی تھے، اور پہنے ول مخلص بھی تھے، اور ترآن وسنت کی متوارث اور پہنے ول سے یہ بھیتے تھے کہ ہونائی فلسف نا قابل تردیدی اور قرآن وسنت کی متوارث تعنیداس کے لائے ہوئے فکری سیلاب کا مقابل نہیں کرسے گی، اس لئے اس تفسیر کو بہرا کر قرآن وسنت کی الیسی شریح کرنی جا ہے جو ہونائی فلسفے کے مطابق ہو بھی میں درحقیقت یہ قرآن وسنت اور اسلام کے ساتھ ایک ناوان دوستی تھی جس نے اور جہتے ہوئے کہ جائے مسلما قوں میں نظریا تی انتشاد بر پاکیا، اور حزالہ اور جہتے ہوئے کہ وائے میں دین ار جہتے ہوئے ہوئے کہ مقابلے میں ار جہتے ہوئے ہوئے ہوئے دین مقرب خوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کے مقابلے میں وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو

ددمرے کام چوڈ کرایے لوگوں کی تردید میں مصروت ہوجانا پڑا اور انخوں نے یونا نی فلنے کی فکری غلطیوں کی نشاں دہی کرکے ایسے لوگوں کی مدتل اور فقتل تردید کی جوا فلسے کے اثر سے قرآن دسنت میں معنوی سخ لین کے مرتکب ہوئے تھے، عرض ایک عرصے تک فکری مباحث اور تصنیفت و مناظرہ کا بازارگرم رہا، اور فریقین کی طرف اپنے اپنے موقف کی تا تیر میں بورے کتب خانے تیار ہوگئے،

بختہ کارعلاء دین کا موقف یہ تھاکہ قرآن کریم کسی انسان کی نہیں اس خاتی کا تنات کی کتاب ہوجواس دنیا اوراس میں ہونے والے واقعات کی رقی رقی سے مانبرہے، اوراس دنیا کے برلتے ہوتے حالات سے اس سے زیارہ کوئی با غرنہ ہیں ہوسکا، لہٰذا قرآن کریم کی تعلیات اوراس کے بیان کردہ حقائق مسدا بہار، اور ناقابل ترمیم ہیں، جن احکام وقوائین اور نظریات برزمانے کی تبدیل اٹر انداز ہوسکی ناقابل ترمیم ہیں، جن احکام وقوائین اور نظریات برخام کے بجائے ایسے جامع محتی اُن کے بارے ہیں تر تربی نے خود کوئی معین بات کہنے کے بجائے ایسے جامع اصول بیان فرمادے ہیں تو ہرتباریل کے موقع برکام آسکیں، اوران کی روشنی میں ہرمبہ لے ہوئے ماحول میں رہنائی حاصل کی جاسے، لیکن جو باتیں قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمادی ہیں، یاجن کی واضح تفسیر رسول کریم صلی اللہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمادی ہیں، یاجن کی واضح تفسیر رسول کریم صلی اللہ یہ طلبہ دسلم سے ثابت ہے، وہ زمانے کی تنبریل سے برلنے والی باتیں نہیں ہیں،

فلسفا ورسائنس کی تابیخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے وہ بیشتر نظر پات ہو قطعی مشاہرہ پرمبنی نہیں ہیں ، مختلف زما نوں میں بدلتے رہے ہیں ، اور حس زمانی میں جو نظریہ وائج رہا وہ لوگوں کے ذہن وفکر بہاس بڑی طرح چھاگیا کہ لوگ اسکے خلاف کوئی بات سننے کے لئے تیار نہ دہیں ، لیکن جب زمانے کے کسی انقلاب نے اس نظریتے کی کا یابلی تو دہی نظریہ اتنا برنام ہوا کہ اس کو برنہ سے مکالن بھی وقیا تو ہیں اور کی علامت بن گیا، اب اس کی جگہ کسی سے نظریتے نے ذہنوں پر اپنا سکہ بڑھا یا ، اور اس کی عمل کر دنے پریہ نیا اس کی عمل کے دہنوں براینا سکہ بڑھا یا ، اور اس کی عمل کے لی ، فکرانے نظریہ میں ابنی ان بان کھو بیٹھا، اور کسی تعیس سے نظریتے نے اس کی جگہ لے لی ، فکرانے نظریہ میں ابنی آن بان کھو بیٹھا، اور کسی تعیس سے نظریتے نے اس کی جگہ لے لی ، فکرانے نا

ک تایخ میں بہنچارہی ہوتا آیا ہی، اورجب تک حقیقت کی بیاس انسان کوقطعی مشاہر کس بہنچارہی اُس وقت تک ہی ہوتا رہ گا، اس کے برخلات قرآن کریم نے بن حقائق کی طوف واضح رہنائی عطائی ہے، وہ جو تکہ ایک ایسی ذات کے بیان کئے ہوگ میں جس کے سامنے یہ پوری کا ننات اور اس میں ہونے والے حوادث ہا تھ کی ہجسی سے زیاوہ واضح اور بے غبار ہیں، اس لئے فکر اور فلسفے کی اس آ بھی چولی کو اس کے مقابم میں بین بہیں کیا جاسکتا، آپ زملنے کے جس نظریت موجوب ہو کر قرآن کریم کواس سے ساپنے میں ڈھالنے کی کو مشت کریں گے، ہوسکتا ہے کہ وہی نظریت مجموجہا ات کی اور گار تاب نیان پرلاتے ہوئے بھی مشرانے لگیں، یا درآپ اسے زبان پرلاتے ہوئے بھی مشرانے لگیں،

راسخ العقیده ابل علی کایہ طرز فکر بچر بے سے بالکل سچا تابت ہوا، آج فلسف اور سے سائنس کی ترقیات نے بونانی فلسفے کی دھجتیاں بجھے دی بین اوراس سے منصوف بہت طبعی، عضری اور فلکیانی نظریات غلط قرار پاگئے، بلکہ اُن کی بنیاد بر ما بعد طبیعی رسی معضری اور فلکیانی نظریات کی جوعمارت اسطانی گئی تھی، وہ بھی زمین بوس ہوسی ہے، جن لوگوں نے یونانی فلسفے کی جبک دمک سے خیرہ ہو کرقرائ سنت کوموم کی ناک بنایا تھا، آج اگروہ زندہ ہوتے تو بھیٹیا اُن کی ندامت و شرمندگ کی کوئی انتہانہ رسی ،

سین چرت برکسطے پرستوں کا ایک گروہ تا پیخ سے کوئی سبن لینے کے بجا سے مغربی افکارسے متاک تر و مرعوب ہوکر قرآن وسنت کی الین تفسیر گھڑنے کی فکر میں ہے جو مغرب کے چلے ہوئے ذاخریات پر فیٹ مہوستے ، یہ گروہ تفسیر کے تنام معقول اور معردف اصولوں کو توڑ کرصرف ایک اصول کی بنیا دیرسترآن کریم کے ساتھ مشبق سے میں مصروف ہے ، اور وہ اصول یہ بچکہ المد کے اس کلام کوکسی مذکبسی مشبق سے جان کر مغربی افکار کے مطابق بنا دیا جائے ، یہ لوگ کمجی یہ سو چنے کے لئے تیار مہیں ہوئے کہ جس کلام پر وہ تا ویل و تر لیے کی مشق کر دہے ہیں وہ کس کا کلام پر ؟ فاطر وہ خدا کے کلام میں کھینے تان کردہے ہیں وہ کتنے یا تیرانیں ؟ جن نظریات کی خاطر وہ خدا کے کلام میں کھینے تان کردہے ہیں، وہ کتنے یا تیرانیں ؟

اورجب فكرانسانى كاقافله ان نظريات كوروندكرادرآكم برطع كاتواس تسمى تفسيرون اورتشريحات كاحشركيا ،وكا إ

تقسیرون اور دستر کیا ہے کا حسر لیا ہوگا ؟

معجر است کا مسئلے

نیوش نے ستر هوري هدري ميں قانون تجاذب کا انكشاف کيا تو

اس کا تنات اور اس ميں پائي جانے والى مرجز ہے بار ميں ایک نظر پر مقبولِ عام ہوگيا،
جيئ ميكا بى نظر پر حيات ہے ہيں، اور سادہ لفظوں ميں اس کا خلاصہ به ہو كہ يہ بورگا ہا تھا۔
علت و معلول کے نظام ميں اس طرح جکو ہی ہوئی ہے کہ اس سے مبر کو تجاوز نہيں گئی علت و معلول کے نظام ميں اس طرح جکو ہی ہوئی ہے کہ اس سے مبر کو تجاوز نہيں گئی اس بائی جانے والی ہرجینے کی ایک فطرت یا نیچر ہے، جو اس کے لئے لازم وات ہے، اور کمبھی اس سے الگ نہيں ہونا محن نہيں، جنا مجبر کہ جھی نہیں ہو سکتا کہ آگ اس طرح فطرت کا اس سے جلانے کی خاصیت ختم ہوجا ہے،
موجود ہوا وراس سے جلانے کی خاصیت ختم ہموجا ہے،

جب پوری دنیایس اس نظری کا ڈنکا بجنا سروح ہوا تو مغرب کے مفکری فی ایسے سمام وا قعات کا مذاق اڑا نا سروع کیا، جفیں وہ مافوق الفطة المحق سے ، اور جو اُن کے دریا فت کئے ہوئے علت و معلول کے نظر کے خلاف تھے، چنا بخدا مخول نے ہراً س جب زکو توہم برستی قراد دیدیا جوعا دی اسب کے خلاف تھے، چنا بخدا مخول نے ہراً س جب زکو توہم برستی قراد دیدیا جوعا دی اسب کے مامخت واقع نہ ہوئی ہو، اس نظرینے کی گئن گرج اور اس سے زیادہ "مافوق ففطت" امشیا، کے استمزار نے عالم اسٹلام کے معجن میں انہیا، علیم استمائی مرعوف متاکثر مجز ات نذکور ہیں جو اس نظریتے سے میں انہیا، علیم اسلام کے بہت سے معجز ات نذکور ہیں جو اس نظریتے سے میں نہیں کھاتے، تو انھوں نے قرآن کریم کے معجز ات اہل مغر ب کی افغاظ میں ایسی تھینے تان مشروع کر دی جس سے یہ سالیے معجز ات اہل مغر ب کی اصطلاح میں "مافوق الفطرت" یا "مثر نے معلول کے مذکورہ بالانظریہ کے مطابق جلانا آگ کے ماسخت آجا ہیں، مشلاً علت ومعلول کے مذکورہ بالانظریہ کے مطابق جلانا آگ کے ماسخت آجا ہیں، مشلاً علت ومعلول کے مذکورہ بالانظریہ کے مطابق جلانا آگ کے ماسخت آجا ہیں، مشلاً علت ومعلول کے مذکورہ بالانظریہ کے مطابق جلانا آگ کے کی لازمی خاصیت بھی جو بھی اس سے مجدا نہیں ہوسے جی، لیکن قرآن کریم نے واضح الفالے کے دو اُن کریم نے واضح الفالے کے دو اُن کریم نے واضح الفالے کے داخت آجا ہوں کے میں مقرانہ ہیں ہوسے جی، لیکن قرآن کریم نے واضح الفالے کے داخت الفیال کے دو اُن کریم نے واضح الفالے کی لازمی خاصیت تھی جو بھی اس سے مجدا نہیں ہوسے جی، لیکن قرآن کریم نے واضح الفیال کے دو اُن کریم نے واضح الفیالے کیا کہ دو اُن کریم نے واضح الفیال

آن کے دقد معلائ اسلام کے) ذما نے میں نیچ کی سینرنے ترتی ہمیں کی تھی، اور کوئی جراآن کوقا نون فعات کی طریح وجرع کرنے والی اورا کی غلطیوں سے متنبہ کرنے والی دی تھی، بس بہ سباب اور مشل ان کے اور بہت سے اسباب ایسے تھے کہ اُن کی کافی توجہ دسران جمید کے ان الفا کی طرف جہیں ہوئی، مشلاً .... بحصرت ابراہیم کے قصتے میں کوئی نص صریح اس بات برنہیں ہے کہ درحقیقت اُن کو آگ میں ڈال یا سیاسی مکو ایخوں نے اس بات پرخیال جیں کیا ہے

مالانکه احادیث ور دایات سے قطع نظر، خودت رآن کریم کے الفاظاس وا

سے متعلق بدہیں ا۔

قَالُوُ الْحَرِّقُونُ وَانْصُمُ وَالْمِهَ وَالْمَا الْمَتَ مُمُولُ الْمُكَا فَكُنَا مَا لَكُونُ وَكُنَا الْمَكَ عَامَالُوكُونُ فِي بَرُودًا وَسَلَامًا عَلَا الْبُرَاهِيمَ ، وَآرَادُولَ إِنِهَ كَيْنًا فَيَالُولُ مِنْ الْمِي فَجَعَلُنَاهُمُ الْكَنْحَسِمِ فِينَ ، والنبياء ، عه »

معان سب دکافروں) نے کہاکہ اس دابراہیم) کو تبلاڈ ابوا وراپنے دیوٹا وُں کی

له مفدنهٔ تغشير قرآن از مرستيدا حدخان، ص ١١ج ١ ،

مدد کرد اگریم کرتا چاہتے ہو، ہم نے حتم دیا، اے آگ؛ توابرا ہم کے حق بن سرو ادرسسسلا متی بن جا، اورا مفول نے ابرا ہم کے ساتھ کرکا ارا دہ کمیا، بس ہم نے ان کوان کے اوا دو میں نکاخ م بناویا ہ

قَالُوالبَنُوْالَة بُنُيَانَا فَا لَقُونُهُ فِي الْجَحِيمِ ، فَآكِ ادُوْمِهِ كَتِكَ، "ا قَجَعَلُنْ هُمَرُ الْكَشْفَلْتُنَّ ،

" ایخوں نے کہا اس کے لئے ایک عارت بنا ڈاوراس کود کمی آگ میں ڈال دو بس انھیں نے اس کے ساتھ اوا دہ برکیا توہم نے ان کوہست اور وہیل کردیا ؟ ﷺ ان واننح ادرص بح الفاظ پریخ لیث و تأویل کی مشق سنم صرحت اس بنا . پرک گئی کرحفتر ابراہیم علیالسلامے آگ سے زندہ سلامت بھل آنے کا یہ داقع مغرب کے رائج الوقت ٔ پنچرل سینس' کے خلاف تھا ،چنا کچے سرتشبیرا حرخان صاحب اوران کے ہم نوا دوسکر تحدّ دلیسندوں۔ نے مغرب کی اس منیح ل سینس "کی خاطرنہ صرف تفسیر قرآن سے تمام اصوبوں کو با مال کیا اور قرآنِ کریم کے الفاظ میں کھینے ٹان مشروع کی ، بلکہ اُسلام کے بنیا دی عقا کرمیں سے معا دِحب مانی جیسے عقا کہ بریمی خط نسخ بھیردیا، ملاککہ شیاطین اورجِنّات كوبهي توسم برستي قرار ديديا، انبيا بعليهم تسلام سے تمام معجزات كو مافق الفطّ " ممر کان کے منکر ہوگئے،اوراس غرص کے لئے پرنے ذکان کوشاعوانہ تمثیلات کامجوم بناكرركدديا، ايس بوكون كي تفسيري ديجة لرمعلوم ، والب كرجيس قرآن كريم في انبياء عليها اسلام محتمام واقعات اليغ سيره سادر اسلوب مح بحائد تمثيلات محمقول من بيان سية بس جن كاانكشاف بيره سوسال بعد سيلى باران فدايا ن مغرب يربهواها، مشرآن كريم ك واصح ا ورحريح لفظ كومن لمانے مجاذ می عنی بہنا دینا ان حفزات كا ایک معمولی کھیل ہے، جس کی بے شمار مثالیں اُن کی تفسیروں میں ملتی ہیں، اوراس تام مدوكا وش كامنشامسرسيداحرخان صاحب كے الفاظيس يہ ہے كہ: -مجسب معجزات كوما فوق الفطوت قرارد ياجاد ميص كوانكريزى ميس "سینجیرل"کیے بیں ،اوراس سے انکاد کھیتے ہیں اوران کا دقوع

ایسا بی نامکن مسترار دیتے ہیں، جیسے کہ قوئی وعدے کا ابغاء مدہونا، اور علانیہ کہتے ہیں کرکسی ایسے امریکے داقع ہونے کا نبوت نہیں ہے، جوافق الفطرت ہو' اورجبکوئم معجز، قرار دیتے ہو، اوراگر لفرض محال خداکی قدرت سے حوالے پراس کو تسلیم بھی کریں تووہ ایک بے فائرہ امرہوگا''

اس كے برخلاف علمائے امسلام كاموقف يرتقاكه مجزات كاو توع عقلى طور بركوني محال نہیں ہی، ہاں یہ واقعات ملائ عادت صرور ہوتے ہیں، نیکن الشر تعالى جُب اینے کسی بنیر کی حقایدت ہرعامی اور اُن پڑھ کے سابھنے والٹنگاف کرنا جا ہتا ہے تو ان سے ہاتھ پرکیسے حیرت انگیز خلاف عادت کام ظاہر کر دبتا ہے، جنییں ریکھ کر شخص سیجه جان که اندکے اس تغیر کو تائید خدا و ندی قامل ہے، گر یو نکر مغرب میں نیچراً سینس کاسکرچلا ہوا تھا، اس لئے سرّسیّدصاحب دغیرہ یہ بات کہتے ہوئی شرم حیّے بيحن قدرت خدا وندى كايه كرشمه ملاحظه شرمليت كهجس وقت سرسدا حدخانقيا اوراُن جیسے دوسے متجدّدین نیجیرل ہنس" کی خاطرتهام انبیار کے معجز ات کا انخار کر رہم مجھ اوراس غرص سے صرآن كريم كى آيات برتحريف و تأويل كى مشق كى جارى تھى، ٹھيك اسی دمانے میں سائنس کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب رونما ہور ہاتھا، نیوش کے نظريات نتى تحقيقات كى روشى مين غلط نابت بكورب عقر، اوراكن سلطائ ابنوانقلابى نظرية اصافت كي داغ بيل دال ربائقا، جس نے سائنس سے گزشة مفردهنات كى كايا مليك رکھ دی، اوراس کی بنیا دیر بیسویں صدی میں جس ایٹی سائنس کا ڈیکا بجا اسنے قافزن ئشش اورقا نونِ علت ومغلول كورّد كريح نبيرل ادرشيرنجيرل كي تفريق ہي ختم كروالي جنامج عهديها عز كالبك عظم اورسلم سأنس دان تسرآر تحولية تنعنن ( Eddington لڪتاہے:۔

ئسائنس ئى مخفيقات سے اسشيار كى كسى ام*ذر د*نى ذاتى ولاينف*ك* 

خاصيت يا ما بميت وتوعيت دنيجيد ) كا بنه نهيس جلتا »

اوراس طرح:-

می ایک ایم پنج خارجی دنیامیں قانونِ علّت کے ختم ہوجانے کا پر نکلتا ہم کونطرت اور فوق الفطرت کے درمیانی کوئی واضح فرق باتی نہیں دہتا'' سائنس کے مسلّمات میں یہ زبر دستِ الفلاب کس طرح گرونما ہوا، اس کی مختصر مرگز ہمارے دُورکے مشہورسا تنتشب طرح بمیسی جینز ( Sir James Jeans ) کی زبانی سننے :-

سطیدادر تبوش کی عظم سر به دی صدی کی پرش عظیم کا میابی اور شخ مان کی گئی تھی کہ کا تنات میں ہر ما بعد کا تغیر و تبدّل یا تخلین اپنے قباب کا ناگزیز تیجہ دلاند بهوتا ہے ، حتی کہ ساری کا تنات فطرت (نجیبر) کی پوری تابیخ آخر تک لازمی ادر اگزیز تیجہ اس ابتدار کا ہے جس میں دہ پیلے دن تھی،

برست و استقصوّر می کالاز مدوه محرکی مختی جسنے مسادی مادی کائن کوبس ایک شبن بنااد رسمجھالیا تھا، برصورت حال انیسویں صدی کے آخر تک مسلم اور جاری رہی ،اور ساری نیجپ رل سائنس کا واحد قصر اس کائنات کومشینی ساخت (میکائیس) میں تبدیل و تحویل کویڈ بن گیا ....

بھراسی انیسویں صدی کے آخر جہیؤں میں بھرلن کے ماکس بلانک ر Max Plank ) نے کوائم نظریہ کی نمیادڈ الی ہوبالآخر ترقی کرکے جد بیطبعیات رفز کس) کا ایک ہم گراصول قرار پاگیا جس

Eddington; The Nature of Physicals World P 303 ما خوذاز "نزم ب سائنس" ازمولا ما عبد الباری ندوی ، ص ۸ ۸ مطبوعد لا بود است و الم

آ م جل كرسانس كے ميكائى عبركا فائم كرے إيك نود وركاآ فاد مردايد

ابتداریں بلائک کے نظریہ سے صرف یر معلوم ہوا تھا کہ کا ثنات فطرت بین سلسل کاعل کار فرما نہیں ، بیجن کافلاء میں آئن آسٹالن نے بتایا کہ بلانک کا نظریہ دراصل ہم نے پاڈ مانڈن سابھی ناتا میں اور اس سام استان کے بتایا کہ بلانک کا نظریہ دراصل ہم نے پاڈ

انقلاب الكيزنتائ كاحامل بادربقول حبي جينز: -

" بنظریداس قانون علّت دمعلول ہی کوابئی فرمازدائی کے تخت آباد جو اللہ ہے جسکوا ہے کا منازدائی کے تخت آباد جو اللہ ہے جسکوا ہے کا مناز دائی کا مقام حاصل تھا پرائی سائنس کا پیطعی اعلان اور دعویٰ تفاکہ فسل نور نیجیس سلسلہ علل معلولات کے بندی ہے ہوئی قوانین سے باہرایک قدم نہیں نکال سحق، علت "العن" کے بعد الرئی کو بیدا یا ظاہر ہونا چاہتے، معلول ہی کو بیدا یا ظاہر ہونا چاہتے، کیکن نی سائنس اب سرت اتنا دعویٰ کرسکتی ہے کہ" العن" کے بعد "، نیکن نی سائنس اب سرت اتنا دعویٰ کرسکتی ہے کہ" العن" کے بعد "، نوی وی تو بے فیوں تو بے شمار کھانات ہیں، البت اتنا چے ہے کہ اُن میں مقابلے میں اور "ج" کا "د" کے مقابلے میں افرائی ہے ، کا "د" کے مقابلے میں افرائی ہے ، کا "د" کے مقابلے میں افرائی ہے ، کا "د" کے مقابلے میں افرائی ہے ،

جیس جیز نے بتایا ہے کہ اس اغلبیّت یا طنّ فالب سے سواکسی نام نہا دعلّت سے بعد مسی فاص نام ہذا دمعلول ہی کے پیدا ہونے کا بحکم نہ تو تطعیت سے ساتھ لگایا جاسکتہ ہے۔ نداس کی پیٹین کوئی کی جاسمتی ہے ، ملکہ :۔
نداس کی پیٹین کوئی کی جاسمتی ہے ، ملکہ :۔

This is matter which Lies on the kness of gods whatever gods there be.

یہ میں معاملہ کی تخدا ہی کے ہائھ میں ہے جس کو بھی خدا کہا جائے '' غرض بیبویں صدی میں ایمٹی بخریات کی روشنی میں جو سائنس بر دان جرا ھی ہے

کے جیس جنزی کتاب میرامراد کائنات ر 

Mysterious Universe من دان گذیب اسائنس مولانا عبدالباری ندوی ، ص ۸۳ تا ۵ ۸ ،

اس ان مراخ تصورات کوجوا مول ہی سے حم کردیا ہے کہ کا تناتی ہے اس کا صینیں ان اشیار سے جم انہیں ہوستیں اورآگ سے جلانے کی صفت کو کہ جی الگ نہیں کیاجا سکتا ، اب سانیس کا کہنا یہ ہوگ و ہاں تبیش اور جلن آگر و بیشتر جلاتی عزورہ ہے ، اور غالب گمان کہی ہے کہ جہاں آگ ہوگ و ہاں تبیش اور جلن یا تی جائے گی، لیکن آگر بھی اس کے خلاف ہوجائے تو ہے منعقل کے خلاف ہوا اور نہ سانیسی مسلمات اس کی تروید کرسے ہیں ، لہذا آج کا سائٹس ال معجزات کے بالے میں ذیا وہ سے زیاوہ لا علی کا اظہار کرسکتا ہے ، اُن کو نا ممکن کہ کراؤ کا اصول انکا ہمیں کرسکتا ، اُن کو نا ممکن کہ کراؤ کا اصول انکا ہمیں کرسکتا ، شاید ہی وجہ ہو کہ بسیویں صدی میں مغرب کے عوام بھرائی جیروں کی طوف نوٹ رہے ہیں جفیں وہ بہلے گا فوق الفطرت "سجھ کرتو ہم پرستی متراد دیا کرتے تھے ، انہنا دیہ ہے کہ بعض اطلاعات کے مطابق مغرب کی معن یونیورسٹیوں میں جادو" سکھا نے بی ان کا عدہ شبعے قائم ہونے کے ہیں ،

پوتجدور بنددل کی ذہنیت ہمیشہ سے یہ رہ ہے کہ وہ زملنے کے عام شور دشفب سے متا از درعوب ہوکر بڑی جلدی سے ایک دائے قائم کرلیتے ہیں، اور معاصلے کی پوری شخص کئے بغیرہی اُس دائے پر فکر و نظر کی پوری عمارت کھڑی کر لیتے ہیں، معجزات کے معاصلے میں بھی بہی ہواہے کہ جس دقت مرستیدا حدفان صاحب اور اُن کے ہم فواد در محبر ایت کو نامکن قترار دے دہے تھے اس دقت مغرب میں عام شور تو بیشک متجدوری معجزات کو نامکن قترار دے دہے تھے اس دقت مغرب میں عام شور تو بیشک اُن کے انکار بہی کا تھا ، ایکن ایسا بھی نہیں تھا کہ فلسفہ اور سائنس کی دنیا کے تمام لوگ ہم جو زات کے منکر ہموں ، بلکہ بہت سے متاز سائنس دان اُس قت بھی مجزات کے منا ہوئی ، فرائیڈ ہم بست سے متاز سائنس دان اُس قتر علی معربے کے معنا بین تھے ہیں، اور تا بت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے معنا بین تھے ہیں، اور تا بت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے معنا بین تھے ہیں، اور تا بت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے معنا بین تھے ہیں، اور تا بت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے تا معنا بین تھے ہیں، اور تا بت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے تا معنا بین تھے ہیں، اور تا بت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے تا معنا بین تھے ہیں، اور تا بت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے تا معنا بین تھے ہیں، اور تا بت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے تا میں بھی ہیں، اور تا بت کیا ہے کہ معجزات کسی جھی طرح کے تا میں بھی ہیں، اور تا بت کیا ہے کہ معجزات کسی جھی طرح کے تاری کر بھی بیا ہا تا کہ تا کہ دی ہے کہ اس کے خلاف نہ ہیں ہیں ہیں بیا

له ملاحظه بوانسائيكلوميريا برامانيكا، ص ٥ م ٥ م مطبوعير المائيكلوميريا برامانيكلوميريا و من معادعين المائيكلوميري

اور برجم رحاص کے ساتنس دانوں کے جواتوال بین کے گئے ہیں ہم نے اُن کورا ن کریم کی سجاتی ان اتوال کی صدافت اور حقانیت کی دلیل کے طور پر بیٹن ہدیں کیا، کیونکہ قرآن کریم کی سجاتی ان اتوال کی تاتید سے بے نیاز ہے، وہ اُس وقت بھی سجا کھا، جب سائنس دان ما فوق الفطرت اشیار کا مذاق اواتے تھے، اور آج بھی سجا ہے، جب سائنس دان خود ما فوق الفطرت اسٹیا، کے امکان کو تسلیم کر رہی ہے، اور اگر بالفت و کی سائنس کے نظریات دوبارہ بتر ل جائیں تواس کی سجائی میں اس وقت بھی ذرہ برابر کمی ہمیں آئے گی، لیکن یہ اتوال بتر ل جائیں تواس کی سجائی میں اس وقت بھی ذرہ برابر کمی ہمیں آئے گی، لیکن یہ اتوال ہم کور قرآن کر کم کی تفسیر میں کم تربیونت کرنے کی کورشش کی تھی اُن کی بنیا دکس قدر کم دور اور نایا میران تھی، انحوں نے ایک ایسے کلام کو وقتی نظریات کے بیا نے سے ناپنے کی اور شن کی تھی، جس کا علم ماضی دستقبل کی تمام دسعتوں کو محیط ہے ، اور جس کے آگے ورشش کی تھی، جس کا علم ماضی دستقبل کی تمام دسعتوں کو محیط ہے ، اور جس کے آگے والسان کی تمام کاوشیں بچ ل کے کھیل سے ذیادہ و قدمت نہیں رکھتیں،

بہذااگر قرآن کریم کواپنے نظریات کا تا بع بنانے ہے بجائے اُس سے واقعۃ رہما کی حاصل کرنی ہے ، تواسے رائج الوقت نظریات کی عینک سے پڑھنے کے بجائے اُس طبی بڑھتے جس طرح سرکار ڈیمالم صلی انٹرعلیہ وسلم اورآ پی کے اصحاب ٹنے بڑھا تھا ، اوراس کی تشریح و تفسیر کے وقت مرقبہا فکار کے شور دغل سے متنا ٹر مہونے کے بجاوہ اصول استبعال کیجئے جو تفسیر کے فطری معقول اوروا قعی اصول ہیں ، ان اصوبوں کے ذراجیم

جوبات قرآن کریم سے داضح طور پر تنابت ہوجائے آسے جھینپ جھینب کرادر مشر ما شر ماکر ہمیں، بلکہ پورے بھین دایمان اورخوداعمادی کے ساتھ دنیا کے سلمنے بیتی کیجئے، اور زمانے کے مرقبہ نظریات ہزاراس کے خلاف ہوں 'یر نقین رکھنے کمحق دہی ہے جوقرآن کی نے بیان کردیا، اگرانسا بیٹ کی قسمت میں کوئی فلاح بھی ہے تو وہ ہزاد کھوکری کھانے کے بیداس کے بیان کردیا، اگرانسا فیت موت حقائق تک ہینے کردہے گی،

اس کاجواب، یہ ہو کہ متر آن کریم کی جو تفسیر قطعی طور پر آمخصزت صلی الشرعلیہ دسلم
یاصحابۂ کرام مزے اجماع وا تفاق سے ثابت ہو، وہ آج تک بھی عقل یا قطعی مشاہد سے
کےخلان ثابت ہنیں ہوئی، چو دہ سوسال کے عصمیں علی تحقیقات وانکشافات میں
میں نکڑوں افقلاب آئے، بیکن آج تک بھی ایسا ہمیں ہوا کہ مشرآن کریم کی کوئی قطمی
البثوت تفسیر شاہد ہے محلاف بڑی ہو، اور چو کہ مشرآن کریم اسٹرتعالی کاکلام ہے، اور
آسخصرت صلی اسٹر علیہ وسلم کو اس کی قولی اور علی تفسیر سی کے لئے مبعوث کیا گیا تھا، ہلزا
آئے کی بیان کر دہ ہرتفسیر بھی اسٹر تعالیٰ ہی کی ہوایت کے مطابق ہے، اور آپ کی کوئی
تفسیر آئندہ بھی عقل یا مشا ہو ہے کے خلاف ہیں ہوسے تی،

ا كبته اس معلط مين غلطي و وطرح لكتي معد :-

بہہ، ماست یا میں مورس کا ہے۔ دا) جولوگ زمانے کے مرقرجہ نظریات سے بہت جلد مرعوب ہوجانے کے عاد میں، وہ کسی جزکے خلاف عقل" ہونے کا فیصلہ بہت جلد کرڈ للتے ہیں، یہ ایک طے شار ہ

مسكه بوكه برحرت انكرج زخلان عقل نهيس بوتى، اورنه برأس جزكونا مكن كهاجا سكسك جس سے اسباب سمجھ میں مدکت م ہوں ، الیی چرکومستبعدد improbable ) غیر محر ) <u>ماحم</u>ت آنگيز د Extra ordinary (astonishing ) كهناخود خلاب عقل كإ توكرسيحة بين، اليكن اس كونامكن ر جِرْ خُفُونِ تعلِقة فن سے دا قعن مذہواس کے لئے یہ بات قطعی نا قابل فہم ہے کہ دائرلدیں میں میں ہزادون میں دور بیتے ہوتے انسان کی آواز کی سرح شنائی دے رہی ہے ؟ اوراکرکسی دیماتی کے سلمنے یہ پات ہی جائے توعجب نہیں کہ وہ اس بات کونسلیم کرنے سے انکار ہی کروے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وائرلیس سیسٹ میں دور دراز کے کسی آؤمی کی آدارساني دينا تولان عقل ياس نامكن بع ، بعض حصرات قرآن كريم كي تفسير كم معاط مي اس فرق كوملحظ نهيس ركهة، بلكه برأس جيز كو "خلاب عقل" يا" المكن " قرار ديتي بين جومحص جرت الكيزيازياره سع زياره خلاب عادت اورستبعدر improbable معلوم ہوتی ہے ، حالانکہ قرآن کریم اوراحادیث دغیرہ میں اس قسم کی باتوں کا پایاجا نا ہرگز محل تعجب بنیں ، ہم كتاب كے سروع يس وض كرجيح بين كه وحى نبوت كا آغاز ہى اس مقام سے ہوتا ہے جہاں عقل کی پر وازختم ہوجاتی ہے ، وی درسالت کے سلسلے کا تومقعسر اصلی ہی بہے کہاس سے ذریعی انسان کواُن با توں سے باخبر کیاجائے حبفیں وہ محفی عقل کے ذریعے نہیں مان سکتا، چنا بخہ اگر دی ورسالت کا سلسلہ نہ ہوتا توعقل معاد وآخرہ حساب وكتاب، جنت وجهتم او دملائكه دغره كاا د داك ازخو دنهبي كرسحتى تقى، ورنه أكرميم سارى باتين نرى عقل سے معلوم موسى تھيں توانبيار عليم اسلام كومبحوث فرمانے، أن ج وى نازل كرف اورائفيس آسانى كتابيى دينے كى كوئى صرورات بى مائىقى، لماذااگر وى اور رسالت برایمان ہے تو یہ بھی ما نما پڑے گا کہ علم کے اس ذریعے سے ہیں بہت سی باندائی معلیم ہوں گی جومحف عقل سے معلوم مذہو سحتی کھیں، اور جن کا ادراک وتعبور عقل کے لئے مشكل تقا،

اورجب يدبات طي موكني كم قرآن وحدميث مين ايسي جيرت الكيز چيزون كا وجودان

موضوع کے کاظ سے بالکل مناسب بلکہ عزوری ہے ، توقرآن کریم کی کسی ظاہر ومتبادر اوراجاعی تفسیر کو محف اس بنیا دہر کہ دہبیں کیاجا سکٹاکہ اس سے ایک چرت انگیز بات اس برتی ہے ، تا دقتیکہ وہ بات داقعہ خلا ب عقل یعنی امکن اور کھال نہ ہو، لیکن قرآن کریم کی تعطعی تفسیروں میں آج سک کوئی بات ایسی ناممکن اور خلا ب عقل ثابت نہیں ہوسی اور نہ قیامت تک بوسے ہے ، اس مسئلے کی حزید تفسیس و تشریح ہم انشار الدرا گھے با میں اصول تفسیر کے بحت کریں گے ،

رم) دوسری غلطی بعض ادقات به به وقی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی تفسیر قطعی اور یعنی نہیں بہوتی ، نز آن کریم کے سیاق وسباق سے ، ندآ مخصرت سلی اسٹر علیہ دیم کی کسی قطعی تفسیر سے ، ندا مخصرت سلی اس کے اجاع سے ، اس کے با وجود وہ تفسیر عام لوگوں میں تن مشہور بوجاتی ہے کہ لوگ اسے بھینی اور قطعی تفسیر سمجھنے لگتے ہیں ، اور جب وہ عقل کی کسی قطعی دلیں یا مشاہد ہے کی بنا پر غلط ثابت ہوتی ہے تو بعض ناوا قف لوگ اس پر اصار کر تھیں اور قطعی تفسیر دں کے بالے میں سمجھنے لگتے ہیں ، اور بعض سر آن کریم ما اس کی بھینی اور قطعی تفسیر دن کے بالے میں سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اسی طرح خلاف عقل ہوسمی ہیں ، لہذا ایسے موقع پر یہ و سمجھنا چاہم کہ ذرآن کریم کی جو تفسیر عقل کی سر یہ وہ کس دیا ہے تعلیم کی جو تفسیر عقل کی سے وہ کس دیا رائے تھیں تفسیر سمجھ بینا غلط ہے ،

میں کہ جو فن عام شہرت کی بنا ربرائے تھینی تفسیر سمجھ بینا غلط ہے ،

یر بحث اسولِ تفسیر "کے تخت قرامے تفصیل کے ساتھ آگے آرہی ہے، کہ جبعقلی اور نقلی دلائل میں تصادم عموم ہو توضیح راوعل کیا ہے ؟ اُس موقع پراس بحث کو ضرار دیجھ لینا جاہئے،

## ٧- قرآن كريم ك بوصوع كوعت لط سخفنا،

تفسیر قرآن کے بالے بیں چرتھی گرا ہی یہ کہ بعض لوگ قرآن کریم کے موصوع کو مھیک ٹھیک ہیں سجھتے ، ادراس میں وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے موضوع سے خابج ہیں مثلاً بعض حصرات اس جبچو میں دہتے ہیں کہ قرآن کریم سے کاننات ہے تام سائنسی اور طبعی حقائق مستبط کے جائیں، اور سائنس کے مسلمات کو قرآن سے تابت کیا جاتے ، وہ یہ بھتے ہیں کہ اگر ترآن سے سائنس کے بہمسائل تابت ہوگا، چنا بخے وہ پولیے خلوص کے ساتھ قرآنی آیا ت سے سائنسی مسلمات تابت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور لعبن اوقات اس غرض کے لئے قرآنی الفاظ کو غلط معنی بہنا دیتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ کہ دسر آن کریم کا اصل موضوع سائنس نہیں ہے، اس میں اگر کہ بین کا تناقی حقائق کا ذکر آیا ہے توضمی طور سے آیا ہی، سائنس نہیں ہے، اس میں اگر کہ بین کا تناقی حقائق کا ذکر آیا ہے توضمی طور سے آیا ہے، لہذا اگر اس میں کہ بین کوئی سائنر شفک حقیقت واضح طور سے مل جائے تو اُس پر تو بلا سشبہ ایمان رکھنا چاہئے ، لیکن سائنس کا کوئی مسئلہ پہلے سے ذہن میں رکھ کر قرآن کرتے سے گھے زبر دستی نکا لئے کی کوشش المیسی ہی ہے جیسے کوئی شخص طیب کی کتاب میں قانون کے مسائل زبر دستی نکا لئے ،

قرآن کریم نے اپنا موصوع اور مقصد نزول مہم نہیں جھوڑا، بکہ مبییوں آیات میں میر دیا ہے کہ اسے کیوں نازل کیا گیاہے ؟ مثال کے طور پرمندرج ذیل آیات پر کؤرنسر مائے : -

ا سا ہل کتاب تحفادے ہاس یہ ہمارے دسول آ پہنچے ہیں جوتم کوصات صات بتلاتے ہیں الیسے وقت ہیں کہ دسولوں کا سلسلہ دع مستے ) موقوت تھا، تاکہتم وں نہنے لگو کہ ہاہے یا س کوئی خوش خبری دینے والانہ آیا، نٹرانے والا، تو داب، تمھا ہے یاس خوش خری دینے والا اور درانے والآآگيا ۽

وَٱخْزَلْنَا لِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُعْمَدِةً قَالِمَا بَيْنَ يَنَ يُهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُعِيْمِنَّا عَلَيْهِ فَاحْتُمْ بَئِيمَهُمْ بِهَآ آخُزَلَ اللهُ وَلَا تَثْبُحُ آهُوَ آءُهُ مُزَعَمّا جَآءَ فِي مِنَ الْحَقِّ، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُرْ شِرْعَةٌ ۚ وَ مِنْهَاجًا ﴿ وَلَوْ شَاءً اللَّهُ تَجَعَلُكُمُ أُمَّةً قَاحِدَةً وَّالْحِكْ فَ لَكِكُنْ تِيَنبُلُو كُمْ فِي مَا ١٣ تَاكُمُ فَاسْتَبِقُواْ الْحَيْرَ إِسِّرُ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيُعًا، فَيُنَتِّ مُكُمَّر بِمَاكُ تُحْرُونِيَهِ تَخْتَلِفُؤُنَه (مائده: ٢٨) ائم نے برکتاب آب کے ماس بھی ہے ، جوخود بھی صدق کے ساتھ موصوت ہادراس سے پہلے جو راسانی ، کتابیں بیں اُن کو بھی تصدیق کرتی ہے ، ادران کتابوں کی محافظ ہوتو اُن کے ماہمی معاملات میں اسی میمی ہوئ سمّاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے ، اور بیرچی کمّاب آپ کو ہل ہے اس سے دود موكراً ن كي خواجتون برعماد وآمد نتيجة ، تم ميس براكيسك لويم ف خاص مشرليت اورخاص طريق تجويز كيا كقاءا وراكرا دشرتعالي كومنظوا مومّا توئم مسب کوایک ہی امّت می*ں کر دیتے ، نیک*ن ایسا نہیں کمیا، ماکر حو دین تم کو دیاہے اس میں تم سب کا امتحان فرما دیں ، تومیکیوں کی ط<sup>خ</sup> دراروسم سب كوخوابى كے ياس جانلہے، پھرود تم سب كوجتلاديگا جس میں تم اختلات کیا کرتے تھے "

وَكَذَا لِكَ نُفَعِت لُ الله يلتِ وَلِتَسُتَبِينَ سَبِينُ الْمُجْرِمِينَ ال

رانعا): ۵۵)

"اوراسی طرح ہم تعفسیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کوا در تاکہ کھل جاہ طریقہ گہنگادوں کا "

رَبُّ اُمُذِلَ اِنَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَلَ رِكَ حَرَجٌ مِّمَنَهُ لِلتَّنُورَدِيهِ وَذِي كُولِي لِلْهُو مِينِكَ واعراف ١١٠

مَّ رَدَّآن ایک کتاب برجوآب کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے دریعے (لوگوں کو فافر ان سے) ڈرائیں، سوآپ کے دل میں دکسی کے من ماننے سے) بالکل تنگی خہونی نیا ہتے ، اور یفصیحت ہجا ایمان والوک کمؤ آ حَصِّجِ بِنْتُ ثَرِّآنَ جَاءً کُرُمْ ذِی کُورٌ مِنْ تَرَیْکُومُ عَلیٰ رَحِّیلِ مِّسْنَکُ مُر لیمینی دیگھ و لئے تنگو او کعک کھ ڈیٹر کھوئن ہ داعواف: ۱۲۲) میں ایک ایسے شخص کی معرفت جو تھا ای ہی جنس کا ارشار ہے کوئی نقیحت باس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تھا ای ہی جنس کا ارشار ہے کوئی نقیحت کی بات آگئ کا کہ وہ شخص تم کو ڈراوسے' اور تاکہ تم ڈرجا وُ اور تاکہ تم پر

تِلْكَ الْمُتُ الْكِتْبِ الْحَكِينِيهِ هُنَّى وَّدَخُمَةٌ لِلْمُحْسِنِينَ هَ الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الطَّلَقَ وَكُونُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْاَحِرَةِ هُمُ يُونِقِنُونَ ه (لعّمان آ۱۲)

رحم کیاجائے ہے

سے ہے، کیایہ لوگ بول کہتے ہیں کرسینے راصل استرعلیہ دیم ) نے یہ اپنے دل سے بہنا لیاہے ، بلکریہ بچی کتاب ہے آئی کے رب کی طرف سے ، تاکہ آئی ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آئی سے پہلے کو کی ڈرانے والا نہیں آیا کھا، تاکہ وہ لوگ راہ برآجائیں "

تَنُونِيلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ولِثُنُنِ رَقَوْمًا مَّٱ ٱنُذِرَا بَآ وُ هُ مُمْ فَهُمُ عَٰفِلُونَ ٥ (لِنَّ: ٥ و١)

إِنَّا آَئُوَنُنَ الْيُكَ الْمُحْتِ بِالْحَقِّ فَاعُبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الرَّيْنَ، وزمر: ٢)

مہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف می سے ساتھ نازل کیاہے ، سوآپ فاص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کیجتے »

وَكُنْ اللَّهَ اَوْحَيُنَا َ الْمَيْكَ قُرُّا لِنَاعَرَبِيَّا لِيَّتُ نِوْرَاُمَّ الْقُرَيٰ وَمَنُ يَحُوُلَهَا وَتُنْنِ رَيُومَ الْجَمْعِ لَارَئِيَبَ فِيُهِ ، فَرِلْيُّ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِلْحِثُ فِي الشَّعِيْرِهِ (شورى: ، )

سہم نے اسی طرح آئے پرفستراک عربی وی کے ذریعے نادل کیاہے، تاکا کِ ممترے دریعے نادل کیاہے، تاکا کِ ممترے دینے والوں کوا درجولوگ اس کے اِردگرد میں، اُن کوڈرائیں، اور جعے ہونے کے دن رایعنی قیامت سے ڈرائیں، جس میں ذرا شک نہیں،

ایک گروه جنت مین بهرگا، ایک گروه و و زخ مین یا

مُّمَّ جَعَلُنْكَ كَلَّ شَرِيُعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَا تَبِّعُهَا وَلَا شَبِّعُ أَهُوَا وَ الَّذِنْنَ لَا يَعُلَمُونَ ، إِنَّمُّ مُنَ لَكُ يُّعُنُّوْ اعَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْمُ الْمُ وَ إِنَّ الظّٰلِمِينَ بَعْطُمُهُمُ أَوْلِيَا وُبَعْضٍ وَاللهُ وَإِنَّ الْمُتَقِيدُنَ ه طَنَ ابَعَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُنَّى وَرَخْمَةُ ۚ لِقَوْمُ ۚ إِنَّهُ قِبُونَ • (المِاشِة : ١٦١٨)

بُحْوَمِ نَهَ آبُ کو دین کے ایک خاص طریقے برکردیا، سوآب اس طریقہ پرچلے جاہتے، اوراُن جہلاء کی خواہشوں برد چلے ، یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آب کے ذراکام نہیں آسکے ، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اورا لنڈر دوست ہے اہل تعویٰ کا، یہ قرآن عام لوگوں کے لئے ہوتے اور ہدایت دیرشتمل ہی اور لیمین لانے والوں کے لئے بڑی رحمت رکھا ہا ہ آملہ کنڈل آئے سن اٹھی میٹ کتا بالمحقق آب گا متنظامی المقتل کے تقشیع جومن کہ مجکوری الّذی کی کے خشوق کر رجمت کا ایک مجلود کھی کے قواد جھ کے الی خیکرادشہ ڈیلٹ کھک کی ادائد کے کوئی بید میں گینٹ آج کو میں کی تعلیل الی خیکرادشہ ڈیلٹ کھک کی ادائد کے کوئی بید میں گینٹ آج کو میں کی تعلیل

"استفالی نے بڑا عدہ کلام دفترآن اندل فرمایا ہی جوالیسی کتاب ہم کمہ ایم ملتی مجلق ہی داور جس میں ضروری باتیں ، بار بار دُ برائی گئی بین جس کے ان دوگوں کے دل کانب اُسطحتے ہیں جواپنے دب سے ڈرتے ہیں ، پھران کے بدن اور دل نرم ، ہوکر اللہ کے ذکر کی طون متوجہ ، بوجاتے ہیں ایر دقرآن ، اللہ کی ہوایت ہے ، جس کو وہ چاہت ہے اس کے لئے ذریع مرابیت کراہ کا اور خداجس کو گراہ کرتا ہے اس کے لئے ذریع مرابیت کراہ کا اور خداجس کو گراہ کرتا ہے اُس کا کوئی ہا دی نہیں ؟

یر محض چندمثالیں بیک، اوراگر صرت آہنی برغور کرلیا جائے تو یہ واضح ہوجا آباہی کے مشتر آن کریم کا اصل مقصد انسیان کو آخرت کی تیاری برآبادہ کرنا اورا سٹر تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم و ترغیب ہے، اور حبتی باحیں اس میں تاریخی و اقعات یا کا تنامت و آفاق سے متعلق آئی ہیں وہ سب اسی بنیا دی عوضوع کی تائید و تقویت کے لئے آئی ہیں، ہندا اگر اس میں سائنس کا کوئی مشہور مسئلہ موجود منہ ہو تو مذیب کوئی عیب کی بات ہے رہ تعجب کی بھو کر ہے اس کا موضوع ہی ہمیں ہے، اسی طورے اگر

ماضی کیستقبل کاکوئی واقعہ قرآن مجید میں مصلے تو یہ بھی کوئی اعرَاصٰ کی بات نہیں ہی، کیونکہ وہ تایخ کی کتاب نہیں، بلکہ اس میں جستہ حستہ واقعات عربت اور موعظت کے لئے بیان کئے گئے ہیں،

اس سے بعض أن غيرسلوں كا اعتراض بھى دُور موجاتا ہے، بوس كے بن كمغربي مالک نے جن علوم وفنون کے ذریعے مادی ترقی کی ہے، اُن کے بارے میں قرآن کریم نے كي كيون بهي بتأيا ؟ اورأن لوكون كى غلط فهي بهي رُور موجاتى بيجو إن اعتراصات سے متأثر ہو کواس ننکر میں رہتے ہیں کہ قرآن کرتم سے سائنس وغیرہ کا کوئی نہ کو تی مسئلہ میں *نہی طرح* ٹابت کیا جائے ،کیونکہ اس کوسٹٹن کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخصانون كى كى كتاب بريداعر احل كرف لك كداس مين اليم بم بناف كاطريق كيون خلوانهين؟ تواس مح جواب میں کوئی دو مرافحض قانونی الفاظ کو تو الموار کراس سے اسٹم کی تھیوری مكالن كى كوشِ ش كرتے لكے ،طا ہرہے كريداكس اعتراض كاجواب نهيں ، للكرايك مذات بوگا،اسی طرح بوشخص مستر آن کریم میں سائنس ا درانجینی رنگ کے مسائل نہ ہونے بیعر<sup>ض</sup> ،داس كاليح جواب يهنس بك قرآنى الفاظ كوتو رود كراس سے سائنس كے مسائل زبردستی نکالے جائیں ، ملکه اس کالیے جواب یہ ہے کہ قرآن کریم ندسائنس یا ابنینیرنگ كى تئاب ہى اورىند ماتى ترقى حاصل كرنے كے طريقة اس كامو صنوع بيس، يونكريه سارى باتیں انسان اپن عقل وفکرادر تجربات ومشاہرات کے زریعے معلم کرسکتا تھا،اس لتے الشرتعالى في أن كوانسان كى اين محنت دكاوش اورتحقيق وبتجوير حفور ديا، اوران باتون کو قرآن کریم کا موضوع برا یا جومحض انسانی عقل سے معلوم نہیں ہوسے تیں ، ملکہ اُن کے ادراک کے لئے دحی البی کی دمہائی ناگزیرہے ،مہی وجہسے کرانسان سائنس اوڈیکٹا اوچ کمے ميدان ين عقل وفكرا وركتر بات ومضابرات ي وريع موجوده مقام كك يهن كيا، ليكن اسان دیقین کی دولت، قلب ورُوح کی پاکیزگی، اعمال واخلاق کی تطهر، انشرکے ساتھ بندگی کا تعلق اوراخر دی زندگی سنوارنے کا جذر بہو دحی اہمی کے بغیر حاصل نہیں ہرسکتا تقاءاد ربصے قرآن كريم نے اينا موضوع بناياہے وہ عقل وفكر كى اس جرت الكيز تك تا

سے بعد بھی انسان کون عصل ہوسکاہے ، اور در کس وقت کے عصل ہوسکتاہے مبتک اس معاملے میں سیتے دل سے قرآن کی رہنائی حاصل ندکی جائے ،

ہماری اس گزارش کا منشاریہ ہر گزنہیں ہے کہ قرآن کریم سے سائنس کا کوئی مسلم اخذ کرناعلی الاطلاق کوئی جُرم ہے ، ہیں یہ سلم ہو کہ قرآن کریم میں منمی طور سے مائنس کے بہت سے حقائق کا بیان آیا ہے، جنام پخرجہاں اس کی کسی آیت سے کوئی واضح سائنٹ فک بات معلوم ہو رہی ہواسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ، لیکن واضح سائنٹ فک بات معلوم ہو رہی ہواسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ، لیکن اس معلط مندر حرج ذیل غلطیوں سے بر مہی زلاز می ہے،۔

دا، سآنس کی جہات قرآن کریم ہیں مذکورہے دہ صنمناً مذکورہے ،اس کا اصل میں مذکورہے دہ صنمناً مذکورہے ،اس کا اصل م ان حقائق کے ذریعے اسٹر تعالیٰ کی قدرتِ کا مل کا ہتھ ضارا دراس کے ذریعے ایمان ہیں پختگ ہیدا کرناہ ہوں کہ بہذا اس بنیاد پرفسرآن کریم کوسائنس کی کتاب بجھنا یا باورکرناہا کل مذاہدہ میں ا

به بهاں سائنس کے کسی شلے کی تمل وضاحت موجود نہ ہو وہاں نواہ مخواہ الفّا اورسیاق وسیاق کو توڑموڑ کرسائنس کی کسی دریا فت پرجیسیاں کرنے کی کومشش کسی طرح درمست نہیں ، یہ بات ایک مثمال سے واضح ہوگی ؛

جس وقت سائنس کی دنیا میں یہ نظریہ شہور ہوا کہ زمین اپنی حکرسا کن ہے اور دوسے سیّادے اس کے گر دحرکت کرتے ہیں تو بعض لوگوں نے اس نظریہ کو قرآن کڑا سے ثابت کرنے کی کوہشمٹ کی، اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا گیا :۔

آمَّنُ جَعَلَ الْآمُ ضَ فَعَدَ رَاسًا، اللهُ عَبَادت برى جس في زين كو

حائے قرار بنایا 🛚

ان دگوں کا بھنا تھا کہ "جائے فترار" کا لفظ یہ بتار ہاہے کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے، حالانکہ فتر آن کریم کا مقصد تو یہ بیان کرنا تھا کہ یہ اند تعالی کا بڑا اندا ہے کہ تم زمین برڈا نواڈول رہے کے بجائے اطمینان کے ساتھ دہتے ہو، اوراس میں لیٹنے،

بیشے اور قرار حاس کرنے کے لئے تہیں کوئی تکلیف برداشت کرنی نہیں پڑتی ، اب طاہر ہے کہ اللہ تعالی کے اس انعام کا زمین کی حرکت وسکون سے کوئی تعلق نہیں ، ملکہ زمین تحرک ہویا ساکن ، یہ نعمت ہرصورت میں انسان کو حاسل ہے ، اس لئے اس آیت سے زمین کوساکن ٹا بت کرناایک خواہ مخواہ کی زبر دستی ہے ،

بھرجب سائنس نے ڈمین کے ساکن ہونے کے بجائے متحری ہونے کا نظریہ بین کیا تو معض حفزات کو یہ نظریہ بھی قرآن سے ٹابت کرنے کی فکرلاح ہوئی، اور متدرج ذیل آیت کو حرکت زمین کی تا تیریں بیش کردیا،۔

وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهُ عَالَمُ اللَّهِ وَقَرْقِ الْحِبَالَ تَحْسَبُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تَمُرُّمَرُّ النَّحَابِ،

'' اودم بہاڑوں کوڈیکھکریے گمان کرتے ہوکہ یہ جا مدین' اوریہ بادل کی طرح چل دہے ہوں گئے ؛

ان حفزات نے بہاں ترمی کا ترجم 'بیل رہے ہوں گے "کے بچا کھل دہ ہیں "کرکے یہ دعویٰ کیا کہ اس ہمت میں زمین کی حرکت کا بیان ہے ، کیونکہ بہاڑوں کے چلے کا مطلب یہ ہے کہ زمین چل رہی ہے ، حالا نکہ آیت کا سیاق دسباق (Context) صاف بتارہا ہے کہ یہ قیامت کے حالات کا بیان ہے ، اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے بہاڑ جفیس تم ابنی حبکہ اٹن سجھتے ہو فعنا رمیں باولوں کی طرح اور آیت کی مسائل ستنبط کرنے کے طرح اور آیت کا موقع ، بی نہیں دیا،

واقعہ یہ کہ زمین کی حرکت اورسکون کے بارے قرآن کریم خاموش ہے،
اور اور اور اس کے کہ یہ بات اس کے کہ یہ بات اس کے کہ یہ بات اس کے موصوع سے خارج ہے، نہ قرآن سے زمین کی حرکت ثابت ہوتی ہے نہ سکون، المبندا ساتنس کے دلائل کے لحاظ سے اس میں سے جونظریہ بھی اختیا رکیا جائے قرآن اس میں مزاحم نہیں ہوتا، اور مذائس سے دین وایمان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے،

یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ حسر آن سے سائنٹ فک مسائل سنبط کرنے کی کوشنٹیں بساا وقات بڑے خلوص کے ساتھ کی جاتی ہیں، اوراس کا منشأ خرسلوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دکھوا جو بات ہم نے صدیوں کی تحنت کے بعد معلوم کی ہے وہ ہمارے قرآن میں پہلے سے موجو دہے ، نیکن در حقیقت اگر یہ سنباط اصول تفسیر کو تو ڈر کرکیا گیا ہے تو یہ حسر آن کے ساتھ نا دان د دستی کے سوانج نہیں جس وقت لوگ فت ران سے زمین کا ساکن ہونا ٹا بت کرنا چاہ رہے تھے، وہ بر عجود اسے حتر آن کی خرصت تصور کو ہمارت تھے ، وہ بر عجود اور عالم کی طور بر یہ مان لیا جاتا کہ کسر آن زمین کے ساکن ہونے کا قائل ہے تو آج جبر زمین کو سائن ہونے کا قائل ہے تو آج جبر زمین کو سائن ہی جو با تیں قطعی طور نے برادان دوستی کیا نتائج بیرا کرتی ؟ لہذا سائنس کے بارے میں جو با تیں قطعی طور میں اختران کرتے میں موجو دہیں اختیاں تو فتران کی طرف منسوب کیا جا اسکی طسر دن جن باتوں کی قطعی وضاحت فتران نے نہیں کی، اُن کوخواہ مخواہ اس کی طسر دن منسوب کرنائل بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے چو

سله اس مسئله كامزية تفصيل وتشريح كرلئة ملاحظ مويحيم الامت حصرت مولاً الشرع على الماست متحتال المرع على الماست كالم المرادي والماست المنابية والماسي والماسي والماسي المنابية والماسي والماسية والمراسي والمنابية والماسية والماسية

## تفنير كيجناصروري اصول

جیداکہ اوپروض کیا گیا، قرآن کریم کی تفییراوراس سے احکام دقوانین کا استباط

ایک بہت وسیع موعنوع ہے، اوراس کے محل اصولوں کو سیجھنے کے لئے عربی زبان واد،

مخوصرف، بلاغت اور علم حدیث دفقہ کی واقفیت صروری ہے، ابنزااس کتاب میں

یرتمام اصول بیان نہیں ہوستے، علم اصولِ فقہ کا بیٹ ترحصہ قرآن کریم سے احکام دقوائی

مستنبط کرنے کے اصولوں پر بہی شتل ہے، اور چشخص اس موصنوع کا مفصل علم صل

کرناچا ہتا ہواس کے لئے علم اصولِ فقہ کو ماہراسا تذہ سے بڑ ہنا صروری ہے، لیکن کم

عاصولِ فقہ کی ہوری مہارت کے بغیر بھی سمجھ میں آسکتے ہیں، اور جن کو نظرانداز کرنے واصول بیان کردی جو

کی بنار پر تفییر کے معاطح میں بڑی علط نہمیاں بلکہ گراہیاں بھیل رہی ہیں، یہ تفسیر

کی بنار پر تفییر کے معاطم میں بلکہ اس علم ہے جب تہ جب تہ مباحث ہیں، جبفیں عصر حاصر

کی ضرورت کے مطابق انتخاب کر کے بیش کیا جارہا ہے، والنڈ الموفق والمعین،

۱- قرآن کریم اور محسّاز

يهلى حزورى بات يه به كه بعص اوقات ايك لفظ سے اس كے حقيقي معنى مرا د

ہنیں ہوتے، بکہ مجازی معنی مراد ہوتے ہیں، مثال سے طور پر مشیر "سے حقیقی معنی تو ایک مخصوص در ندے کے ہیں، سین بساا وقات پر لفظ مبہا درا نسان "کے معنی میں مجھی تعمال ہوتہ ہے، انیش کا مصرع مشہورہے ہے

## كس شيركي آمديك كرون كانب رباب

یباں سیرسے مراد وہ در ندہ نہیں ہے ، بلکہ بہادرانسا ن ہی ، اسی طرح اور بھی بہت سے
الفاظ کسی خاص مناسبت سے کسی ایسے معنی بین ہتمال بوجاتے ہیں جوان کے لنوی اور
حقیقی معنی نہیں ہوتے ، قرآن کریم ہیں بھی بہت سے الفاظ اپنے حقیقی اور لنوی معنی میں
استعال نہیں ہوتے ، بلکہ ان سے مجازی معنی مراد او گئے ہیں ، لیکن اس کا پیرمطلب نہیں ہو
کہ ہر شخص کو ریا اخت سیار ہو کہ وہ قرآن کے جس لفظ کو چاہے حقیقی معنی براور جس کو چاہ ہو
مجازی معنی برمجول کرسکتا ہے ، بلکہ علی ارائمت نے اس کا ایک ایسا صابط کو سمجے لینا عروری ہو
موفی صدم معقول ہے اور جس پر تمام علی منتق ہیں ، یہاں اس صابط کو سمجے لینا عروری ہو
موفی صدم معقول ہے اور جس پر تمام علی منتق ہیں ، یہاں اس صابط کو سمجے لینا عروری ہو
ہوں گے ، اور مجازی معنی صرف اُس دفت مراد ہوں تے جب حقیقی معنی کسی مجبوری کی
دجہ سے مراد رہ ہو سے تاہوں ، اور جہاں کوئی مجبوری منہ ہو و بہاں مجازی معنی مراد لینا کسی حقیق معنی مراد لینا کسی سے تبیس ہوگا، مجبوری کی صور تیں مندر رہ زیل ہیں :۔

ا۔ حقیقی معنی عقلی طور پر ما قطعی مشاہر ہے گی روسے حمکن نہ ہوں ، اور عقلی طور مربہ حمکن نہ ہونے کی مفصل آشری کا آنشا را مٹر ایکا اصول میں " قرآن کریم اور عقافی لائل" کے زیر عنوان آئے گی ،

۲- عوف اورمحاورے کے اعتبارسے اُس لفظ یا جیلے کے حقیقی معنی مرّوکے ہوگئے ہوں ، مثلاً کفارکے ہارے ارشاد ہے :-

كَفْلِيُلاً مَّا يُهُوُّ مِنْمُوْ تَهِ هُ "يُه لاگ تقورًا بى ايان لاتے بن"

لفظ "قليل" كے حقيقي معن " تھوڑے" يا "كم "كے بين، ليكن ايسے مقامات برع ف اور

محاور سے میں بیمعنی مراد بہمیں ہوتے کہ وہ ایمان تولاتے ہیں مگر تھوڑا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایمان نہیں لاتے، اور اس طر" قلیلاً "کالفظ مجازاً نفی کے معنی میں استعمال ہو تاہیں، اردو میں " تھوڑا ہی "ادرائگریزی میں" few "کابھی ہمال ہے۔ سات مورد لینے کے لئے تیسری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ عبارت کے سیاق و سباق میں کوئی قریبند ایسا ہوتا ہے جو حقیق معنی کوئا مکن سادیتا ہے، مثلاً قرآن کریم کا الشاد ہے:۔

فَكُنْ شَاءَ فَلْيُو مِنْ وَكُمْنُ شَاءَ فَلْيَكُفْمُ. الْسِ وَشَخْصَ جِلْسِ المِالِ لات ادر جوجِلْسِ كفركرف.

ان الفاظ کا تھیں طفی اور حقیقی مطلب یہ ہوگا کہ ذمعا ذائد کی الشرتعالی کی طرف سے ایمان اور کفر کی مساوی اجازت ہے، لیکن آگے ارشاد ہے:۔ معالیان اور کفر کی مساوی اجازت ہے، لیکن آگے ارشاد ہے:۔ اِنَّا آعُدَ نَا لِلظِّرِ لِمِینِیْنَ مَا سُرَّ اَط

"بلاشبهم نے ظالموں دکا فروں سے لئے آگ تیا رکر دکھی ہجے"

ان الفاظ سے ظاہرہے کہ آبیت کا مقصد نہنیں ہے کہ ایمان اور کفر مساوی طور سے جا تڑہے، بلکہ مقصد ہے کہ ایمان کو اختیارہ جا تڑہے، بلکہ مقصد ہے ہوجائے کے بعد انسان کو اختیارہ کہ وہ کو کی داہ پر باقی رہے یا ایمان لے آتے ، بہلی صورت میں آسے عزاب جہتم سے واسطہ پڑے گا اور دوسری صورت میں وہ رصانے اہمی سے میکنا د ہرگا،

ان مجوریوں کے سواکسی لفظ کواس کے حقیقی معنی سے بجائے مجازی معنی برمحول کرنا ہرگر درست ہنیں، یہ ایک متفقہ اصول ہے، اوراس کی معقوبیت نا قابل انکار ہر اس کے کہ کی تحقیق دیدی جانت ، اس کے کہ اگر انٹر تعالیٰ کے کلام سے مجازی معنی مراد لینے کی کھی تحقیق دیدی جانت ،

سله يهاں ہم نے اس مستلم کے مفصّل معنی مباحث سے بچتے ہوئے سادہ الفاظ میں اس اصول کاخلا بیان کیا ہم اس موضوع کی محل اورجامع و مانع محت کیلئے اصولِ نقرکی کتابیں ملاحظہ فرائی جاہیں' بالحضوص فخرالاسلام مزودی کی اُصول اوراس کی مثرج "کشّف الامرازٌ تعبدالعزیز النجاری ح"،

و قرآن کریم میں ایک سے زائد معانی کے احتمال کی ایک صورت بہ کہ ایک معنی دوسے کے مقابلے میں زیادہ ظاہر ہوں ، ایسی صورت میں وہی معنی مراد لئے جائیں جو تیادہ ظاہر ہیں ، الایہ کہ کوئی دلیل اس بات پر قائم منہ ہو جا کہ میں الایہ کہ کوئی دلیل اس بات پر قائم منہ ہو جا کہ میں الایہ کہ معنی مراد ہیں ، ایسی صورت میں پوشیر معنی مراد ہیں ، ایسی صورت میں پوشیر معنی مراد لینا صروری ہوگا ہی

یراصول اس قدر بریمی ( self evideat ) اور معقول ہے کہ قرآن کریم توالٹر تعالیٰ کا کلام ہے ،عام انسانی گفتگو میں بھی اس پرعمل کتے بغیر کوئی جارہ کارنہ میں ،اوراگراس کو نظوا نداز کردیا جائے توکہی بھی پنتھن کی بات کوشیح طور میں بھی خات کارنہ ہوئے کرایٹ مسافر دیلو ہے کہ شیشن پر بہوئے کرایٹ

له البربان في علوم القرآن ،ص ١٦٤ ج ،

فررسے بہتاہ ہر کہ مختلف ہے آو "اس سے جواب بن اگر نوکر دیا ہے اکا کلٹ لانے رکم بجائے واک کا کلٹ ہے آئے واک سے ساری دنیا احمق حتراد دے گی، اگرچہ مختلف " کے لفظ میں دونوں احمال ہو جھ لیکن نوکر کی حاقت یہ ہو کہ اس نے دیلوے اسٹیسٹن کے ماحول میں گلٹ کے خااہری اور قریب معنی کو جھوٹر کر در در ہے معنی مراد ہے ، اسی طرح اگر کسی ہم کا حال کم کسی ابنین کر ویہ حکم دے کہ فلاں حگر ایک ہم کھو دی جائے جس سے آس با کی آبادی سیراب ہوسے ، ادرا بجنیز اس کا یہ مطلب بیان کرے کم ہم کھو دف سے بہاں مراد ایک درسگاہ قائم کرنا ہے جس سے آس باس کی آبادی تعلیم حاسل کرسے ، ادرا بینے آس ویوں اور شاع دل کا کلام میش کروے کہ انحوی کے درسگاہ موجو کے درسگاہ سے کے لئے " ہم "کا لفظ استعمال کیا ہے ، آبادی سی آب کے معنی سے اس کی دنیا آسے دیوا نہ قرار دے گی، کیونکہ " ہم "کے لفظ کو جاز آ معدر سکا ہی ہے کہ ساری دنیا آسے دیوا نہ قرار دے گی، کیونکہ " ہم "کے لفظ کو جاز آ معدر سکا ہی ہو تھی معنی کے خلاف کو تی دلیل یا قربین موجو دیمو، اور مذکور و جب سے اس مقلی دلیل یا قربین موجو دیمو، اور مذکور و جب سے مثال میں ایسی کوئی دلیل یا قربین موجو دیمو، اور مذکور و مثال میں ایسی کوئی دلیل یا قربین موجو دیمو، اور مذکور و مثال میں ایسی کوئی دلیل یا قربین موجو دیمو، اور مذکور و مثال میں ایسی کوئی دلیل یا قربین موجو دیمو، اور مذکور و مثال میں ایسی کوئی دلیل یا قربین موجو دیمو، اور مذکور و مثال میں ایسی کوئی دلیل یا قربین میں کھی ،

ك ويجيعة "الغُرْق بين الغِرْق: لعبدالقام البغدادى الاسفرائيني ص ٢٩٦ مطبع المدنى قام و

سے دادائے زدی حصزت موسی م کا غالب آجا ناہی، اور بادل کے سایہ کرنے سے مراد انکی عکرمت کا قیام لئے،

ہما دے زمانے میں بھی بہت سے صنفین نے اس اصول کی خلاف ورزی کر کے تفسير كي معاملي مين خطر ناك علوكري كهاتي بين المثلاً اليسوي صدى كي آغاز مين خربي فليقى كى مرمري معلومات كى بنيا دېرعالم اسلام كى بجون جُرّت بسند "حصرات اسلامى عقائديس سے أن تمام جيزوں كا انكاد كرينھے تھے ، جينين مغرب سے لوگ توئتم برتى" كاطعنه دياكرتے تھے،اس وجرسے انفوں نے قرآن كريم بيں اليى اليى بحريفات كمين جفیں دیج کردل لرزا محتاہے،ادراس خوض کے لئے قرآن کریم کی تقریبًا آدھی آیات كومجاز استعاره اور مشل ترادد مرياب، مثال كيطور برقرآن كريم من وسيون مقامات برص زت آدم عليات الم مى تخليق أن كراس فرشتون كي بجده ريز بوني أودا بيريم **Darwin** انكاركادا قد سان مواسم، كين يو كرمغرب من دارون ( نظرية ارتقاراً س دورمي كافي مقبول موربا تقا، اوراس كى كھے ناتمام سى اطلاعا ست ہند درستان میں بھی ہینج رہی تھیں اس تے انفول نے یہ دعویٰ کردیا کہ قرآن کریم نے صنرت آدم علیات آم، فرشتوں اورا بلیس کا جو دا قعہ میان فرمایا ہے وہ محصٰ ایک تثیل ہے، اور یہ آدم علیات لام کا کوئی شخصی دجود ہے، یہ فرشتَوں کا اور پر المبیکا چنامچرمرست پراحرهان صاحب لکھنے ہیں:۔

« اَدُم کے لفظ سے وہ ذا تب خاص مراونہیں پرجب کوعوام انتاس اور سجد مے مُثلّا باوا آدم کہتے ہیں، بلکہ اس سے نورع انسانی مراویے "

آسے مکھتے ہیں :-

.. -۱۰ اس تقصے میں چار فریق بوان ہوتے ہیں، ایک خدا، و دسرے فرشتے رابعینی

له المِلل دالخُل للشركِ مَان وصله على المُنكِ والنَّخُل للشركِ مَان اللهُ وسل المُنكِ والنَّخُل الم

كه تفسيرالعترآن از سرسيداحدخان ص ۸۸ ج ۱،

مل غنيمت بح كرخوا كامطلب قرسين من ره وغروبني بايا،

قواسے ملکوتی، تیسرے ابلیس یا شیطان دلینی قواسے بہیں ، چوستے آدم دلینی انسان جو مجھے آدم دلین مقصور انسان جو مجوعه ان قوی کا ہے ، اور حس میں مردد عورت دونوں شامل بیں مقصور تحصیر کا انسانی فطرت کی زبانِ حال سے انسان کی فطرت کا بیان کرنا ہے " سوال بیرا ہموا کہ قرآن نے قوفر شتوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ النر تعالیٰ کی تبیئے اور المد تقدلیں کرتے ہیں ، اس کے جواب میں مرسے درصاحب سے مرفر ماتے ہیں : ۔ "جوقوی جس کا کے لئے ہیں دہی کام کرتے دہتے ہیں کہ دہ ہی اُن کی تسبیح اور تقدیس ہے ، قوتت نامیۃ انمار اور قوت ناطقہ نطق ، قوتت احراق حرق ، قوت حامرہ انجاد کے سواا ورکھ منہیں کرسی ۔ " سیالہ سیلان ، قوت حامرہ انجاد کے سواا ورکھ منہیں کرسی ۔ " سیالہ سیلان ، قوت حامرہ انجاد کے سواا ورکھ منہیں کرسی ۔ " سیالہ سیلان ، قوت حامرہ انجاد کے سواا ورکھ منہیں کرسی ۔ "

پھرسوال ہیدا ہوا کہ آدم سے حنت میں رہنے، شجرۂ حمنو عہ کھانے اور وہاں سے زمین برر اُ تارے جانے (بمبوط) کا کیا مطلب ہو ؟ اس سے جواب میں معجاز و تمثیل "کی بیکرشم کاری ملاحظہ فرماتیے : ۔

معهم مروع ہی سے اس قصة (یعنی آدم والبیس کے واقعه) کو ایک واقعی
قصة نهیں سیجة، بلد صرف انسانی فطرت کا اس فطرت کی زبان حال سے بیان
فشرار دیتے ہیں، بس انسان کا جنت میں رہنا اُس کی فطرت کی ایک حالت کا
بیان ہی، جب تک وہ مملقت کسی امرو نہی کا ختصا . . . . اوراس کا شجر ممنوع
سے باس جانا، اس کا بحل کھانا، اس کی فطرت کی اُس حالت کا بیان ہی جبکہ وہ
غیر مملقت سے مملقت ہوا، مبوط ( بعنی اُتر نے ) کے لفظ کا استعمال فتر انتقال
مکان ہی رفت منہ میں ہے ۔ او

بھر بھی کوئی پوچھ سکتا تھا کہ اسی واقع میں البیس نے سجرہ کرنے سے انخارکہتے ہوگ کہا تھا کہ مجھ آگ سے پیدا کیا گیاہے اور آدم کومٹی سے ، اس کا کیا مطلب ہے ؟ اس سے جواب میں ارتشاد ہوا :۔

له تغسيرالقرآن اذمرسيداحدخان، ص ۱۵؛ چ ۱،

" فوات سہمیتیکوجن کا مبدآ حرارت غریزی دحرادت خارجی ہے آگ سے مخلوق ہونا بیان کرنا مٹھیک مٹھیک اُن کی فعات کا نبلا ناہے ،، اب پورے واقعہ کا خلاصہ خوراُن کے الفاظ میں یہ ہے ، ۔

" یہ فعارت انسانی خوا تعالی نے باغ کے ستعارے میں بیان کی ہے ، اس لئے تا ا فطرت کو باغ ہی کے ستعارہ میں بیان فرایا ہے ، سن دستد دیمیز کے بہنچ کورو معرفت جردسٹر کو بھیل کھانے سے ، انسان کا ابنی بدیوں کے جبانے کو درخت کے بتوں سے ڈھانگئے سے تعبیر کیا ہے ، مگر شحب والمخلاکے بھیل تک اس کو ہمیں بہنچایا ، جس سے ناہت ہو اہے کہ وہ ایک فائی وجود ہے اور اس کو دائی بقار ہمیں ہو ان اقتباسات بریم کسی علی تبصرے کی صرورت ہمیں سیمنے ، قرآن کریم میں حصرت ان اقتباسات بریم کسی علی تبصرے کی صرورت ہمیں سیمنے ، قرآن کریم میں حصرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ملاحظ فرمایتے ، اور فارکورہ بالا تا دیلات و محریفات کو اس چربیاں

ك تفيير لقرآن ازمرسيدا حدخان، ص ١٥٩ ج ١،

کله البته خذکوده بالاتخولیات پر بین فرق به طنیع کا مشهود لید رعبیداند بوالحسن لیروانی یا ۱ گیا، جس نے اپنے ایک بیروکو تکھا تھا ؛ اِن اُوصِیک بخشکیک انتاس فی العشران والتوراة والز بوره الانجیل وبرعوبهم الی ابطال المعاد والنشور من القبور وابطال الملاکه فی الما و العال الملاکه فی الما و ابطال الملاکه فی الما و ابطال الملاکه فی الما و ابطال الملاکه فی الما و وابطال الملاکه فی الما و وابطال الملاکه و ابطال المون وادُصیک باکن تدعویم الی العول بانه قدیم بین تمهیس وصیت کرتا بول که و کون علی قدم العالم دالعَرُق بین العَرَق بین العَرَق میں ۱۹۱ و ۱۹۷ و سیم کا کینی میں تمہیس وصیت کرتا بول که المون میں ملاکل المون وابخیل کے بالے مین شکوک و شبهات کا تشکار بنا و المحقیل ما ملاکل المون و موت و دو اور آخرت اور حشرونش آسان میں ملاکل المون دعوت و دو اور آخرت اور حشرونش آسان میں ملاکل اور نمین میں جنات کے تصوّر کومٹاؤ ، نیز میں تمہیس وصیت کرتا بول که لوگول کواس اعتقاد کی طوت دعوت دو کوئر والی تا مان میں کیونکم یہ اعتقاد و نیا وغیر فائی ثابت کرنے میں تصادا مرد گارثابت ہوگا ،

کرکے دیکھتے، خودا ندازہ ہوجائے گاکہ حقیقت و مجازے بارے بیں جہستہ اسول او بربان کی گئیں اس کو نظرانداز کرے کیسی کیسی لخواتیں ہے آن کریم کی طرف منسوب کی گئی ہیں اس میں اسی طرح مسرآن کریم جا بجاجت کی نعمتوں کے بیان سے بھرائے اس میں جنت کے برے بھوے باغات، بہتے ہوئے دریا وُں، خوبصورت مکا نات، حین اور پاکیزہ مٹر بکب زندگی، لذیذ کھانوں اور کھیلوں کا بیان اس کرزت سے آیا ہو کہ شمار شکل ہوئے میں کہ یہ سب بچھ جازہی مجازہے، اُن کا اس لے میں دریے کی خوشی اور داحت "کا بیان ہے، اور ذکورہ بالا استیار محقی اس لئے بیان کی گئی بین تاکہ جاہل قبم کے لوگ ان لذتوں کے لائے میں دن رات آطا میں گئے رہیں،

"ایک تربیت یافته دماغ خبال کر تلهے که دعد دون خوبہت کے جن الفاظ سے بیان ہوت ہیں آن سے بعینہ وہی امشیار مقصود نہیں، بلکہ اس کابیان کر اصرف اعلی درجے کی خوشی دراحت کو فہم انسانی کے لائن تشبیم میں لانا ہی، اس خیال سے اُس کے دل میں ایک ہے انہا عمر گی، نعیم جنت کی اور ایک ترغیب اوام کے بجالانے اور فواہی سے بچے کی بیدا ہوتی ہے، اورا یک کو طرمغز طلایا شہوت یوت زاہر یہ بجھتا ہی کہ در حقیقت بہشت میں ہنایت خوبصورت آن گنت خورین ملیں گی، مترابیں بئیں گے، میوے کھا دیں گے، دودھ وشہد کی ندیوں میں ہنا دیں گے، اور جو دل جا ہے گا دہ مزے اوا دیں گے، اور کی اور خواہی سے اس لغو، بیہ دہ دہ قرال سے دن دات ادام کے بجالانے اور نواہی سے بیخے میں کو ششش کر المیے ہے۔

واقعديه كرحقيقت ومجاذك بارب س جواصول اديربيان كياكياب اكراسسكو

له تفسيرالعشرآن ازمرسيدا حدمان،ص ه ۳ ج ١،

بس بشت وال دیا جلت توکوئ خراب سے خراب عقیدہ اور سُرے سے بُراعمل ایسا نہیں ہے جے قرآن کی طرف منسوب مذکیا جاسے، آخر باطنی فرتے کے لوگوں نے مجاز وستعارہ کے میں ستھیا راستِعال کرمے مشران سے مجوسی عقائز ابت کردیئے تھے، ا درآج بهی بهت سے عیسائی یا دری قرآن کریم ہی کی آیتوں میں دور دراز کی تا ویلات مرکے اُسے عیسائی مزمب کا حامی ابت کرتے رہتے ہیں، اور پیرجب آدھا فترا ن مجاز وستعارے پرستل ہرا وراس میں ملائکہ سے مراد درختوں کی قوتب نمو، دریا وُل کی توت ردانی ادرآگ کی توت احراق، آدم علیات لام سے مراد نوع انسانی، ابلیسے مراد مٹر کی قوتیں ہوسحتی ہیں تو دوزخ سے مراد دنیوی تکلیفیں اور حبتت سے مراد دنیوی راحتیں بھی ہوسعتی ہیں، اورخداکے بارے میں بھی کہا جا سحتا ہے کہ (معاداللہ) ودسي ستقل دجودكانام منهي، بلكه كاتنات كاصل يعنى مادي اتوانافى كالمها اورخداکاتصور حورآن میں بیان ہواہے وہ دمعا ذائد، آیٹ فحص اس سے بیان فرمایا تاکہ وسب کے بدوؤں کواس سے ڈرداکراچھے کا موں کی طرف کبلایا جاسیے ، لیجے ؛ اس طرح مجاز واستعادے کے اس متھیا دنے دین و نرسب کی بالکل ہی بھیٹی کرڈ الی، اور قرآن برعمل كرنے كے ليخ خداكے وجود پرايمان ركھنا مجھى عزورى مدرہا، اورب بات محص ایک عقام فردهند می بنیس بی مجاز اور تمثیل کے سبتمال کو کفل حیی دے کر مسرقم باطنیہ نے بالکل اسیَ جیسی دعوے کتے سخھ، علّامہ عبّدالقا ہربندادیؓ سخ رفرماتے ہیں :۔ م فرقة باطنيه كے مشہور ليڈ رعبيدالنڈ بن الحسن تيرو ان نے اپني ايک متاب میں ککھاہ کہ آخرت کی جزار وسزائغو ہاتیں ہیں اور حبّت سے مراد درحقیقت رنبیابی کاعیش وآلام ہی،اور عذاہیے مراد ستر بعیت بیرتو کانماز روزے اور مج وجہاد کے حیکر میں بھینسار ہناہے ؟

بمزا اگر تران کریم سے اللہ کی کتاب ہدایت کی حیثیت میں فائدہ حال کرنا ہی

ك الغُرِق بين الفِرِق، ص٢٥٩،

توبہ طرزعل انتہائی نامعقول سے بہیردہ اورخطرناک ہی کہ قرآن کریم کی جوبات اپنے کسی
نظریہ کے تعلاق معلوم ہواس میں آو بلات کا دروازہ کھول کریر کہنا سر ورح کردیا جائے
کہ اس کے ظاہری اورحیتی معنی کے بجائے فلا ن حتی مراد ہیں، جہرحا صرحے مصنفین
نے علم تفسیر کی صروری سرائط بوری کے بینے فران کریم کی تفسیر برقیلم اٹھایا ہے، آن میں یہ
اصولی غلطی مجڑت یا ہی جاتی ہے، اورائن کے مطا بعر کے دوران اگر مذکورہ بالااصول کو
زمن میں رکھا جائے توایسی تصانیف کی بہت سی غلطیا ان خود بخود واضح ہوجاتی ہیں،

## ٢- قرآن كريم اورعقلي دَلاَنل؛

عبدحا حزمے بعض مصینفین قرآن دسنست سے ارشادات بین بعض اوقات یہ بہر دورازکارتا ویلات اختیار کرتے ہیں کہ ان ارشادات کا ظاہری مفہوم عقل کے خلات ہی، اس لیے اُن کی ایسی تا ویل کرنی حزوری ہی جوعقل سے خلاف نہ ہو، اس لیے میں ویک خلاف نہ ہو، اس لیے ہم یہاں اس مسلے کو قدر سے تفصیل سے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں،

سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن وسنت سے جو ہاتیں نابت ہوتی ہیں آگے ہے آئیں دائل سے تبید یہ ہیں آگے ہے آئیں سے جو ہاتیں معلوم ہوتی ہیں انھیں معلی دلائل سے دراصل اس معالمے میں غلط فیمیول کا اصل سب سیہ کہ ہمادے علما ، و تشکلین نے اپنی کمآبول میں یہ قاعدہ لکھا ہی کہ آگر نقلی دلائل عقلی دلائل سے خلاف ہول تو عقل دلائل ہی کہ بادے علما ، و تشکلین نے ہرعل کیا جائے گا ، اور نقلی دلائل آگر مسند کے اعتبار سے قابل اعتماد منہوں تو اس کے بالے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ میچے ہمیں ہیں ، اوراگروہ سند کے صافل سے ناقابل انکاد ہوں تو ہم مراد ہمیں ہے ، بھواگران کا کوئی دو سرا مطلب ہے تکلف ہوسکتا ہوتو کہا جائے گا کہ وہ مفہوم ہم رواضے بہیں ہوسکتا ، اوراس کا حقیقی علم اند تعالیٰ ہی تو کہیں گرمین مطلب ہے جو میں نات تو کہیں گرمین ہوسکا ، اوراس کا حقیقی علم اند تو کہا ہی دلائل کی اس آخری قبیم ہی کو مشتب ہمات "سے تعبیر کرتے ہیں ، کو ہیے ، نقلی دلائل کی اس آخری قبیم ہی کو مشتب ہمات "سے تعبیر کرتے ہیں ،

كه الم دازي ابني كتاب اساس التقديس في علم الكلام" بي تحرير فراتي بين - رباتي لَطَّ صغير)

یہ قاعدہ علاراور شکلین میں شہور دمعرد ن ہی، لیکن اس کوسی طور پر نہی کے بنار برلجف میں نفیدن نے یہ طریقہ اخت یا رکھا ہے کہ قرآن دسنت کی جوکوئی بات اپن کسی رائے کے خلاف ہو کا اس میں بہر کرتا وہل شروع کردی کہ بی عقل کے خلاف ہی حالات کم میں کہ بی کا عدہ بیان کیا ہے انحفوں نے اس کی مسمل تشریح بھی کردی کہ میماں اس تشریح کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہتے ، حکیم الاحمت مولانا انٹرف علی صاحب محمل اس می میماں اس قاعدے کو بہری کہ انداز میں منفنط فرمایا ہے ، پہلے ہم ابنی کے الفاظیس یہ قاعدہ ذرکر رتے ہیں، اس کے بعد انشارالیٹراس کی مفتل تشریح بیش کی جائے گی، حکیم الاحمت، حصرت محقانوی محمد میں اس کے بیش می جائے گی، حکیم الاحمت، حصرت محقانوی کے بیش کی جائے گی، حکیم الاحمت، حصرت محقانوی کے بیش کی جائے گی، حکیم الاحمت، حصرت محقانوی کے بیش کی جائے گی، حکیم الاحمت، حصرت محقانوی کے بیش کی جائے گی، حکیم الاحمت، حصرت محقانوی کے بیش کی جائے ہیں اس

"دلیل عقلی دنقلی میں تعارض کی چارصور تیں عقلاً محتل ہیں :۔
ایک یہ کہ دونوں تعلی ہوں ،اس کا کمیس دجود نہیں، نہ ہوسکتا ہے ، اس لئے کہ صادقین میں تعارض محال ہے ، دو سرے یہ ک<sup>و</sup>ونو طنی ہوں دہاں جمع کرنے کے لئے گوہر دو میں صرف عن الطاهر کی گنجا کش ہے ، مگر بسیان کے تعدے سے کہ اصل الفاظ میں حمل علی النظام رہے ، نقل کو طاہر ہر دکھیں گے اور دئیل عقلی کی دلالت کو جمت نہ ہمجھیں گے ،

ربقيه حاشيه صغى گزمشت، اعم ان الدلال القطعية العقلية ازاقامت على شوت شي ، ثم حرا ادلة نقلية يشوطا بربا بخلاف ذلك فهناك لا يخلوا لحال من احدا مورا ربعة .... و لما بطلت الاقسام الاربعة لم سن إلا ان ليقط بمقتفى الدلائل العقلية القاطعة بان بذه الدلائل النقلية امّا ان يقال ابنما غير محيحة ، اوليقال ابنما صحيحة الاان الم ادمنها غير طوابر با ، ثم ان جوز الالآويل و شعلنا على سيل الترع بزكر تلك لتأويلات على التقعيم وان لم يجز التأويل فو صنا العلم بها الى الشرتعالي، فهذا بوالقانون الكل المرج ع اليه في جميع المتشابهات ، واساس التقديس و ص ١٤١ و ١٤ و فعل ٣٠ ، مطبوع مصطفى البابي مصر من الهماها تیسرے یہ کہ دلیل نقلی قطعی ہوا و رعقاظتی ، پہاں یقینیا نقلی کو مقدم کویں گے چو تھے یہ کہ دلیل عقلی قطعی ہوا و رنقاظ تی ہو، ثبوتاً یا دلالہ ، بہاں عقلی کو مقدم رکھیں گے، نقلی میں آویل کریں گے، بس صرحت یہ ایک موقع ہی، درایت کی تقدیم کار وایت برانہ یہ کہ ہر جگہاس کا دعوی یا ہست تعال کیاجا دیے "

اس قاعدے کو سیجھنے کے لئے پہلے یہ وہن شین کرلیٹا چاہتے کرعقلی ولائل تین فسم سے ہوسکتے ہیں:۔

ا-قطعی قلی کولامل کی این ایسے عقلی دلائل جوسونی صدیقینی ہوں ، اسخیس تام انسان کے خطعی قبلی کولامل کے خطاف ہر اتے اسے ہوں ، اوران کے خلاف ہر بات سونی صدیا حمکن ہو، مشلاً یہ بات کہ دوا در درجار ہوتے ہیں ، قطعی عقلی دیسل ہو جس کے خلاف کہی نہیں ہوسکتا، نعینی دوا ور دو برل کر کبھی تین یا بایخ نہیں ہوسکتا، نعینی دوا ور دو برل کر کبھی تین یا بایخ نہیں ہوسکتا، نامکن ہوکہ ایک شخص ایک ہی دوا در دہاں سے خاش بھی ، اسی طرح یہ بات عقلاً قطعی طورسے نامکن ہوکہ ایک شخص ایک ہی دوا در دہاں سے خاش بھی ،

- ( Theory of Gravity ) الن المستمالان كا تطرية اصا يست ( Theory of Relativity ) رار دن كا نظرية ارتعت المستدار.....
- ر Theory of Evolution ) دیخرہ ،ظاہرہے کہ اُن میں سے کوئی بھی

نظریسونی صدیقینی نهیس تھا، بلکه ان فلسفوں نے اپنی عقل اور اپنے بخربات کوکام میں الکرایک رائے قائم کی تھی، جو اُن کو اس وقت کی معلومات اور اس وقت کے حالات کے لحاظ سے زیا دہ صحیح معلوم بوئی تھی، اور اس کی سجائی پران کا گما ن غالب ہوگیا تھا، لیکن اس رائے کو بیقینی اور قطعی طور سے سوفی صد درست نهیں کہا جا سکتا، یہی وجہ ہے کہ بہت سے درسے فلا سفہ نے اس سے اختلات کیا، ایک زمانے یں کوئی نظریت خربین پر جھایا رہا، اور دوسے زمانے میں وہی نظریع تھل سے خارج نظرانے لگا، معرف ویاس بر ہو، مثلاً اب سے کو عوم پہلے میں سائنس دانوں کا یہ خیال تھا کہ تریخ پر زندگی موج دہے، ظاہر ہے کہ اس نظریہ کی بنیاد سے معرف میں بیا اس نظریہ کی بنیاد کو اس نظریہ کی بنیاد کی بنیاد کو کا میال کا کہی تیں تہیں ہیں بیا ہو کہی تھی تھیں ہیں :۔

ا فعلی فلی در لائل ان کے الفاظ بھی بالکل صریح اورصاف ہوں اورسند ڈیرہ کے اعتبارے بھی فلی در لائل ان کے الفاظ بھی بالکل صریح اورصاف ہوں اورسند ڈیرہ کے اعتبارے بھی نقینی طورسے قابل اعماد ہوں ، مثلاً قرآن کریم کا پیارشاد کہ لا تقریق النے نامزاز نامے باس تک منجاز ) یہ اس بات کی قطعی اور لیقینی دلیل ہے کہ اسلامیں زنا حرام ہے ، کیو مکم مسلما نوں کو قرآن کریم کے کلام البی ہونے میں کوئی مشبہ نہیں ، اوراس کی مذکورہ آیت سے لیقینی طور بریم تا است ہو تاہے کہ قرآن کریم زنا سے منع کرنا جا ہم تا قطعی سے ثابت ہوں کرنا جا ہم تا جا برع قطعی سے ثابت ہوں کرنا جا ہم تا بات ہوں کو باتیں متواثر احادث یا اجا برع قطعی سے ثابت ہوں کا دراج ہوں کہ تا بات ہوں کو باتیں متواثر احادث یا اجا برع قطعی سے ثابت ہوں کو کرنا جا ہم تا بات ہوں کو باتیں متواثر احادث یا اجا برع قطعی سے ثابت ہوں کو باتیں متواثر احادث یا اوراس کی مذکورہ آ

مله متوانز ان احادیث کو کہتے ہیں جن کے دوایت کرنے والے ہر دور میں اتنے رہے ہوں کھٹل اُں سب کے بیک و قت جموٹا ہونے کو نام کی سمجھتی ہو، لیبی احادیث توسند و بنوت کے اعتبار اُس سب کے بیک و قت جموٹا ہونے کو نام کی سمجھتی ہو، لیبی احادیث کو روایت کرنیوا کے سے سو فی صدقطعی اور تقیین ہوتی ہیں، لیکن اخبار آ حاد (لیبن وہ حدیثیں جن کو روایت کرنیوا کسی زمانے میں صرف ایک یا دو تین روگتے ہوں) طنی ہوتی ہیں، لیبن اُن کے نبوت کا ایسالقین روگتے ہوں) طنی ہوتی ہیں، لیبن اُن کے نبوت کا ایسالقین رہاتی ہوگا کہ دو آئن وہ کا دو تین روگتے ہوں) میں ایسالی دو تا کہ میں دو آئن ہوتی ہیں۔ اور باتی ہوئی آئن وہ کا تاریخ اُن کر اُن کے نبوت کا ایسالی دو آئن ہوتی ہیں۔ اُن کے نبوت کا ایسالی دو آئن وہ کو آئن وہ کا تاریخ اُن کی نبوت کی دو اُن کے نبوت کا ایسالی دو آئن کی دو تاریخ کر اُن کے نبوت کی دو تاریخ کر اُن کی دو تاریخ کر اُن کی دو تاریخ کر اُن کر نبوت کی دو تاریخ کر اُن کی دو تاریخ کر اُن کر نبوت کر اُن کر نبوت کر اُن کر نبوت کر اُن کر نبوت کی دو تاریخ کر اُن کر نبوت کر اُن کر نبوت کی دو تاریخ کر اُن کر نبوت کی دو تاریخ کر اُن کر نبوت کر نبوت کر اُن کر نبوت کر نبوت کر اُن کر نبوت کر نبوت کی دو تاریخ کر اُن کر نبوت کر نبوت کر اُن کر نبوت کر نبو

وه میمی اسی قسم میں واخل ہیں ،

این دونفل دلائل این دونفل دلائل جهای سمی طرح تطعی قرنهیں ہوتے ہی اس کے میچ ہونے کا غالب کا فائل قائم ہوجا آلید ، مثلاً وہ تمام احادیث جو متواتر نہیں ہیں، ایکن احول حدیث کی شرائط بر لپرری اُترتی ہیں، ایسی احادیث اگرچہ داجب العمل ہوتی ہیں، اوران کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہوتا، لیکن جو تکہ فہرت کے اعتباری وہ قرآن اور متواترا حاق کی طرح قطبی اور نقینی نہیں ہوتیں، اس لئے انتھیں دوسے درجے میں دکھا گیاہے کی طرح قطبی اور نقینی نہیں ہوتیں، اس لئے انتھیں دوسے درجے میں دکھا گیاہے جس کا مطالب یہ ہوکہ اگر کوتی السی حدیث قرآن کریم یا متواتر احادیث کے مطابق ہو، اور قراس کی ایسی تشریح کی جائے گی جوقرآن کریم یا متواتر احادیث کے مطابق ہو، اور اگر ایسی تشریح میں نہ ہوتو اُسے چھوڑ و یا جائے گا،

سروسی تو می تا به دو نقلی دلائل جن کی صحت کاغالب گمان بھی قائم نہ ہوا، سروسی نقلی دلائل کیلئر وہ محض رہم اور تخیینر پر مبنی ہوں، مثلاً وہ اماریث جواصو ل مدسیث کی مثر انطایر پوری نہیں اُتر تیں،

ان تجفیقسموں میں سے دورلیعن وہمی عقلی دلائل اور دہمی نقلی دلائل ، کا توکوئی اعتبارہی بہیں ہے، لہذارہ خاج از بحث ہیں ، البتہ باقی چارا قسام کو متر نظر رکھتے ہوئے عقلی اورنقلی دلائل میں تعارض واختلات کی عقلاً چارصور میں ہوسکتی ہیں:۔

ا ہے بہلی صورت یہ ہو کہ دلیل نقلی بھی قطعی ہوا در بسیل عقلی تھی قطعی ، یہ صور محصن ایک نظریا تی مفرد صند ہی ، عملاً آج یک مذایسا ہوا ہے اورمذ آسکرہ ہوسکتا ہے ، کہ کوئی قطعی نقلی دلیل کے مخالفت ہوجا ہے ، اگر کہیں بظاہر ہے ، کہ کوئی قطعی نقلی دلیل کے مخالفت ہوجا ہے ، اگر کہیں بظاہر

ربقیرحاشیصفی گذشته) نہیں ہو اجیسے متوارّاحادیث کا ،البت اگردہ اصول حدیث کی مٹرائط پرپور امرّتی ہوں تو غالب گمان یہ ہو تاہے کہ وہ صحے ہیں ،اس سے پوری احمت کا اس پراتفاق ہے کہ اُن برعمل صروری ہے ،

ایسانظ آنا بھی ہو تونفتی دہیں صرف اپنی سنداور ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہوگی ایکن اس کا بوم صنون قطعی دہیں عقلی کے مخالف معلوم ہورہا ہیں اس پراس کی دلالہ قیطعی مہیں ہوگی ، اوراگراس مصنمون پراس کی دلالت قطعی ہوگی تو وہ سنداور ثبوت کے اعتبار قطعی نہیں ، موگی ، ایسان آج تک ہواہے اور نہ آئن وہ ہوسکتاہے ، کہ کوئی دلیل نقلی اپنے ثبوت اور دلالت دونوں کے اعتبار سے قطعی ہو، اور کھروہ کسی قطعی ڈیل عقل کے خلاف ہو،

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نقلی دسی طنی ہوا در عقلی دلیل تطعی، اور دونوں میں تعارض واقع ہوجائے، یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں علمارا و وشکلین نے کہاہے کہ ایسی صورت میں عقلی دلیل کے ایسے معنی میان کئے جائیں گے جوعقل کی دلیل تطعی ہے موافق ہوں ہنتلاقرآن کریم کا ارشاد ہے،۔ ایسی کے جوعقل کی دلیل تعلی کے موافق ہوں ہنتلاقرآن کریم کا ارشاد ہے،۔ اکریّ خلی تعلی الْعَرْ میں اسْتَویٰ ؛

دُّحن دانشرتعانی) *عرش پرسسیده*ا پروگیا »

 ہے جن کے بارے میں الٹرتعالی نے فرطایا ہے کہ وَلَا یَعْلَمُو تَمَّا وِکیلَتُهُ اِلَّالِاللَّهُ داس کَالِی وتغییرالٹر کے سواکوئی نہیں جانتا) اس طرح قرآن کریم میں حصرت ذوا لقر نمین کا واقعہ میان محریتے ہوئے ارشا دہیے ،۔

> حَيْ إِذَ أَبَلَغَ مَغْرِبَ النَّمْرِ وَجَلَ هَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَيِمَتَةٍ ،

> مهیهان مک بهب ده ر دٔ دانقرنین) مغرب میں پہنچ توسورج کو ایک بچرطوالے حیثے میں ڈو بتایا یا ،،

یہ جھی قرآن کریم کی آبیت ہو، اس لئے اس کے کلام آبی نے بیں کوئی سٹیبہیں،
لیکن اس جلے کا جوم قہوم ظاہری طورسے ہجھیں آتا ہے کہ سورج واقعی ایک پیچڑوا کے چشے ہیں ڈوب رہائقا، وہ عقل دمشاہرہ کے قطعی دلائل کی رُوسے درست نہیں،
کیونکہ یہ بات لیفینی ہو کہ سورج اور زمین دونوں الگ الگ کُرے ہیں، ہو کسی جی بھا ایر الگ الگ کُرے ہیں، ہو کسی جی بھا ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس مقام پر اُس دفت ذوالقر تین ہینے تھے وہا ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس مقام پر اُس دفت ذوالقر تین ہینے تھے وہا ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس مقام پر اُس دلدل تھی، اس لئے دہیجئے دلے کو بیجوس ہوتا تھا کہ سورج اس کیچڑوالے چیٹے ہیں ڈوب رہا ہے، یہ فہوم اگر جب ہیں اس کے بھی پوری خیات کے الفاظ کی بیم بھر می پوری خیات سے الفاظ ہیں اس کی بھی پوری خیاتش ہے، اس لئے یہ آبیت بہلے مفہوم پر طبق الدلالة ہے اول میں اس کی بھی پوری خیاتش ہے، اس لئے یہ آبیت بہلے مفہوم پر طبق الدلالة ہے اول جب اس کامقا بار عقل ومشا ہو کے قطعی دلائل سے ہوا تو یہ قطعی دلائل راجے قرار بیاری ، اور آبیت کے اس مفہوم کو با جاری اخت یا رکرائیا گیا، جو اِن قطعی دلائل سے بوا قویہ قطعی دلائل راجے قرار بیاری ، اور آبیت کے اس مفہوم کو با جاری اخت یا رکرائیا گیا، جو اِن قطعی دلائل سے ہوا فق تھے، دون قطعی دلائل سے ہوا فق تھے،

۳ ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نقلی دلیل قطعی ہوا ورعقلی دلیل طنی ، ظاہر ہے کہ اس صورت میں نقل دلیل ہی کو ترجیح ہوگی ، کیونکہ طنی دلیل قطعی دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ، مثال کے طور پر لجوار ون نے اپنے نظریۂ ارتقار میں یہ دعویٰ کیا تھاکہ

انسانوں کی نسل کیایک وجودیں نہیں آئی، بلکہ جوانات مرورایام کے ساتھ ساتھ ا ایک سلسلہ ارتقارسے وابستہ رہے ہیں اوراس ارتقار کے تیجے میں انھول جہت ہیں بہتنیں بدلی ہن بہاں تک کوانسان بننے سے پہلے اُس کی آخری شکل بندریا بن ہی متی، اورا نہی بندروں یا بن مانسوں کی ایک نسل ارتقار کے مراحل طے کرتی ہوئ انسان بن گئی، ظاہر ہے کہ ڈوآرون کا یہ نظر یہ ایک قیاسی نظریہ تھا، اور جودلا کل استے بیش کے تھے، اگر انھیں دلائل ہمناہ جے ہو تو زیا دہ سے زیادہ وہ طبی دلائل تھے، اس سے مقابلے میں قرآن کریم واضح الفاظ میں ادشاد فرماتا ہے:۔

ۗ يَاكَيُّمَا التَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي كُنَقَكُمُ مِّنُ نَّفُرُهَ الْحَلَقَكُمُ مِّنُ نَفْرُهَ الْخ وَخَكَنَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كِنْيُرُ اوْزُسَاعً دنساء: ١)

میلے نوگو:اپنے اس پرود دگارسے خور دحیں نے تہمیں ایک جا ہ سے پیداکیا اورامس جان سے اس کی بیوی کوبپداکیا اوران دونوں سے بہرے سے مرد دعورت ( دنیا میں ) بھیلا دیتے "

نيزارشاد فرمايا ار

اِدْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَالِكَةِ إِنْ كَالِنَّ بُكَّمَ الْمِنْ صَلْمَلَا مِنْ حَمَّالِمَسُنُونَ فِي قِلْمَاسَوَّيْتُ وَنَفَعْتُ فِيْهِ مِن رُوحِي فَقَعُوالله مَنْ حَمَالِمَسُنَ ، فَسَحَرَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجُمَعُونَ ، سَاجِرِه بْنَ ، فَسَحَرَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجُمَعُونَ ، والحجود ٢٠١٠ تا ١١)

جُب تھا اے پر وردگارنے فرشتوں سے کہا کہ بب خمراکھے ہوگارے سے جوسو کھ کر بچے لگتاہے ایک بشر مپدا کرنے والا ہوں ، ہس جب میں اس کو بناچکوں اور اس میں اپنی رقع بھو کک وں توتم اس کے سکے سجدے میں گریڈنا ، ہس تمام فرمشتوں نے سجدہ کیا،، الخ "

یه ا در ان جیسی متعدّد آیات متراحةً پیژابت کرتی بین کربنی نوعِ انسان کی ابتدارایک

فردِ واحد رحصزت آدم علیه اسلام ) سے ہوئی ہے جنھیں استر تعالیٰ نے گارے سے بیرائی تھا، قرآن کریم کے یہ دلائل قطعی ہیں، ہمذا ان سے ڈارون کے نظرتے کی قطعی میں میرائی سے ڈارون کے نظرتے کی قطعی میں در پر ہوجاتی ہے، اور اس نظریہ کی وجہ سے رجعے زیادہ سے زیادہ ظنی کہا جاسکتا ہی قرآن کریم کے صریح بیانات کو جوڑ دینایا ان میں دوراز کارتا و بلات کرنا کسی طسرے درست بنیں ہوسکتا ،

رم) جوئتی صورت یہ ہے کہ نقلی دلیل بھی طنی ہوا ورعقلی دسی بھی طنی، اس مور مين بهي علماء اور متكلين كااس پراتفاق بوكرنقلي دليل كوترجيح بهوگي، اورجب ك عقلی در نظعی مشاہرے کی صورت اختیار مذکر لے انسی دقت تک اس کی وجبہ سے قرآن وسنست كواس كے ظاہرى مفهم سے مثا ماررست نهيں موكا، اس كى وجه دى ہے جو ' قرآن کریم اورمجاز''کے عنوان کے تحت تعنصیل سے بیان ہو حکی ہے کہ صرف زن رَبِي بِهِين دنياكي مِرَّفتگونس اصل يه بوكه ده حقيقت مو مجازي معني اسي وقت احتیار سے جائیں سے جب کوئی مجبوری لا بق ہوجائے ، اگرعقل کی کوئی دلیال قطعي حقيقي معنى كيدمعارض هوتب تومجبوري واضح بهو، اوراس صورت ميس مجازيمي تھی مرادلینا واضح ہے ، لیکن جب عقلی دلین طنی ہے توجیازی یا دُور کے معنی اخت یا ر كرنے كى مجبورى ابت نهيں ہوتى، كيونكم عقل كے طنى دلائل كاحال بيرے كم وہ كبھى عالکرادرابدی نہیں ہوتے، ایک شخف ظی دلیل وسلم کرتاہے لیکن دو مرااس کا من کرتے ، ایک زمانے میں لسے قبولِ عام حصل ہے ، اور دوسے زمانے میں اُسے جها لتسمجها جاتاہے، فلسفراد رِسائنس کی تایخ اٹھاکردیکھتے وہ اس قسم کے کتنے بیٹیا د نظرایت سے بھری ہوئ ہے، ایک ہی زمانے میں ایک فلسفی ایک نظریے کا قاتل ہے، اوراینے ظنی دلائل کوتام دوسرے ولائل پرفوقیت دیتاہے، لیکن دوسسرا فلے علیک اُسی دُورس ایک باکیل متفناد نظریہ کودرست سجھتاہے، اوراس کے دلائل كوترج ديباب، بحرحب زمانه بحق آكے برئم تاہے تومعلوم ہوتاہ كہ تجھلے دو سے تمام فلسفیوں سے دلائل بے بنیا داورغلط تھے، ایسے طنی عقلی دلائل کا توشمسًا ر

مشکل ہے جنیں آگے جل کرعقل اور مشاہدے کے قطعی دلائل نے ہمیشہ کے لئے باطل ت رار دیدیا، اس سے برخلاف چو وہ سوسال کی مدّت میں ایسے طنی نقلی دلائل اِکا اُدگاہی ملیں گئے جن کوعفل کے قطعی دلائل یا مشاہد ہے نے تقیمی طور پر غلط فت رار دیدیا ہو، ہلذا اگر عقبل کی ہرظنی دلیل کی دہ جسے نقلی دلائل میں تاویلات کا در دازہ کھولا گیا تو قرآن دسنت کو بازیج باطفال بنا نے کے سوا اس کا اور کیا نیتج کل سکتاہے ، حصرت مولا ناحفظ الرحمٰن منا میں بار وی رحمۃ الشاملید نے بڑی احجی بات مجھی ہے :۔

> ادراصل اس تهم مع مباحث عليت ك مع اللم ك تعلم يدي كرج مسائل علم بقين اورمشا بدے كى صركك يہنے بيح بيں اور قرآني على أور وجي آبى ان حقائق كاانكارنبيس كرقے دكيونكرنسرآن عزيز مشابدى اور بدامت کا تمبی بھی انکار نہیں کرتا) توان کو بلاست تبسلیم کیا جائے اس لئے کرایسے حقائق کاانکار بے جاتعصد ب اور تنگ نظری کے سوا ادر کیر نہیں،اور جومسائل ابھی تک بقین اور جسزم کی اُس حد تک ہیں يهيخ جن كومشابره اوربدامت كهاجاسيح، توان كم متعلق قرآن ويخ كے مطالب ميں تأويلات نہيں كرنى جا بئيں ، اور خواہ مخواہ أن كو حديد تحقيقات كے سانچ مين وصل نے كى سى برگر جائز نہيں، بلكہ وقت كانتظار كرنا چائة ،كروه مسائل اين حفيقت كواسطسرح آشکاراکردس کمان کے انکارسے مشاہرے اور بداہت کا انفادلارگ کجاسے، اس لئے کہ برحفیتقت سے کہ مسائل علمیہ کو تو بار ہااپنی جگہ سے ہٹنایڑ اہے، گرعلوم فشرآنی کو کمیں ایک مرتبہ بھی اپنی حکمہ مع بلغ كى صرورت بيش بنين أنى "

النابنيادى اصول توبى سے كرجب عقل اور نقل كے ظنى ولائل ميں تعارض بيش آئ

م تصص العشرآن، ص و م ع ا، واقعدآ دم عليه السلام، مسلم منبرزا،

تونفل سے طنی دلائل کوترجیج ہوگی، اورعفل کے طنی دلائل کی بنیا دیرنقلی دلائل میں دوزراز كى تا وبلات اختيار كرنا درست نهيس بهو گا، نسكين يهان ايك بات يا در كھنى چاہتے اوروہ یہ کفلنی دلائل مجی سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، ملکہ اُن میں مجی مختلف درجات بوقيس ،چنامخ بعض ظني دلائل دوسرے ظني دلائل مح مقابلے مين زياده قوی ہوتے ہیں، مثلاً یہ بات بھی ظئ ہوکہ زمین حرکت کرنی ہے، اور یہ بھی طنی ہے کہ انسان سے پہلے دنیا میں "نیا ندر تھل" ( Neanderthal ) کے نام ایک مخلوق بانی جاتی تھی ، ایکن ظاہرہ کہ قرت کا جو درج بیلی بات کو حاصل ہے ا وه دومسری بات کوه سل بنیس اس طرح ایک ظنی نقلی دلیل وه سے بوصیح بخاری<sup>رج</sup> او صحیح مسلم اور تمام حدیث کی کتابوں میں موجود مید، اور ایک وہ ہی جوجیجے سند کے ساتھ منقول ہے، لیکن صِحاح بستة اورحدیث کی معروت ومتداول کما بوں میں نہیں پائی جا ظاہرہے کہ مبلی قسم دوسری سے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، اس طرح طنی ولائل میر رجا متفاوت بوسيحة بين، اب أكر كوئى عقلى دنيل ظنّى درجة اوّل كى مواورنقلى دليل ظنّى درح, دوم سوم کی ہو توالیسی صورت میں ایک مجہ ترعقلی دلیل کو نقلی دلیل پر ترجیح دمیر نقلی دلیل کی ایسی توجیه کرسکتا ہی جوظا ہری الفاظ کے لحاظ سے نسبتاً بعیر دلیک عقلی ولائل کے مطابق ہو،ابستہ جب تک وہ عقلی دلیل بعشا ہدے یا قطعیّات سے ثابت رہ ہوئے أُس دفت مك نقلي دليل كي اس توجيه كوقطهي اورمتيين طريقي سے بيان مذكر ناجا ہے ، بكديك بناجابية كداس كاأيك مطلب يريمي موسكتا بي وعقلي دلائل سم لحاظ سعراج معلوم ہوتاہے،

بیمی بوکنطنی دلآل کے ان ورجات کوئیے تُلے قواعد کے تحت لانا مشکل ہے اس لئے میفیصلہ کرنا پڑھنے میں کا منہ میں دیسے کہ ان میں درجے کی بلتی ہے ، چنا بخر میں میں منعف کے حلوم میں منعف کرسکتا ہے جسے نقل دعقل کے دلائل پر منعل عبورا ور قرآن وسنست کے علوم میں

له ديجية انسائيكلوبيريا برطمانيكا، مطبوع مصالم مقالم مع معالم "ص ٢١٠ ع ١١٠،

پوری بھیرت حاصل ہو'ا دراس معالمے میں ابل علم کی آرار میں اختلات بھی پیدا ہوجا آہا۔ یہ ہات ایک مثال سے واضح ہوسے گی، قرآن کریم نے بیان فر مایا ہے کہ جب حفر زوالقرنین نے یا جوج وما جوج کورو کھنے کے لئے دلوار بنائی توفرما یا ا۔ ھن ارتحکت کی میں گرائے کی فاؤ اَ جَانِح وَعُن کَرِیْنَ جَعَلَتُهُ کوکان وَعُن کَرِیْنَ کَفَالًا

'یه (دیوار) میرے پر در دیگار کی طرف سے ایک دیمت ہی بس جب میرے پر در دیگار کا دعرہ بورا ہونے کا وقت ) آگئے تو دہ اس دیوارکر توڑ دیگا، اور میرے پر در دگار کا دعرہ ستجاہے ہے

اس میں اکر مفتری نے یہ فرمایا ہے کہ "بر ور دگار کا وعدہ " سے مراد قیامت ہے،
اور مطلب یہ کہ جب قیامت قریب آجائے گی، اور یا جوج و ما جرج کے کلئے کا قت
ہوگا، اُس وقت یہ دیوارٹوٹ جائے گی، اگرچہ قرآن کریم نے صرت "بر ور دگار کا وعر"
کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اُس کی مزید تشریح و تفسیر نہیں فرمانی، لیکن چو تکہ قرآن کریمیں
متعدّ دمقامات بریہ لفظ قیامت کے معنی میں آیا ہے، اس لئے مفترین نے بہا ان جی اُس کے بیم من مراد لئے ہیں، لیکن یہ تفسیر قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے،
دو مری طون اب تک جو حجزا فیائی اور تاریخی سحقیقات ہوئی ہیں اُن سے گا
یہ ہوتا ہے کہ ذو القرنین کی بنائی ہوئی دیوار کا فی عرف بہلے ٹوٹ جکی ہے، اگر جب یہ سے تحقیقات جی طنی ہیں، کیونکہ ذو القرنین کی دیوار کا قطعی اور لقینی تعین جس میں کوئی سے تحقیقات جی طنی ہیں، کیونکہ ذو القرنین کی دیوار کا قطعی اور لقینی تعین جس میں کوئی

مثبه باتی ندرہے بہت مشکل ہے، اس کے با دجو دایک شخص جے عقلی اور نقلی دلائل میں موازنے کا محل سلیقہ وا ان معاملات کی صبح بصیرت عطافر مائی ہو یہ فیصلہ کرسختا ہے کہ یہ تاریخی اور خزافیا مختیقات درجہ اوّل کی طبیّ بین اور آبت کی خرکورہ بالا تفسیر درج دوم کی طبیّ ہے، ہندا ان تحقیقات کے مطابق یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہی کہ تسرآن کریم کی خرکورہ آبیت میں "بر دردگار کے دعدے "سے مراد قیامت کے بجائے وہ معین وقت بھی ہوسکتا ہے ،جس میں اس دیوارکا ٹوٹنا تقدیرا ہی میں طے شرہ ہی بچنا بخر حفرت علامہ افور شاہ صاحب منیری رحمۃ استرعلیہ نے گز مشتہ علی مفترین کے خلاف اسی تفسیر کی طرف ابنا رُجی ان ظاہر کیا ہے کہ ذوا لقر نین کے اس قول کا منشار قیامت کی کسی علات کی طرف اشارہ کرنا ہیں تھا، بلکہ وہ ایک علی بات کہنا جلہتے تھے، کرجب میر بے میرود دگارکا حکم ہوگا یہ د بوار ٹوٹ جائے گی، اور قیامت کے قریب یا جوج و آجوج کے جس خرورے کاؤ کرف سرآن کریم نے دومری عجد فرمایا ہے اُس کا دیوار ٹوٹ نے کے واقع سے کوئی تعلق ہیں گا،

نین جیسا کما دیرع من کیا گیا ، طنی دلائل کی به درجه بندی برا انازک کا ہے ، اوراس کے لئے نقلی دعقلی علوم میں مشرار واقعی بھیرت ومہارت کی صرورت ہی ، ابنزا اس معاملے میں بوری ہسیاط، سجھ برجھ اور خوب خواکے ساتھ کام کرنے کی صرورت ہی ادر محصٰ نہیں دائج الوقت نظریتے کی چک د مک سے مرعوب ہوکر جلد باتی میں کوئی فیصلہ کرلین اکڑ گراہی کی طرف لے جاتا ہے ،

یہ ہے عقلی اور نقلی دلائل میں تعارض کے دقت میچے طریق کا رہوتمام علائے سلف کامعمول رہاہے ، اور حس کی معفولیت بر کوئی اعتراص نہیں کیا جا سکتا ،

## ٣- أحكم الشرعية ورفقل

قرآن کریم کی تفسیر میں عقل کے استبعال کی ایک برترین صورت میں کو قرآن کریم کے صریح اور واضح الفاظ سے جو مترعی پیم ثابت ہور ہا ہو، اُس سے اس بنار پر اِنکار کیا جائے کہ اس کی پیمت ہماری بچھ میں نہیں آسکی، آجکل معنسر بی افکار کے تسلط یہ خطرناک و بابھی عام ہورہی ہے کہ جی شسرعی احکام پر بچودہ سوسال سے بوری

امت بمسلامتفق على آربى ہے، اور حوفر آن كريم يا اعاد مين نبوت سے صراحت و وفات کے ساتھ نابت بن و بدت ہو قابل اس كے ساتھ نابت بن اور دور اور اور کے اس کے قرآن وسنت كرن نصوص سے وہ ما بت بن ان ميں وہ آور باور تربيعت كا در وازه كھو وستے بن اور دج به بتانے بین كر ہما ہے زمانے بین به احكام مشرعیہ و معاذ اللہ مبنى بر محمت نہيں دہے ،

مثلاً قرآن كريم نے چورى مزاكے بارے ميں داخ محكم ديا ہے كه :-الشارى قالسًان قائد كا تُعطَعُو آآ يشي بِسَهُسَمَا چودى كرنے دالے مردا درج دى كرنے دالى حور شسك

بالقركات دوي

ابايك وصدسے مغرب مےمصنفین اسلام کی مقرر کی ہوئی ال منزلوں ارعزا كرتته بين ا در چروں برترس كھاكر ہائھ كاشنے كى مزاكوبہت سخت ملكہ (معازَات ُ جَشِآ قراردیتے رہے ہیں، چنا بچے عالم اسلام کے دہ متجددین جومغرب سے ہراعتراض کے بوآب میں ہا کھ جوڑ کرمعذرت بیش کرنے سے لئے تیار رہتے ہیں اسی وقت سے اس محریں بڑے ہوتے ہیں کرسی طرح اسسال م کی مقرر کی ہوئی ان سنوا وَن میں کوئی ایس ترميم كي جائد رجوا بل مغرب كوراض كرسيح، چنامخ وه سورة نوركى نركورة با لاآميت بيس تور وركى كوست كرتے رہے ہيں، ايك معامرا بن قلم نے اپنے ايك مقالمين توبيا سك كلهدياكه خركوره آيت مين جوز سے مراد مرمايه دار من ، اوران سے ہا تھ كايشے سے مراد اُن کے کا رضانے ضبط کرلیناہے، اوراس آیت میں چور کی مزا بیان نہیں گئی بلكه يركباكياب كرمرمايه وارون كاتمام صنعتين قوم يحوين مي كيين جاسيس، مېي حال اُن لوگوں کا ہى جوسۇر، قارا در مراب دىغيرە كى كسى مذكسى شكل كوجائز قرار دینے ی فکریں ہیں،ا دراپنے اس طرزعمل کی مائیر میں بیکتے ہیں ک<sup>رع</sup>قل کی *ڈو*سے موجودہ دُورمیں ان کی حرمت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لہذا بہاں اصولی طور ہر سے سجھ لینے کی صرورت کرکہ اُحکام شرعیۃ ادرعفل میں کیانسبست ہی ؟ مشرعی احکام

ع معاطمین عقل سے کا کتنالیاجا سکتاہے ؟ اوراس کی کیا حدودین ؟

داتعدیہ ہے کہ قرآن دسنت کے احکام عقل سلم کے عین مطابق ہیں ۱۰ دوان میں سے ایک ایک ایک کے در ایع یہ تابت کی ایک ایک ایک کے در ایع یہ تابت کی مسلاح و فلاح کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں البت اس موصوع سے متعلیٰ ج فلا فہمیاں بائی جاتی ہیں وہ جو نکہ چند در چندیں ، اس لئے بہا اس بحث کوکئی حصوں پرمنقب کرنا پڑے گا، ذیل میں ہم مقدم کے طور پرچند با میں اس بحث کوکئی حصوں پرمنقب کرنا پڑے گا، ذیل میں ہم مقدم کے بعد ہم صحح تیج بہر ایس کے بیان کرتے ہیں ، ان مقدمات کے اجھی طرح ذیم نشین ہوجانے کے بعد ہم صحح تیج بہر اس میں اواقع تی اس مسلم کی تشفی بحق تحقیق جاہتے ہیں اُن سے برآ مربوک کو دو اس بحث کے صوت کسی ایک بھر برکود کھی کر عجامت میں فیصلہ مذکریں ، بلکہ پوری بحث اور اس کے تمام مقد ات کو ایک مرتب پورے غور وخوص اور تھن ٹریں ، بلکہ پوری بحث اور اس کے تمام مقد ات کو ایک مرتب پورے غور وخوص اور تھن ٹریں دل کے ساتھ پڑھولیں ، دانشہ دلی المدائی والتو فین ،

ا آزادعقل اور ہدایت دگراہی ؛

سجعة بين، ليكن أكرآب خانص اورآزاد عقل كى بنيا دېراس گھنا دَنے نعل كوناجائز البي<sup>نا</sup> پیابین تو*برگزنهین کرسکتهٔ کیونکه* خانص اورآ زاد حقل کی بنیا دیرمیسوال میدا هو تا همکه ایک مہن اینے بھائی کوراحت پہنچانے کے آنا پھاتی ہے، اس کے سونے کے لئے بستر تیارکر فی ہو، اس کے کراے سیتی ہے، اس کی صرور مات کوسنوار کر رکھتی ہے، وہ بیار موجائ تواس كي تياردارى كرتى سع ، غرض لين بهائى كوآرام سيان كركارا قسم کی جوخدمت بھی انجام دیتی ہے، تومعاشرہ کسے انجھی نگاہ سے دیکھتاہے، اوراس کی تعرایت کراہے، لیکن آگریہی مہن لینے بھائی کی جنسی سکین سے لئے اپنے آپ کو بیش کریے توساری دنیااس پر معنت و ملامت کی او تھا او کر دہتی ہے ، اگر سرمعا ملکا تعىفيه خالص اورآزاد عقل مے حوالے سے کیاجا سے تو وہ بالکل بجا طور پریسوال کرسحی ہے کہ اگرایک بھائی اپنی بہن سے برقسم کا آدام مصل کرسکتا ہے توجنسی آدام مصل کرنا كيول ممنوع ب إيسوال اخلاق اوراسم ورواج كيمفترركي مونى مدور يصحت انتبابی اچنبعاملک گھناز نامحسوس ہوتلہے، لیکن چوعقل کسی تسم کی صرودوتیود کی بابندنه مواس كوآب يه كهد كرمطمتن نبين كرستحة كديدنعل اخلافي اعتبارس أنهاك بست اور گھنا دُنافعل ہے، سوال یہ ہے کہ خانص عقلی نقطر نظرسے اس میں کیا خرا بی ہے ؟ آپ کہیں گے کہ اس سے اختلاطِ انساب کا فتنہ میرا ہو تلہے ، لیکن اوّل توبر تف كنظرول كے اس و ورمی اس جوائے كوئى عنى يہيں رو اوراگر بالفرض اس اختلاطِ انساب ہوتا بھی ہوتوخا نس عقل کی بنیاد پر ثابت کیجے کہ اختلاطِ انسا بری چزہے ،کیونکہ وہا ں بھی ایک آزاد عقل یہ کہنعتی ہے کہ اخترالط انساب کو مِرَا ئَى تَسْرَارِ دِينَا مَدْ مِهِبِ واحْلاق كاكرشمههے، اور حيعقِل مَرْمِب واحسٰلاق كى ر بخرز ںسے آزاد ہوا*س کے لئے کسی بڑ*ائی کوئرائی ٹابت کرنے کے لئے کہی خاص عقلی دلیل کی منرورت ہیء

آپ کہیں گئے کہ بیعل انہتادرج کی بے حیاتی ہے، بیکن خالص اور آزاد عقل اس کے جواب میں بیم کی کہ "حیا اور "بے حیاتی "سے یہ سارے تصوّرات ندیب، احسلات باسماج کے بنا ہے ہوئے ہیں، ور منعقلی اعتباد سے بی جمیع الملہ ہے کہ ایک عورت اپنے حبم کو ایک قطعی انجان آدمی کے والے کرنے تو یہ حیا داری ہے ، اور جس بے تکاعت شخص کے ساتھ اس کا بجبین گزراہے اس کے والے کر ہے تو یہ ہے حیا ہی ہے کہ انسانی فطرت اس عل سے انکار کرتی ہے کی ویا آزاد عقل اس کے جواب میں کہتی ہے کہ اس عمل کے غیر فطری ہونے کی دیل عقلی کیا ہے ؟ در حقیقت یہ عمل اس لئے خلات فطرت معلوم ہوتا ہے کہ صداول سے سماج اس کو بڑا ہے مقال ہے وہ اگر ساج کے بندھن کو تو اگر کو خالص عقل سے وہ تو اس عمل میں قبارت کیا ہے ، اگر ساج کے بندھن کو تو اگر کو خالص عقل کے بندا دیراس سوال کو مال کو عالی بندی ہوسے گا ،

اوربیمحصن ایک مفرد ضهری نهیں،آج کی آزا دعقل نے تواس کے قسم کے بے شمار سوالات اتھا ہی رکھے ہیں، بُرانے زمانے میں بھی جب کسی نے خانص اور آ ذادعقل کے ذریعہ دنیا کے معامٹر فی مسائن حل کرنے کی کوسٹسٹ کی ہے وہ ہمیشہ عقلی سوال دجراب کی اس بھول بھائیاں میں جنس کردہ گیاہیے، یقین سے آسے تو فرقة باطنيه *كے*حالات كا مطالع كيج ، (س فرقه كا ايک مشہورليٹر عبيرالشريك<del>ي</del>ان القيرواني ابني كناب السياسة والبلاغ الاكيد والناموس الاعظم مين الحقتليد : م اس سے زیارہ تعجب کی بات کیا ہوسحتی ہے کہ لوگ عقل کا دعویٰ کرنے کے با وجود استسم کی بےعقلیاں کرتے ہیں کہ اُن سے پاس ایک حسین وجمیل بهن یا بین موجود موتی ہے، اورخودان کی بیوی المسی حسین مهیں موتی، اس سے با دحود وہ اپنی بہن یا بیٹی کو اپنے اور پھرام سجھ کراس کو ایک جب شخص سے حوالے کردیتے ہیں، اگر پی جاہی عقل سے کام لیتے توانھیں احسا ہوناکہ ایک اجنبی کے مقابلہ میں اپنی ہن اور بیٹی کبے وہ خود زیا دہ حق دارجھ دراصل اس ادانی کی ساری وجہ یہ ہوکہ اُن کے رہنا اُن بردنیا کی لڈ تیس حما کر دی ہیں <u>"</u>

اس گھنا و نی عبارت کی مشناعت دخیافت برحبنی چاہے لعنت بھیج رہتے، کین ساتھ ہی دل پر ہاتھ رکھ کرسوچئے کہ خالص اور آزاد عقل کی بنیاد پراس لیل کاکوئی ہواب آب دے سکتے ہیں ؟ واقعہ یہ ہی کہ دنیا بھر کے جوعقل پرست صبح وشام آزاد عقل کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، اگر وہ سب مل کراس اعراض کا خالص عقلی جواب دینا چاہیں تب بھی قیامت مک بہیں دے سکتے،

اور پورکمال بہ ہے کہ بیمبیدانٹر قیسردانی جس کی عبارت او برایمی گئی ہو مشرآن کا کھلامنکر نہیں تھا، بلکہ روسُرے باطنیہ کی طرح قرآن میں عمت لکی بنیاد پر آز بلات کیا کر انتقا، اور یہ دعوی کیا کر انتقا کہ قرآن کے جومعی ظاہری طور برسمجھ میں آتے ہیں در حقیقت وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ پرسب بچھ مجازد ستعارہ اور تشییل دشتبیہ ہی جس کا حقیقی مطلب کھے اور سی،

اسی طرح اگر آب مطلق زنای حرمت آزادا و رخانص عقل سے نابت کرنا چاہیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا، کیو کم آزاد عقل بیسوال کرسختی ہے کہ اگر د د مرد عورت با ہمی رضا مندی سے برکاری کا ارتکاب کرنا چاہیں تو اس میں کیا قباحت ہے ؟ اوراسی بنا پر معنسر بی قوانین میں باہمی رضا مندی سے زنا کرلینا کوئی جسم مہنیں ہے، کیو نکہ ان قانون سازوں کوزنا بالرضار میں کوئی خالص عقلی خرابی نظر نہیں آتی ، بلکہ انجمی کے عوصہ پہلے برطانیہ کی مجلس قانون سازنے مفاری آکٹریت سے تالیوں کی گونے میں یہ قانون منظور کیا ہے کہ دومردول باہمی رضا مندی سے لواطت ر اس قانون سازی کی وجہمی ہی سخی کہ خالص عقلی طور کیا ہی اس عمل میں کری قابل سزایات نظر نہیں آتی ،

اور بہ کوئی غیرمغمولی بات ہمیں ، انسانی ذہن کے بناسے ہوسے قوانین کا یہ لازمی خاصہ ہرکہ وہ انسا نبت کی صیح تربیت کرے اس کوامن وسکو سے ہمکناد کرنے میں ہمینشرناکام رہتے ہیں، اوران کے ذریعہ انسان عقل کے نام پرالیبی

ایسی بے عقلیاں کرتاہے کہ الامان ، وجہ یہ ہو کہ جب منفا تھ بعقل تا ذون سازی کی نیاد کہری تواس دنیایں ہرانسان کی عقل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ، زمانے کا کوئی عام جلن اگرایک زمانے سے افراد کوکسی ایک عمل کی ایسانی یا بڑائی پرمتفق کرتا مجھی ہو توٹسی د دستےرز مانے کی عقل اسی عمل کے بارے میں کوئی مختلف رائے دید ہی ہو میونکه محقل کے پاس کوئی ایسام تفقر معیار نہیں ہے جس کی بنیاد را قدار ( Values ) كاتعين كياجا يح ادراس كي روشي من صحح قوانين بنات جاسخيس، چنا پخرعه، بعاسرے ماہرینِ قانون بھی عقل وفہے ہزار دعورں کے باو ہو دلنا سال کی بحق کے بعب ریکنے پر مجدر ہیں کہ فانون سازی کا پر بنیا دی شاہم ابھی لیے ہنیں کرسکے کہ ڈافون سازی نے کئے تھسی جبز کوا بھایا بُراہیجینے کا کیا معیار ہم ثقرر کرنا چاہتے ؟ ہمارے زمانے کے معروث ہمقانون اکرٹیٹن George Whitecross Paton ) اس موصوع بریجت کرتے موسے اپنی کماب "اسول قانون میں کھنے ہیں ا "أيك مثالى نظام قانون من كون سے مفادات كا تحفظ صرورى سے ؟ يه ايك اقداركا سوال برحس مين فلسفة قانون كوا يناكر دادا داكرنا بوتله بنیادی طوریرید منظری فانون "ر Natural Law ) کامتىلېرځ ليحن اس سوال كاجراب بم جتنبا فلسفه سے حاصل كرنا چاہتے ہيں ، اتنامی فلسف سے اس کا جواب ملنا مشکل ہے ، کیونکر ابھی مک اقد ارکاکوی متفقه بيامه مي بنيس مل سكا، واقعه يه كر حرب مزجب ايسي حرب كه جى ميں ہميں ايسى بنياد مل سحق ہے ، ليكن مذہب كے حقائق كو اعتقاديا وجدان مے ذریعة تسلیم كرنا خروري ہے، مذكه خالع منطقى د لائل كے زورر" آگے اس مصنعت نے ان آرا ، دخیالات کی بڑی دلجیرب داستان بیان کی ہے جو قائ<sup>ن</sup> کے مقیسر'اس کے فلسفہا وراس سے اخلاقی بنیا دوں سے متعلق مختلف مفکرین نے ظاہر کی ہیں، پیکن بہ آرار وخیالات اس قدر متضاد ہیں کہ جارتے بیٹن تھنے ہیں ،"قانون کا مقصد کیا ہونا چاہتے ؟ اس با دے میں آرار و نظریات تقریبًا اتنے
ہی بے شار ہیں جتنے اس موضوع سے مس رکھنے والے مصنفین کی تعداد ،
کیونکہ ریسے تھنے والے مشکل ہی سے ملیں گے جمفوں نے قانون کے لئے کوئ
مثالی مقصد وضع نہ کیا ہو ہ

آتے اضوں نے تفنیس سے بتایا ہو کہ اس مومنوع پر ہرزمانے میں مفکری آنا نون عقل و نکری تگ د تازسے اس المجھی ہوئی ڈورکوکس طرح مزید کرتے ہے بناتے رہی ' مقرمیں وہ سکھتے ہیں:-

The orthodox natural law theory based its absolutes on the revealed truths of religion. If we attempt to secularize jurisprudence, where can we find an agreed basis of values? (P. 126)

رُّا سِحَ العقیدہ فطری قانون کا نظریہ لینے عمومی اصولوں کی بنیا د خرم سسکے الہامی حقائق پررکھتا تھا، اگریم اصولِ قانون کولادینی بنلنے کی کوشش کرمی تواقدار کی متفقہ بنیا دہم کہاں سے لاسحیں کے ؟

عزمن یہ کہ اگر دی اہتی کی رہنائی ہے قطع نظر کرسے عقل کو بالکل ما در پدر
آزاد بھیڑ دیا جاسے آدا چھ بڑے کی تمیز کرنے کے لئے کوئی بنیا دہاتی ہنیں رہتی ،
انسان کو گراہی اور بے عقلی کے لیسے لیسے تاریک فارول میں گرا کر جبور تی ہو کہ
جہاں رُشد وہدایت کی کوئی ہلی ہی کرن بھی ہمیں پڑی ، وجہ یہ ہے کہ دحی اتہی کی
دہناتی کے بغیر جب انسان نری عقل کہ ستعال کرتا ہے تو وہ اسے آزاد عقل بھتا کہ
مین در حقیقت وہ اس کی نفسانی خواہمشات کی غلام ہو کر رہ جاتی ہے جوعقل کی
غلامی کی بدترین شکل ہے ، جولوگ ہر کام میں خالص عقل کی بیروی کا دعولے
غلامی کی بدترین شکل ہے ، جولوگ ہر کام میں خالص عقل کی بیروی کا دعولے

کرتے ہیں وہ در حقیقت انہتار درجہ کی خود فریبی میں مستلا بیں، اُن کے مقابلیں
وہ لوگ زیا وہ حقیقت انہتار درج اُت مندیں جو کھل کریے کہتے ہیں کہ ہماری عقتل
آزاد نہیں، بلکہ ہماری خواہشات نفس کی غلام ہے، فلسفہ قانون کی بحث ہیں ۔۔
ماڈرن مفکرین کے ایک گروہ کا ذکر آتا ہے ، جن کا فلسفہ
ماڈرن مفکرین کے ایک گروہ کا ذکر آتا ہے ، جن کا فلسفہ
دون ماہر قانون کے الفاظ میں اس فلسفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ:۔
ڈاکٹر فرآن کے مین کے الفاظ میں اس فلسفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ:۔

Reason is and ought only to be the slave of the passions and can never pretend to any other office than to serve and obey them.

میتی معقل در حقیقت انسانی جذبات کی غلام ہے ، اوراسے صرف اہنی جذباً

کا غلام ہونا بھی جاہتے ، اس کاکام اس کے سوا کچھ ہوہی ہہیں سکتا کہ
دہ اُں جذبات کی خرمت اوراطاعت کرتی رہے "
اس فلسفہ کا بیجہ بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر قرائٹ مین کھتے ہیں :۔
" اس کے علاوہ ہرجیب زمشلا ایک سا دہ بیم ، شرم دحیا بجاتی ، بلکہ اچھے"
برے" جیسے تصورات یا "فلاں کام ہونا چلہتے " اور"فلاں کام اس لات ہے " جیسے الفاظ سب خالصة "خواہمشات وجذبات کی بیدا وار ہیں اور عمال اس کو سے مطم اخلاق نام کی کہی ہے کا کوئ حقیقی دجود ہیں ہے "
میم اخلاق نام کی کہی چرکاکوئ حقیقی دجود ہیں ہے "
ماس بحث سے قطع فطاکہ آن توگوں کا یہ فلسفہ انجھا ہے یا بڑا ، لیکن بات انھوں نے اس بحث سے قطع فطاکہ آن توگوں کا یہ فلسفہ انجھا ہے یا بڑا ، لیکن بات انھوں نے بلک بچی کہی ہے ، کہ دمی التی کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعرعقل اورا خلاق نام بالکل بچی کہی ہے ، کہ دمی التی کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعرعقل اورا عمال اوا خال کی کوئی جیز باقی رہ ہی بہیں سے تی ، اس کے بعدا نسان کے وجود ادرا عمال اوا خال کی کوئی جیز باقی رہ ہی بہیں سے تا اس کے بعدا نسان کے وجود ادرا عمال اوا خال کی کوئی جیز باقی رہ ہی بہیں سے ، اس کے بعدا نسان کے وجود ادرا عمال اوا خال کی کوئی جیز باقی رہ ہی بہیں سے ، اس کے بعدا نسان کے وجود ادرا عمال اوا خال اوا خال کی کوئی جیز باقی رہ ہی بہیں سے ، اس کے بعدا نسان کے وجود ادرا عمال اورا خال اورا خال کی کوئی جیز باقی رہ ہی بہیں سے ، اس کے بعدا نسان کے وجود ادرا عمال اورا خال کی کوئی جیز باقی دو جود ادرا عمال کی دی کوئی جیز باقی دو جود ادرا عمال کی دی کوئی جیز باقی دو جود ادرا عمال کی دی کوئی جیز باقی دو جود ادرا عمال کی دی کوئی جیز باقی دو جود کی دو جود کی دی کوئی جیز باقی دو جود کی کوئی جی کوئی کی دی خلید کی خلامی سے دو جود کی کوئی جی کوئی جی کوئی جی کوئی کوئی جی کوئی کوئی جی کوئی جی کوئی جی کوئی جی کی کوئی جود کی کوئی جی کوئی جی کوئی جود کی کوئی جی کوئی جود کی کوئی جود کوئی جود کی کوئی جود کوئی جود کی کوئی جود کوئی کوئی کوئی جود کوئی کوئی کوئی کوئی جود کی کوئی جود کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

یرخالصةً اس کے جذبات وخواہشات کی حکمرانی ہوتی ہے ، اور بینحواہشات وجنریاً اسے بہاں لیجانا جاہیں وہاں اُسے جا ناپڑ تاہے، بھراگر کسی کام کوانسان کاحتمیہ قبول بھی ہزکر ابوتب بھی اس سے یاس خواہشات کو رَد کرنے کسے لئے کوئی معیّن بنياد باتى نهيں رسى، جنامچ برطانيريس بم حنس پيتى كوسند جواز دينے كا قدام اسى بیارگے کے عالم میں ہوا کہ بعض معنکرین اُسے مالیسند کرتے تھے، اور خود جائز قرار دینے والے بعض افراد کا ضمیراس پرمشکن مذتھا، لیکن خواہشات کی غلام بنے مے بعرعقل کے پاس اس مطالبہ کور کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، دولفٹ ڈن ) جواس مئله رغور Wolfenden Committee <u> کرنے کے لئے بنانی گئی تھی</u>، اور حین کی سفارشات کی بنیاد پر سمبلی میں یہ فیصلہ

ہوا، اس کی رپورٹ کے یہ الفاظ کس درجہ عبرت خیز ہیں :-

معجب مک قانون کے ذریعے کام کرنے والی سوسائٹ اس بات کی جانی وجی اورسوي مجمى كومشمن مذكر كي معامتر يس مجرم كاخون كناه كي خون مے برابر ہوجائے اُس وقت تک پرائیویٹ اخلاقٰ اور بداخلاقی کے تعلق کی محرانی باقی رہوگی ،جو مختصر مگرصا مت تفظوں میں قانون کے دائرہ کاد

سے باہریتے "

ىيى خترآن كريم جوانسانىت كوخوا بشات كى بفول بُعليّا ن مِن بعثكمّا جعوّد نے ے لئے ہنیں بلکہ بدایت کا صاف اورسیرها رہتہ بتلنے کے لئے آیاہے اور جس نے واقعے طورسے بتایا ہو کہ انسان کی جبلت میں اچھی ا در مری مرطرح کی خوابهشات ودلیت کی گئی بس وه لینے برو دُن کواس بردلناک اندہمرے میں بنیں چھوڑ سکتا، اس کی مسطلاح میں وحی کی رہنمانی سے آزادعقل کانام 'ہوئی' ہے ،جس کے بارے میں اس کے ارشادات یہ ہیں ،-

فَكِواتَّبَعَ الْحَقُّ آهُوا أَوَهُمُ تَفْسَلَ حِالسَّمَالِكُ وَ الْمُوْمَنِينَ وَمِنْ فِيهُونَ (الْمُومَنِين: ١١) الدواكرين أن كي خوا مشات كے بيچھے چلے تو آسان وزمين اور ان كى مخلوقات درىم برىم موكر رە حاتيس ، آفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ زَيَّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوعُ عَمَيْلِ وَاتَّبَعُوا آهُوَاءَهُمُ رَحَمَّنُ: ١٦١) مورکیا وہ شخص بھے لینے پر د روگار کی طر<sup>ہتے</sup> روشن مل موان وُرک<sup>ک</sup> طرح ہوسکتا ہوجفیں اپنی برعلی ایھی لگتی ہے ، ا وردوا بن حواہشاً نفس کی اتباع کرتے ہیں 4 وَلَا تُطِعْ مَنْ آغُفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْيِ نَاوَا تَسْبَعَ هَوَالْ وَكَانَ آمُرُهُ فُرُطًّا، (كَهُفُ: ٢٨) " اورئم استخص کی اطاعت مذکر دحس کے دل کوسم نے اپنی یارے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے مولیا، ادراس كامعامله حديه كزركيا» فَلاَ يَصُلَّ نَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ عِمَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرُدِ فِي (ظه : ١١) " بِسِمْہیں آخرت سے *ہرگز گریز*اں س*ے کرے وہ تح*ف جواس پر ایان نهیں رکھتا، اورایی نوامشِ فف کی بیروی کرتاہے دایسا

ه بهواكهم بلاك بهوجادً يه وَمَنُ آصَلُ مِشَنِ النَّبَعَ كَمَوا لَهُ بِعَنْبُرِهِ مُنَّى مِّنَ اللّهِ، (القصص: ۵۰)

م اوراس شخص سے زیارہ گراہ کون ہوگا جوالٹری طرف سے آئی ہوتی ہدایت کے بغیرا سی خواہش نفس کی بیروی کرے ؟ فَيلنَّ الِكَ فَاذَعُ وَاسْتَقِيمُ كَمَا أُمِوْتَ وَلَا تَسَّيعُ أَهُوَا وَهُوَا تَسَّيعُ الْمُوْتَ وَلَا تَسَّيعُ الْمُوا وَهُمُ الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُدِيلَ الْمُهُولُ اللَّهُولُ اللَّهُولُ الْمُدَالِكُ اللَّهُولُ الْمُؤْلُ الْمُدَالُ الْمُدُلُ الْمُدُلُ الْمُدَالُ الْمُدُلُ الْمُدُلُ الْمُدَالُ الْمُدُلُ الْمُدَالُ الْمُدُلُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْ

" تو کمیا د محمادا حال یہ کی کہ جب بھی کوئی رسول تحمالے پاسلیں بات بے کرآئے جو تحمالے نفس بند نہیں کرتے تھے تو تم نے

مسرکشی کی 4

خولاحت به که اسلام کی مهل بنیاداس عقل پرنهیس جونوا بستانیس کی غلام بو، بلکه اس عقل پر ہے جوالتر تعالیٰ کی عطار کی بوئی برایات کی پابند اور اپنے حد ددکارسے اچھی طرح واقعت ہو، اور بہی عقل سلیم کی تعرفیت ہے، ۲۔ اسلامی احتکام کی حکمتیں اور دین بین ان کا مقام

برگزنهیں بونا چاہتے کہ اس بھم ہی کو درست تسلیم نکیا جائے ،کیز کہ اگرانسا ن مولینے فائدے کی تمام باتیں از خوتسمجھ میں اسمی تھیں تو پینمبروں کو سیجے اور آسانی كمّا بين نا ذل كرنے كى صرورت ہى نہيں تھى، وجى ورسالت كامّىقدس سلسلہ تو حاری ہی اس لئے کیا گیا ہے تا کہ اس کے ذریعیہ انسان کوان باتوں کی تعلیم دیجاسیے جس کااد راک نری عقل سے ممکن نہیں ، اس لئے اگرانٹدین اس کی قدرتِ کا ماہِ اس کے علم محیط پرواس کے بھیج ہوئے سیفیروں پراوراس کی نازل کی ہوئی کتابو برایمان ہے تولاز گا یہ بھی مانے بڑے گائر اَسَ نے نازل کتے ہوے ہڑتھ ک<sub>و</sub>ری دِری مُصلِّحت کابا تکلیم بھی تم انا خردری نہیں، ادرا گراس **کا کوئی حم س**اری محر<sup>و</sup> عقل ونظرت ما درار ہو تواسے ملنئے سے اٹھار کرنا کوئی معقول طرز علیٰ ہیں، اس باَت كوايك نظير سي سجھة ، دنيل كے حركى ملك ميں كوئي قانون سايا جا ہے وہاں قانون ساز دل کے بیش نظر ہر قانون کی کچھ صلحتیں ہوتی ہیں وورا ہنی مصلِحتوں کی خاطروہ قانون نافز کیا جاتا ہے، لیکن کیا بیضر دری ہے کہ ملک برنباہ مکک کے ہرقانون کی بوری بوری صلحت سے باخر ہو؟ ظاہرہے کہ ملک میں بساا ہے اکثریّت لیسے افراد کی ہنوتی ہے جو قانون اور اس کی عائد کی ہوئی یا بندیوں سے فوا سے واقعت ہنیں ہوتے، اب کسی ملک کا جو قانون اُس کے بہترین رماغوں نے تمام پہلومتر نظر کے کربنایا ہی کیا اُسے اس بنار پر ناکارہ یا غلط کہا جا سکتاہے کہ چندان برط مدريها تيول كواس كافا تره مجهين نهيس آيا، اگركوني حابل انسان محصٰ اس بنا رپر کہی قانون کی تعمیل سے انکار کریے ، کہ اس کی مصلحتیں میری مجھ سے باہر ہیں تواس کا مقام حبل خانے سے سواا در کیا ہوسکتاہے ؟ بيرما برين قانون ادرايك جابل انسان كعلمين توكسي نسبت كاتصور

مچیم ماہر میں قانون اورایک جاہل انسان نے علم میں بونسی مسبت کا تصوّر کیا بھی جا سکتا ہے ، خانق کا کنات اور ایک بے مقدار انسان کے علم میں توکوئ نسبت ہی …. متصرّر نہیں ، لہنزا ایک انسان کے لئے یہ بات کیو نکر معقول ہوسکتی ہے کہ وہ انٹد تعالی کے کسی صرکے اور واضح حکم کو اس بنار برز دکر دے یااس میں تأدیل دیخرلف کا مرتکب ہو کہ اس کے فرائداس کی سمجھ میں نہیں آرہے، ۳ یے محمد وں برچھم کا مرا رنہیں ہوتا

اسى بنارير تمام ابل على كابر د ورس اس بات براجاع رباب كه تنرع حكا الله الله الله على الله عل

سُعلّت اس چیز کوکہتے ہیں جوکسی قانون کے واجب اتعمیل ہونے کا لازمی سبب ہوتی ہے ،اس کی حیثیت ایک ایسی لازمی علامت کی سی ہے جسے دیجھتے ہی قانون کے متبعین پرلازم ہوجا تاہے کہ وہ حکم کی بیر وی کریں ،اور مرحکمت'' اس فا ترے اور صلحت کو کہتے ہیں جو قانون وضع کرتے وقت قانون سازے بیشِ نظر ہوتی ہے ،مثلاً فسترآن کریم نے متراب کی حرمت کا حکم دیاہے ، اور " نشنه" كوحرمست كى لازمى علامست فرار ديا كيلىپ ، كىجس چىز مى كھىنشە ہو ام کابینا ممنوع ہے، اوراس مانعت کی ہبت سی صلحتیں بیں ہجن میں سے ایک پر که لوگ برسش و دواس کھوکرالیے افعال ہیں مبتدلانہ ہوں جوانسیانی تمرف و دقارے فروتر ہیں \_\_\_\_\_اس مثال میں متسر آن کریم کا یہ ارشاد کہ مثراب سے پر ہسے رکرو" ایک حجم ہے ،" نشہ" اس حجم کی علّت ہی اور اوگوں کو ہوش و حواسس کھوکر مُرِے افعال سے بچانا اس کی حکمت ہی، اب مانعت کے حکم کا دار ومداراس کی علّت بعنی منشهٔ برنبوگا، اورجس چیز مین بھی نشنه "یا یا جائے گا، أسے حرام كہيں گے ،اس محم كى حكمت يرحكم كار دراز تهين ہوگا ، لېدااگر كونى شخص پہلے کرمیں سڑاب پینے ہے با وجو دہمکتا ہنیں ہزں ا در منہوش وحوا س کھوٹا ہوں ، اس کئے سراب میرے لئے جائز ہونی چاہتے ، یااگر کوئی شخفی کہنے لگے کہ آجکل مٹراب تیار کرنے مے زیادہ ترقی یافتہ ذرائع ایجاد ہوچکے ہیں جفو<sup>ں</sup> نے اُس سے نقصا نات کو کم کر دیاہے ، اور متراب پینے والوں کی ایک بڑی تعا<sup>د</sup>د شراب نوش کے با وجود ہوش وحواس کے ساتھ لینے کام کرتی رہتی ہے ،اس لے آجکل مرقی رہتی ہے ،اس لے آجکل مشراب جائز ہونی چاہتے ، تو طاہرہے کہ اس کا یہ عذر قابلِ ساعت ہیں ہوگا،

مراب بو بر بوری باہے ، وطا برہے در ان یا عدد اب سے بی بات بی مراب بوری باہد کے لئے یہ کام یا اسی طرح قرآن وسنت نے اپنے متبعین کو مشقت سے بجانے کے لئے یہ کام بیا اس مثال میں قصر" ایک محکم ہے ، سفراس کی علت ہے ، اورمشقت سے بجانا اس کی عکمت ہی اب حکم کا دارو مراراس کی علت بعن سفر بر ہوگا، محکمت پر نہیں ، لازا اگر کی تشخص ہے کئے کہ آبجل ہوائی جہاز وں اور ریل کے آرام دہ ڈبوں نے سفر کو آسان کر دیا ہے ، اوراب بہل سی مشقت باتی نہیں ہی سائر آبجل قصر" کاحم کم باقی نہیں رہا، تو اس کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ التر کے بندے کی چیڈیت یں باقی نہیں رہا، تو اس کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ التر کے بندے کی چیڈیت یا بہارا کام حکم کی علمت دیکھ کر عمل کرنا ہے ، اس میم کی محکمتوں اور مسلمتوں کو بین فلا میں کام کی علمت دیکھ کر عمل کرنا ہے ، اس میم کی محکمتوں اور مسلمتوں کو بین کی کو اس کا کہ کو کام کی علمت دیکھ کر عمل کرنا ہے ، اس میم کی محکمتوں اور مسلمتوں کو بین کو اس کام کی عمل ہمارا کام میم کی عمل ہمارا منصب نہیں ،

آوریه قاعده صرف اسلامی ترکیت به کابنین، بلکه دایج الوقت قوانین به مهی بهی قاعده کار فرایم ، مثال کے طور پرٹرلفیک کے حادثات کی دوک تھام کے لئے حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب سی چوراہے پرشرخ سکنل نظرائے ہرگاڑی کے سے توک میان لازمی ہی، اس مثال میں گاڑیوں کا یہ کم کہ" رک جادی" ایک قانون ہے، سرخ بسکنل اس قانون کی عقب ہی، اور تعماد م کے خطرات سے بچاؤکرنا اس کی حکمت " ہے، اب اس بھی کاوار دمراراس کی علت " یعی تمنی سائل" بین تھا دم کی دوک تھام پر بہنوا اگریسی و قت حادث بر سے، مذکراس کی جمرت یعی بسکنل دیچے کو کرک ہا نالازمی ہے، اورا گرکوئی ڈرائیور پرسی نی بر میں باورا گرکوئی ڈرائیور پرسی کر بین ہوئی خطرہ نہیں ہے تو قانون کی میس ہے تو قانون کی نظریں وہ مجرم اور چالان کا سی تھی۔ م

عرض رائع الوفت قوانين مين بھي احكام كادار دمرار مهيشه ان كى علتوں بر ہوتا ہے ..... حكمتوں پرنہيں ہوتا، اورجب دنيا كے عام قوانين كامعاملہ يہ ہے

توانٹر کے بنائے ہوئے قوانین میں تواس قاعدے کی بایندی زیادہ صروری ہے، اس کی ایک، دہر توریہ کہ ہم برشرعی حکم کی تمام چمتوں اور مصلحتوں کا احاطر نہیں کرسکتے اس نے اگراحکام کا مدار چھتوں پر رکھا جانے توبہ وسکتلہے کہم کسی ایک فائد کی موحكم كى واحد محمت سمجھ كراس كے مطابق كوئى اقدام كر بيٹيس، عالانكراس كى دور<sup>ى</sup> بهرت اِسی محتیں اور بھی ہوں ، اور دوسری دحہ یہ ہے کہ مجھسے "یا مصلحت عمو مّا موئی لگی بندهی،منصبط اورایسی داخیچیز مَنهیں موتی جسے دیکھکر سرکس و اکس یہ فيصله كرسيح كربيان يحكمت عاس مورسي بحيانهيس واب اكرحكم كأ دار وملاراس کی حکمتوں پر رکھ دیا جائے تواحکام دقوا بین کا نفاذ ہوہی نہیں ٰسکتا، کیو کہ پخف یہ مسکتا ہے کہ میں نے فلاں علم براس لئے عمل نہیں کیا کہ اس وقت اسس کی حكمت نهيس يا بي جار بي تقي، مثلاً أكر مرشخص كويه آزادي ديري جائ كه ده جوراً عبور کرتے وقت خودیہ فیصلہ کرے کہ حارثے کا خطرہ ہی یا نہیں، اگر خطسرہ ہو تو رُک جانے اورخطرہ مذہو تو آگے بڑھ جانے ، تواس کا نتیجہ شدید برنظی اور میلے درجے کی ابتری کے سواا ورکیا ہو سکتاہے ؟ اسی طرح اگر سٹراب کی حرمت کونس ى عَلْت لِعِنَ نشر كم بجائے اس كى حكمت پر موتوف كر دَيا جائے تو ہرشخص يہ مهرسكتلب كرمجع مثراب سے ایسانشہ لاحق ہنیں ہوتا جومیرے ہوسش وحواس کم کرکے میرے کاموں میں خلل انداز ہو،ایسی صورت میں حرمتِ مٹراب کاسکم محضٰ ایک تھلونلیننے کے سواا در کیانتیجر پیدا کرسکتاہے ؟

اس کے برعکس احکام کی علیمی آئیسی لگی بندهی اور منصبط ہوتی ہیں کہ ہم خص اسمنیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرسکتا ہو کہ بہاں علیت یائی جار ہی ہی، اہذا ان کے ذریعی احکام کی خلاف ورزی پرگرفت بھی باتسانی ہوسی ہے، اوراک پرقوا ٹین کا داروں مشرار دیے کرہی دنیا میں نظم دصبط؛ امن وسکون اور قانون کا احترام بیسال کیاجا سکتاہے،

یمی وجب که است مسلم کے بہت سے علمار نے استلامی احکام کی حکمتیل ا

مصلحین واضح کرنے کے لئے باقاعدہ ضخم کتابیں ہجھی ہیں، اور ہر ہر حکم کے بارے میں بتایا ہر کہ اس سے کیا کیا فوائد عاس ہوتے ہیں، لیکن مذتو کہیں کہ وہ اسٹلامی احکام کی تمام حکمتوں کو پاگیل ہے، اور مذیر غلط فہمی کہی کو ہوئی ہے کہ آئندہ ان احکام کی تعمیل جمتوں اور مسلحوں کو دیجہ دیکھ کیجائے گی، مشلاً حصرت شاہ و کی اندھا حب دہلوی رحمۃ اندھلیہ نے اپنی کتاب سجۃ اندالبالغ" اشقی مسلم کے ایر دیور مرحمۃ اندھلیہ نے اپنی کتاب سجۃ اندالبالغ" اشقی مسلم کے اس کے ذریعہ مشراحیت کی حکمتوں کو تفصیل سے واضح کریں، اور اسفوں نے ایسے لیے لوگوں کی سخت تر دیدر کی ہے جو احکام مشراحیت کی جمتوں کا انجا کرتے ہیں، یکن اس کے ساتھ ہی وہ بحریر فرماتے ہیں:۔

لايحل أن يتوقف في امتثال احكام الشع اذا صحت بها المرواية على معرفة تلك المصالح لعدم استقلال عقول كثير من المصالح ولكون النبي على الله على المنه علي وسلم اوثق عندنا من عقولنا ولذ لك لمريزل لهذا العلم مضنونا به على غيراهله،

"یه برگرجاز بنیں ہی کم ترلیعت کے جواحکام میچے دوایت سے تابت بی آن کی تعمیل میں اس بنار پرلیں ہوئی کیا جائے کہ آن کی مصلحیتی ہمیں معلوم نہیں ،
کیونکہ بہت سے لوگوں کی عقلیں بہت سی صبلحوں کو سمجھ ہی نہیں سنتیں ،
اور کیونکہ نبی کریم صلی اسٹر علیہ توسلم ہمالے نز دیک ہماری عقلوں سے زیادہ قابل اعتماد بیں اسی لئے اس علم دیعنی محکمتِ دین کے علم ) کو ہمیشہ نا احسل لوگوں سے بچانے کی کورشش کی جاتی دہی ہے ،

کہ ججۃ انٹرائبا لغرص 4 ج امطبوعہ پختبۃ سلفیۃ لاہو رکھ 12 اس کی مزیرتغفیں کی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو، کتاب مذکور، ص ۱۲۹ ج ۱ باب الفرق بین المصالح والشرائع ۱۲

مم ۔ احکام شریعت کاصل مقصد انتباع کا انتحان ہی اسکام شریعت کا صلی مقصد انتباع کا انتحان ہی اسکام سے ایس کا انتخان ہی ہے کہ ایس ایس نظر شہی جاسے یہ ہو کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی سے ، ارشا دہے :-

وَمَاخَلَقَتُكَالُحِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِمِعَبُّ كُوْنٍ ، دالن**ا**ريات : ۲۵)

اُور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لتے بیبیداکیا کہ

وه ميري بندگي کري "

اوراس بندگی کاطریقہ بھی متر آن کریم نے واضح فرما دیاہے، کروہ اسٹراواس کے رسول رصلی اسٹراواس کے رسول رصلی اسٹراواس کے رسول رصلی اسٹر علیہ کرمے نے واضح میں خصر ہے ، ارشاد ہے :
اِ تَیْعِوْ اِ مَا اُنْوَلَ اِ لَیْکُ کُمُرْمِّن تَرْیِکُمْرُ فَلْ اَسْتَیْعِیْ اُلْ اِلْمُعْرِفِ اِللَّاعِوْلِی اِللَّاعِیْلُولِی اِللَّاعِوْلِی اِللَّاعِیْلُولِی اِللَّاعِیْلُولِی اِللَّاعِیْلُولِی اِللَّاعِیْلُولِی اِللَّاعِیْلُولِی اِللَّاعِیْلُولِی اِللَّاعِیْلُولِی اِللَّاعِیْلُولِی اِللَّاعِیْلُولِی اِللَّاعِیْلِی اِللَّامِی اِللَّامِیْلُولِی اِللَّامِیْلُولِی اِللَّامِیْلُولِی اِللَّامِیْلُولِی اِللَّامِیْلُولِی اِللَّامِیْلُولِی اِللَّامِیْلُولِی اِللَّامِیْلُولِی اِللَّامِیْلُولِی اِللْمُولِی اِللَّامِیْلُولِی اِللَّامِیْلُولِی اِللْمُیْلُولِی اِللْمُیْلُولِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِیْلُولِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِیْلُولُی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِیْلُولِی اِللْمُیْلُولِی اِللْمُیْلُولِی اِللَّامِی اِلْمُیْکِی اِللْمُیْلُولِی اِللْمِی اِللْمِی اِللْمِی اِللَّامِی اللَّامِی اِللَّامِی اِللْمِی اِللَّامِی اِللْمِی اِللَّامِی اِللْمِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللْمِی اِللْمِی اِللْمِی اِللْمِی اِللَّامِی اِللْمِی اِللْمِی اِلْمِی اِللْمِی اِللْمِی اِللَّامِی اِللْمِی اِللْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِللْمِی اِلْمِی اِلَمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلِمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلِمِی اِلِمِی اِلْمِی اِلِ

بُوکچه تممالی پروردگاد کی طرف سے مازل کیا گیاہے اُس کا اتباع کرد، اوراس کے علاوہ دوسسے (خود ساختہ) سشرکار کا انتباع نہ کرو "

لِقَوْمِ اللَّهِ عُولَا لُمُرُسَلِينَ ، اللَّيْعُولُ مَن لَا يَسَا لُكُمُرُ اللَّهِ عَوْلَا مَن لَا يَسَا لُكُمُرُ المَّرِقَ اللَّهِ عَوْلًا مَن لَا يَسَا لُكُمُرُ المَّرِقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

الك ميرى قوم؛ (الشرك) بيغيرون كى التباع كرد، أن كى التباع كروم أن كى التباع كروجوم سے كوئى معاوضة مهيں مانگے، اور وہ ہدایت بریں الله كا التّبِيعِيْنَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

رالزمر:۵۵)

اُن بہترین با توں کی اتباع کروجو تمھادے پر دردگاد کی طرف سے تھاری طرف نازل کی گئی ہیں "

استرر اوراس کی باقوں برایان رکھتاہے اوراس کی اتباع کرو

قرآن کریم ہی نے یہ واضح فرایلہے کہ انسان کو پیدا کرنے اور اُسے مختلف احکام کایابند بنانے کامقصداس بات کی آز مائش ہیے کہ کون انٹرا وراس کے رسول کی انسباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ؟

ٱلَّذِينُ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَهُو كُثُرُ ٱلْكُثُرُ آحُسَنُ عَمَلًاه والملك : ٢)

رُّاللَّهُ وه وَاسَبِ ) جسن فروت وحیات کواس کے پیدا کیا الله میں آزمات کرئم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترہے ؟ قد مَا جَعَلْمَنَا الله قِبْلَةَ الَّذِي كُمُنْتَ عَلَيْهُا اللّهِ لِنعَلَمَ مَنَ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبْلَهِ وَالبقوه : ١٣٣) يَّ خَدِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اورجب بندے کاکام ہی انٹراوراس کے رسول کی اتباع ہوا، اوراس میں اس کی ساری آنیا کا میں اس کی ساری آنیا کے خام اس ساری آنیا کش ہے، توانشداوراس کے رسول کا کوئی صریح حکم آجائے کے بعد انسا کاکام بس سر کیے خم کردیں اسے ، اُس کے بعد اُسے پنجت بیار باقی ہیں رہتا کہ وہ تکم اسے اچھا لگے تو آبول کرے اور اچھا نگے تو اُسے دَد کرفے ؟ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلاَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرُا آنْ تَيكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمُرُهِمْ ، رالاحزاب: ٣١)

اُورکسٹی سلمان مر دیا عورت کو پیعق نہمیں کہ جب انٹداوراس کا رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کردیں تو گان کو اپنے معلیطے میں کوئی اختیا . :

یا تی رہے ہے

ہذااں ندا دراس کے رسول کا دامنے بھی سننے کے بعد اگر کوئی نفخص اس بنار پراکسے ماننے میں نامس کرے کہ اس کی محمت وصیلے تساس کی سمجھ میں ہنیں آرہی تو در تیفت وہ عقل کا ہمیں، بلکہ اپنی خواہشات نفس یا شیطان کا اتباع کرد ہاہے: - وجع قابل کا تناوی متن ٹیج ادام فی اندی یغ نیر عِلْم ِ قَرَیْتَ بِمُ کُلُ شَیْدُ طَانِ آمر مُیں، (العجہ) ۳)

اُوربعن لوگ وه بین جواندتعالی کے بلا بین رصح علم کے بنیر جھاڑا کرتے ہیں اور بر سرکٹ شیطان کی اتباع کرتے ہیں ہ جھاڑا کرتے ہیں اور بر سرکٹ شیطان کی اتباع کرتے ہیں ہ ایس شخص کو آخرت میں ہی بنیس، دنیا میں بھی خسارہ اُکھانا برڑے گا: وَمِنَ النّا مِن مَنْ يَعْبُ مُن اللّهُ عَلى حَرْفِ مِن فَانَ آصَاً اللّهِ عَلى حَرْفِ مِن فَانَ آصَاً اللّهِ عَلى حَرْفِ مِن فَانَ آصَا اِسْتُ اُلْ فِلْ اَنْ اَصَا اِسْتُ اُلْ فِلْ اَنْ اَصَا اِسْتُ اُلْ فِلْ اَلْدُورَةَ اللّهِ فِلْ اَنْ اَصَا اِسْتُ اِللّهِ مِن اللّهُ اَنْ اَلْ اَلْدِی اَلْ اَلْدِی اَلْہُ اَلْدِی اَلْہُ اَلْدِی اَلْہُ اِلْدِی اَلٰہُ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

"اوربعفن آدمی انگری عبادت دانس طرح ، کرتا ہے دجیسے ، کمنا کے پر دکھڑا ہو ، بیں اگراسے کوتی ددنیوی ، نفع بہنچ گیا تواس کی دجہ بڑیا سے مطلمتن ہوگیا ، اوراگر کوئی آ ذمائش پڑگئی توممندا تھا کرجیل دیا ، بنظ دایسانتخص ، دنیا اورآخرت (دونوں ، کے حسالے بیں ہوا اور بیر بھٹے

تَّالْثُقُ آلِنَّمَا الْمَبِيْعُ مِسْلُ السِيِّرِ لِبُو، اُنفوں نے کہا کہ بیع سودہی کی طسرح توہے "

تواس کے جواب میں بہت سی عقلی دلیلیں بھی دی جاسکتی تھیں ،اور بہمی بتایا جاسکتا تھا کہ بیع دستسرا ،اورسوری لین دین میں کیا فرق ہے ، لیکن ان ساری عقلی توجیہات کو چھوڑ کرفت ران حکیم نے ایک ہی ٹکسالی جاب دیا ،۔

وُآحَلُ اللهُ الْبَيْعَ وَلِحُرْمَ الرِّيوِ وَالْفِعْ : ٢٠٥)

معالاتكه الترفيع كوحلال كيلب ادر ربوا كوحسوام <u>"</u>

یعیٰ جب الله تعالی نے ان دونوں میں سے ایک چیز کوحلال اورایک کوحرام کردیا تواب تمعیں عقلی دلیس طلب کرنے کی گنجائش نہیں، تمعارے کئے دونوں کے درمیان بھی فرق کیا کم ہے کہ اللہ نے دونول کا پیم کیسال نہیں رکھا، بلکہ ایک کوجائز اور دوسرے کو ناجائز قرار دیدیاہے،

قرآن کریم نے حضرت آدم عکیہ اسلام اورا بلیس کا واقعہ دسیوں مقامات پر ذکر فرمایا ہے ،اس واقعہ میں مذکور ہو کہ البیس نے حضرت آدم علیہ اسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ دلیل بلیش کی تھی کہ 'میں آدم سے بہت رہوں' تونے مجھے آگ سے بیدا کیا ہے اوراس کو کیچڑسے " غور فرماتے کہ خاصص اور آزاد عقل کے نقطہ نظر سے اس دلیل میں کیا خرابی تھی ؟ لیکن بہی عقلی دلیل' البیس سے داندہ درگاہ ہونے کا سبب بن گی، دجہ وہی تھی کہ واضح اور صربے حکم آجانے کے بداس کے خلاف عقل کی بیسروی در حقیقت عقل کی ہمیں خواہشات کی غلامی ہو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہی بات بڑے نطیعت پیرا سیس کہی ہے ۔ مقام مودہ دل ناکر قبول مجانزل یہ مجھ سے کہا جر سیل نے کہ جوعقل کا غلام ہودہ دل ناکر قبول ہے۔ قرآن وسنت کی تعبیر کا صبحے طرافقہ

ادرجب انسان کا قرامیند احکام اہلی کا اتباع ہے تواس کا صاف اور ساوہ طریقہ یہ کہ قرآن دسنت کا جو سے مریح اور داخے ہوا سے اپنے واضح منی میں ہی خستیار کیا جائے ، اور محف اس بنار پراس میں توڑم وڑا ور تا دیل تحریف کا ارتکاب نہ کیا جائے کہ یہ واضح معنی ہمارے نفس کولیند نہیں آرہے ، الٹرتعالی فی اپنی کتاب ہماری ہوا ہت کے لئے نازل فرمانی ہے ، اور اس لئے نازل فرمانی ہو کہ اس کے احکام کا اور اک ہم محض اپنی عقل سے نہیں کرسکتے تھے ، لہذا اُس کی تشریح و تفسیر میں اگر ہم اپنی خوا ہشات کی بنار پر دوراز کا در آو میلات خستیا در کس کے ، توریم آن احکام کا نہیں مجلکہ اپنی خوا ہمشات کا اقباع ہوگا، اور اس سے کتاب اہم کا مقصر نزول ہی تلیسط ہو کر رہ جائے گا،

موتی ہے، اس بحث کاخلاصہ ڈاکر عبائج بیٹن کے الفاظ میں یہ ہے:۔ "انگریزی مقدمات میں تعبیر قانون کے تین بنیا دی اصول بچریز کے گئے ہیں بهلاا مول لفظی اصول کهلاتا ہے، اس کا مطلب یہ بوکد اگر کسی قانونی دفتہ کا مطلب واضح ہوتو ہم حوال میں اسی برعل کیا جائے گا، نتا بج نواہ بھے ہوں ورسراا صول سنہراا صول "کہلاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوکہ قانون کے الفاظ کو ہمینشہ ان کے معمولی معنی پہنا ہے جائیں گے، تا وقتیکدا لیسا کرنے سے کوئی اہمال یا قانون کی باقی دفعات سے واضح تضاد بیدا نہ ہوتا ہمو، تیسراا صول افضادی اصول ( Mischief Rule ) ہے ہوال بات برز در دیتا ہے کو اس قانون کی عمومی پالیسی کیا ہیے؛ اور کس خرابی کو بات برز اس کے بیش نظر ہے، اور کس خرابی کو کرنا اس کے بیش نظر ہے،

آگے اس تبیسرے اصول کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ تھتے ہیں:۔ "یہ نظریہ کہ پارلینٹ کی نیت اوراس کے مقصد کی پیر دی کر نی چاہتے ،

میں دانفاظ تا نون سے) زیادہ دور سطنے کی تنجائش نہیں دیتا، کیونکہ پاک ہمیں دانفاظ تا نون سے) زیادہ دور نکلنے کی تنجائش نہیں دیتا، کیونکہ پاک

متفقة مسّلہ ہے کہ رتبیرِقانون کے دفت) پارلیمنٹ کی داختلی نیرست. ر Subjective Intention ) پرغوزنہیں کیاجا سکتا، بلکہ

ر Subjective Intention بدور ہے جا جا میں ہے۔ پارلیمنٹ کی نیت بھی لاز گااس کے وضع کر دہ قانون ہی سے تکالی جائتی ہے ،،

یداس قانون کاحال ہے جے انسانی زہن جنم دیتاہے ،اور حس کے بارے میں تبیٹن سے الفاظ میں خور ماہرین قانون کا اعرّ ان یہ ہے کہ : ۔

ٹیسجھنا مبا انہ ہوگا کہ انسان اپنے ہرعمل کی کوئی معقول وجہ دکھتاہی، آس کے بجائے ایسا بکڑت ہوتلہے کہ ہم کوئی کام پہلے کر لیتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں، ہمادا یہ طرزعمل صرف اسی قسم کی صورت حال سے مخصوض ہیں جب ہم کسی تیزرف آرکارسے اپنی جان بچانے ہے لئے چھلا ٹک لنگلتے ہیں، بلکہ یہ طرزعمل بسیا اوقات اس وقت بھی ہموتاہے، جب ہم معامشرتی رسوم و عدداً وجم دیری ، بلکا گرکسی اوارے یا قانون کی تشکیل کے وقت کوئی معقول پالیسی پہلے سے متعین رہی ہوتب بھی ایسا کبڑت ہوتاہے کہ قانون کا عاصل ہونے والانتیج اس مقصد سے بالکل مختلف ہوتا ہے جس کی خواہش نے وہ قانون بنوایا تھا !!

ن ورد و بعث یا در در که قانون کے موجو دہ ڈھاپنے سے اس کے مطاور آیا گئے حاصل نہیں ہوسکتے ، اُسی قانون کی تفظی سپیر دری پرمجبور ہو 'اوراسے درراز کار آبادیا گھڑنے کا حق حاسل نہیں، خواہ وہ اس کی نظر میں مطلوبہ نتائج سے زیادہ قریب ہوں نا ملکہ نقول آیکٹن :-

مه آگر آهمی غیرمنصفانه قوانین ما فذمون تولیجه پلیجرد قانون ساز اداره اتوانخیس منسوخ کرسکتا ہی، لیکن جج پُرایسے قانون کی بیردی لازم سے ،خواہ وہ اسکانون کے اصولوں کوکتنا ہی ناپسند کرتیا ہو"

کیونکہ بچ در حقیقت قانون ساز نہیں، بکہ شارج قانون ہے، اس کامنصب قانون سے ماس کامنصب قانون سے مرزا نہیں، بلکہ شارج قانون کے تشریح بھی انہی حدودی سرزا نہیں، بلکہ قانون کی تشریح بھی انہی حدودی رہ کر کرسکنا ہے، ہو "اقباع"کے دائرے میں سماسکی ہوں، اُسے "اقباع"کی حدود بہم بھی جانے کا اخت یا رنہیں ہے ' بھلانگ کر" اصلاح و ترمیم "کے منصب پر بہنچ جانے کا اخت یا رنہیں ہے '

بعد المرا انسان کے بنائے ہوئے اُن قرانین کا ہے جن میں فکری علطیوں کے ہزار امکانات موجود ہیں ،جن میں مذقانون سازوں کی امانت و دیانت شک دشبہ سے بالا تر ہوتی ہی، مذاتن کی عقل و فکر کوغلطیوں سے پاک کہا جا سکتا ہے، اور مذاس با کی کوئی ضانت ہم کہ انتھوں نے واقعۃ اس قانون کے تام مکن نتائج پر کماحقہ نحور کر ایا ہوگا،

بحريهان انسانول سے بناتے ہوئے قوانین میں جفیں آنے دالے دن کابھی کچھ

ك ايضًا ص ٢١١ باب ٩ عنوان ٩٩ ،

بترنبيس كروه مالات ميس كياننبريل لے كر بخودار موكا؟ اور نداس بات كاكوئى علم ہى كمهايد عطلوبه نتائج اس قانون سے حاصل بوسكيں عمر يا بنيس ؟

جب محصٰ قیاسات ادر تخیننوں کے انرصردں میں بنے ہوئے قوانین کااتباع اس درجے میں لازم ہے تو وہ خالق کا تناس جس سے علم محط سے موجودات کا کوئی ذرّہ مخفی نہیں جوزمانے کے تمام بدلتے ہوئے حالات سے پوری طرح با خرہے جوانسان کے نفع ونفصان اوراس کی مصلحتوں کو اچھی طرح جانتاہے، اس کے بنامے ہوتے قوانين ميرمحصنايين ليسندا ورئا يستدكى بنبيا دير دوداز كارّا ديلات تلاش كرما آخر كونسى عقل ، كونسى ديانت اوركونسے انصاحت كى رُوسے درست ہوسكتاہے ؟

٦- زملنے گی ننبریلی اوراح کام مشرعیّه

پھر میاں ایک اور غلط نہی کو دور کرنا بھی عزوری ہے، آجکل یہ بات تصریبًا مر حرت بسند کن زبان بررسی ہے کہ کسی بھی نظام قانون کوجامر ( Static ) بنیں ہوماجا سے، بلکہ حالات کے محاظ سے تغیر ندیر ( م Dynamic ) ہونا چاہتے ، اور یہ بات تجرت پسند'' زہن کی خاصیت سے کہ اس کی نظر میں جب کوئی چزئری قراریا ت ہے تو وہ ہرحال میں سرمایا بری ہوت ہے، اوراس کانام ہی گالی بن جاتلہے، آورجب کو ئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ ہرجال میں سرایا خیر نبی خیر قرار با بی ہے ،اورحکر بے حکمہ اس کا استعمال ایک فیشن بن جاتا ہے ، یہی حال جامعہ ( Static ) اورتغیر ندیر ( Dynamic ) کی اصطلاحات کا ہے کہ اوّل الذكري براي كرنا ، اور موخرالذكركي تعرليك كرناك كاعلى فيش بن جِكاب، اور حب مجدت بسند كوديكة، دنياى برجييز من جايد ادر كاقابل فير "ك الم س مُنه بنانے اور 'تغیر بنیر بنے یام سے خوش ہونے کا عادی بن جکاہے ، ہی وجہ ہے کہ مغرب کے فکری نظام میں کوئی بڑے سے بڑا اخلاقی یا دینی اصول نا قابلِ تغیر باتی ہیں رہا، بلکہ انھوںنے زندگی کی ہرحیز کو متغیر بذیری کی خراد پرگھس دیاہے ، اوراس کی دست بردست مذكوئي دين عقيرة تحفوظ براور مذكوئي اخلاقي اصول صيح سالم رباب،

حالانکه واقعہ یہ ہے کرنہ ہرجیز کا ہرحال میں <sup>م</sup>ناقا بلِ تغیر" رہنا انسانیت <u>سے ل</u>یے مفید کواورنه برحرز کا برحال میں '' تغیر پذیر'' رہنا ، انسان کواس ونیا میں ایھی زندگی بسركرنے سے بعة جمال أس بات كى عزورت بوكدوه زمانے سے بدلتے ہوسے حالات محمطابن ابن محت على مين تبديل كرمار ب وبال اس بات كي سي شديد صرورت بو كمراس كح پاس كچھاصول واحكام ہرحال ادر ہرزمانے میں آن مِٹ اورنا قابل ترميم ہوں ، اوردنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ان میں تبدیلی م<sup>ز</sup>کرسے ، ورنہ اس کی بهیمادرنفسان خوابشات منزمانے کی تبدیل "کی آطبے کراس کو متروفساد اواز ملاقی دیوا لیه بن کی اس آخری مرحد تک بینجاسی تی جہاں وہ" انسانیت "سے ہرحامے سے آزاد ہو کرجانوروں کی صفت میں شامل ہوجاتے، اگر دنیا سے ہرفکری اصول ' مراخلاتی صنابطے اور ہرقانونی بھم کو 'تغیر نہیر' قرار دے کرجب جی جاہے بدل دینے كى ازادى بوتواس كا انجم أس لهندا ق باختگى، انسا نيت كشى اوراضط اب يجيني کے سوا ہوہی نہیں سکتا، جو ہا رہے زمانے میں مغربی معامشرے کامقدّر بی حکی ہی اورجب په بات طے ہوگئ كه تمام فكري اصول اور قانونی احكام قابل ترميم وتغير نهيں بونے جا مئيں، بلكہ كچواحكام السے بھى د پہنے صرورى ہيں جوكسى حال تبدين بهون تواجرت بيسله باقى ريجان بتحكة فانون كركونسه احكام وناقاب تغرقرا وياجا واو**ون ا** احكاً كوقاب تغير الراس مستلك كو معقل خالص "مع والع كياجات تواس كي نارساني کامفصل حال آپ پیچیے دیچھ چیے ہیں، اس سے علادہ اس مسل کو نری عقل " کے حواله كرك آپ مجى ايسے اقابل تغير اصول واحكام حاصل نهيں كريسكے جوسارى دنیاکے انسانوں سے درمیان شفت علیہ ہوں ، کیونکہ دنیایں بڑخص کی عقال فیصلہ اورسوچ کے نتائج دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، چنائج ایک شخص یا جاعت سمى ايك اصول كوما قابل تغير قرار دسے كى اور دوسرا شخص يا جماعت كسى ووسرے اصول کوا و وستلہ جوں کا توں باقی رہوگا، ہندااس ستلہ کاحل بھی جبز اسے کوئی نہیں کہ جس زات نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جوانسان کی تم م

وا قعی صروریات سے بھی باخبرہے اوراس کے نفس کی چوریوں سے بھی آگاہ ہے ، اسی اس معاملہ میں دہنمائی طلب کی جانبے ، اوراس سے رہنمائی طلب کرنے کا طریقہ میں ہ سراس کی نازل کی ہونی کتاب ادراس سے بھیجے ہوئے رسول رصلی الشعلیہ وسلم اسے ارشادات كى طرف رحوع كيا جلئه ، جو بالمرتبب قرآن كريم اوراهاديث بين موجود. جب ہم قرآن کریم اور احادیث مبوئد کی طرف رجوع کرتے ہیں توہین اضح طورسے نظرا تاہے کہ ان میں بعض احکام صراحت و وضاحت سے ساتھ بیان ہوی ہیں، اور بعض احکام میں ان رونول نے محصٰ چندموٹے موٹے اصول بیان کرنے براکتفار فرمایاہے، اوران کی جسز وی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں، قرآن کریم کے ارشا دات ا درآ سخصرت صلی اللّه علیہ وسلم کی رسالت ہو ککر کسی خطے یاز مانے کے ساتھ مخصوص نہیں، ملکہ ہرحگہ اور ہرزمانے کے لئے عام ہے، اس لئے جن احکام پر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پڑتا ، اُن کو قرآن و حدیث میں صراحت موضا سے ساتھ بیان فرمایا گیاہے ، اور تعفی اوقات اُن کی جزوی تعقیدلات بھی تین فرمادی گئی ہیں، اس سے برعکس جواحکام زمانے کی تبدیل سے متأثر ہوسکتے تھے قرآن حدیث نے اُن کی حب زدی تفصیلات معتن کرنے سے بجائے کچھ عام ادر بم میرافول بیان فرما دینے ہیں ،جن کی روشنی میں ہر دورسے اہل علم جزوی تفصیلات معین

ہذا فرآن وحدیث میں جواحکام منصوص ہیں اور جن پرامت کا اجماع منعقد ہو چکاہے وہ قطعی طور پرنا قابل تغیر اور ہر دور کے لئے واجب ہیں ، منعقد ہو چکاہے وہ قطعی طور پرنا قابل تغیر اور ہر دور کے لئے واجب ہمل ہیں ، کیونکہ اگرز مانے کے بدلنے سے اُن میں فرق پڑتا تواسخیں قرآن وصدیت میں منصوص بنہیں ہیں ، اور بنم اُن برامت کا اجماع منعقد ہواہے اُن میں قرآن وسنت کے بیان گردہ اصولو کے مطابق قیاس واجتما دکی گنجائش ہے ، اسی قسم کے احکام برز مانے کی تبدیلی ارثرانہ ہوسکتی ہے، اور ایسے ہی احکام کے بالسے میں فقمار کا یہ مقولہ ہے کہ:

## الاحكااتتغيّربتغيّرالزّمان ٱككانك كتبيل سه بدلة رستينً

درنداگر قرآن وسندت سے داضح اور عربی احکام پس بھی ڈمانے کی تبدیل سے ترمیم انفیر کی گنجائش ہوئی تو اند تعالیٰ کوآسانی کتاب نازل کرنے اور سخیروں کو معطی فرمانے کی کوئی طرورت بنی تھی، لبس ایک ہی حکم کافی تھا، کہ آپنے زمانے کے حالات سے مطابق اپنی عقل سے احکام وضع کرلیا کر ولا لمذا جوشخص قرآن وسندت کے صربے اور واضح احکام سننے کے بعد بھی " زمانے کی تبدیلی "کاعذر مبیش کراہے، یا ڈ مانے کی تبدیلی "کاعذر مبیش کراہے، یا ڈ مانے کی تبدیلی "کاعذر مبیش کراہے، یا ڈ مانے کی تبدیلی "کام کومن مانے معنی بہنانے اورائن میں تبدیلی "کی بنیا دیر قرآن دسنت کے واضح احکام کومن مانے معنی بہنانے اورائن میں ترمیم ویخ بھن کے بنیا دی مقصد تک سے بے خریبے،

٥ ـ زمان كى تبريل كامطلب

پھر ہماں سزمانے کی تبدیل اکا مطلب جھ لینا بھی خردرتی، زمانے کی جو تبدیلی احکام) سرعیہ ہرا بڑا نداز ہوتی ہے، وہ تبدیلی جس سے حکم کی علت بدل جائے، مشلاً ہانے قدیم فقہ ارنے بیمسلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گھوڑا کرا ہے ہوئے اور گھوڑ کے مالک سے یہ طے نہ کرے کہ کتنی و وراس برسفر کرناہے اور اس کی گل اجرت کیا ہوگی، توبدا جارہ فاسدا ورنا جا ترہے، لیکن آج جبکہ میٹر دائی ٹیکسیاں ایجا دہو جبک بین توبیہ کا فرائیورسے کوئی معاملہ بہتیں کرتے، اور فریقین میں سے کسی کو بیم معلوم نہیں ماونا کہ سفری مجموعی اُجرت کیا ہوگی، لیکن اس کے اوجو ویہ اجارہ جائز اور درست ہی، وجربہ کہ بہلے زمانہ کے نہیں اس کے اوجو ویہ اجارہ جائز اور درست ہی، وجربہ کہ بہلے زمانہ کے فیجا، نے جو مسئلہ بیان کیا تھی کہ اجرت طاعت کی صورت میں فریقین کے درمیان حبگری کے کا قوی امکان تھا، اب طاع ما ہونے کی صورت میں فریقین کے درمیان حبگری کیا قوی امکان تھا، اب طاع ملت کا بھی مطلب بھی کرنے گزششتہ قریبی شخات میں عنوان '' حکوں پر جاکم کا مدائیس بڑا، اور در ملاحظہ فرالیا جائے ،

زمانہ بدل گیا اور میٹروں کی ایجاد کے بعدو وہ عام یہ ہو گیا کہ میٹر جواجرت بتادیت ہو اس بر فرلقین متفق ہوجاتے ہیں، اس لئے جھگڑے کا وہ قوی امکان باتی نہیں ہا جومعا لمہ کے ناجائز ہونے کی علت تھا، جنائخ زمانے کی اس تبدیل سے حکم بھی برل گیا، اس کے برعکس جہاں حکم کی علت بروت را رہو وہاں محصن زمانے کے عام جاب کی بنیاد براحکام میں تبدیل نہیں ہوسکتی، اسلام میں اس اصول کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ زمانے میں جس جس براتی کا رواج پھیلتا جاتے اس کوجائز وحسلال اور جس جس نیک کوئی گنجائش اس خوردہ ذہنیت کی آن بالآخر اس خوامش برستی پرجائر و ٹی ہے جس کے اس خوردہ ذہنیت کی آن بالآخر اس نہوا کہ اس اس می غلامی سے بجات و یہ سے بات مردر کوئین صلی اسٹر علیہ وسلم تشریف لاسے ہیں، اسے می میں مورکوئین صلی اسٹر علیہ وسلم تشریف لاسے ہیں،

من کورہ بحث کا خلاصہ مختر لفظوں میں یہ ہے کہ جا حکام قرآن دسنت میں منصوص ہیں اُن کے بارے میں زمانے کے کسی مرقوبہ نظریہ یا اہل زمانہ کے عام جات مرعوب و متا تر ہو کر عقلی گھوڑ ہے دوڑا نا اور قرآن دسنت کو نوڑ مرد گرکان میں دوراز کارتا ویلات الاش کرنا یا زمانے کی تبدیلی کا عذر مبینی کرنا کسی طرح درست نہیں، کیونکہ قرآن دسنت میں جواحکام منصوص ہیں دہ ایسے ہی ہیں جن پرزمانے کی تبدیلی سے کوئی حقیقی انز نہیں پڑتا، خواہ زمانے کے شور دشخب اورخواہشا کی تبدیلی سے کوئی حقیقی انز نہیں پڑتا، خواہ زمانے کے شور دشخب اورخواہشا کی کردنے انھیں کشاہی احباد رخواہشا کی کردنے انھیں کشاہی دینا درخقی قت عقل سلیم کا نہیں بلکہ اُس عقل کا اتباع کوا کی اس کا نیجہ بر قربن گرا ہی اورانسانیت، اخلاق اور بشرافت کی کیا جا چکاہے کہ اس کا نیجہ بر قربن گرا ہی اورانسانیت، اخلاق اور بشرافت کی تباہی کے سواکھ پہنیں،

حقیقت پیسے کنو در مقلِ سلیم" ہی کا تقاسا یہ ہو کہ انسانی دماغ کی حدور

کوبیانا مات، اوراس پروه بوجه دوال جائے جس کاوہ تحل نہیں ہے، اس کا تنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر جب زی صلاحیت کی مجد حد و دہیں، جن سے آگے وہ کام نہیں ہیں "عقل" بھی اس کا تنات کا ایک حقتہ ہے، اوراس کی صلاحیتیں بھی غیر محد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں اورا نہیا بطیبہ السلام سے ذریعے الہنی حقائق و احکام کی طون انسان کی رسنائی فرمائی ہے ، جن کے اوراک بیرعقل کھوکریں گھائی متحق، لہذا ن آسائی کتابوں اورا نہیا بطیبہ السلام کی صراحتوں کے مقابلہ میں عقتی محتوں کو بیش کرنا ایسا ہی سے جینے کوئی احق ہوائی جہاز کے ایجن کو دیل گاڑی کے اصولوں کے مطابق طیسٹ کرنا ایشروع کردے ،

آخرمیں یہ بات وہن نشین کرلینا بھی ضرور ٹی ہے کہ مذکورہ بالا بحث کا مطلب یہ برگز نہیں ہر کہ قرآن وسنت پر ایمان لانے کے بعد عقل کا کوئی کام باقی ہنہیں رہتا، دجہ پرہیے کہ انسان کوزندگی میں جن کاموں سے سابقہ بیش آتا ہے آن میں سے ایسے افعال بہت کم ہیں جنہیں نثر یعت نے فرحن و دا جب یا مسنون ڈستحبؓ یا حرام و مکروہ قرار دیاہے ،اس سے مقایلے میں لیسے افعال بے شمار ہی جنس مُباح '' قرار دیا گیاہے، یہ مباحات کا دائرہ عقل کی دسیع جولائگاہ ہے،جس میں شراعیت سونٔ مداخلت بنہیں کرتی، ان مباحات میں سے کسی کو اختیار کرناا ورکسی کو حیوثہ د نیاعقل ہی سے میرد کیا گیاہے ، اس رسیع بولان گاہ بیں عقل کوسہ تعال کرے انس<sup>ن</sup> . مادّى ترقى اورسائنم فك انكشا فات كے بام عوج كم بينج سكتاہے ، اوران ترقیات دا نکشافات کامیح فائدہ بھی ماس کرسکتا ہے، اس کے برعکس احکام البید میں دخل اندازی کرنے کانتیجہ اس مےسواا ورکیا محلاہے کہ شائنس اور کمنا ہوجی کی پر ترقیات جن كو انسانيت كيليّم باعثِ رحمت مهونا چلستے مقا، ٱن كانه صرف صبّح فائرہ انسان كو حاصل نهیں ہور ہا، ملکہ بسا او قات وہ انسان کے لئے ابک عذاب کی صورت اختیا *رعمیّ ہیں، بیرتن*ام ترنتیجهاسی بات کا ہو کہ"عقل' پر وہ بوجھ لاودیا گیاہے جواس کی برواشت سے باہر تھا، اور حس کا تحل انسان سے دحی النی کے سکمل امتباع کے بغسیہ

موسى نهيس سكفا،

بیری بیت فلسفة بای کے مشہودا مام علامہ ابن خلدول نے اسسلسلے میں بڑی نفیس با کیسی ہے ، فراتے ہیں :

فالهم ادراك ومركاتك في الحص، واتبع ما امرك الشارع من اعتقادك وعملك، فه واحرص على سعادتك، واعلم بما ينفعك لانه من طور فوق ادرا كك ومن نطاق اوسع من نطاق عقلك وليس ذلك بقادج في العقل وملاك من نطاق عقلك وليس ذلك بقادج في العقل وملاك بيما العقل ميزان محيح، فاحكامه يقيد ية لاكنب فيها غيرانك لا تطمع ان تزن به امور المترجيد والاخرة وحقيقة المنبقة وحقائق الصقات الالميتية وكل ما وراء طورة، فات ذلك طبع في محال، ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان في الكام في محال، ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الميزان في الكامه غيرصادق، الايدرك على ان الميزان في الكامه غيرصادق،

لكن العقل يقعن عن ولايتعسى طوركل ،

"ہذائم اپنے علم اور معلومات کو اس حصر کردیتے میں خطا وار سمجود، رجو کچھ مم جانتے ہیں تمام موجودات ان میں خصر ہیں، اور شارع علیہ السلام کے بتا سے ہوتے اعتقادات اور اعمال کا اتباع کر واکیونکہ وہ تم سے زیادہ تھارے ہی خواہ اور سود و بہبود کو سمجھنے والے ہیں، ان کا علم محقادے علم سے بلندا والہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والا ہے جو تمعادی عقل کے دائرہ سے وسیع ترہے، اور یہ بات عقل اور اس کی معلومات کے لئے کو تی عیب نہیں ہے، بلک عقل ورحقیقت ایک صبح میز ان ہی، جس کے احکام مقینی اور حجود سے پاک ہیں ،

ال معتدمه ابن خلدون،

اس سے توحید و آخرت کے امور نبوت وصفات آئید یا کہ میں ہے کہ م اس سے توحید و آخرت کے امور نبوت وصفات آئید یا کہی اور الیسی جیسے کا دزن کرنے لگو جوعفل کی دسترس سے باہر ہیں، اس کی مثال بالکل الیسی ہے جیسے کوئی شخص سونا قولنے کا کا نشاد یکھے اور کیواس بہاڑ دن کو تو لئی خواش کوئی نظا ہرہے کہ (جب اس میں بہاڑ نہ تُل سکیں تو) یہ نہیں کہا جائے گا کہ تراز و حبو دل ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہر میزان کی حدم وتی ہے جس سے آگے وہ کام نہیں دے سکتی، اسی طسر ت میزان عقل میں ایک خاص موقع پر مجھر جاتی ہے، اور اپنی حدسے آگے مین بر مجھر جاتی ہے، اور اپنی حدسے آگے مین بر محسے تا ہے۔

اسی طرح و ترآن دسنت نے بہت سی باتیں خود بیان کرنے کے بجائے فہما کے آبہاد واستنباط پر چپوڑ دی ہیں، جنا بخہ جولوگ اس کام سے اہل ہوں، اُن کے لئے قرآن ہونت اورا صول پر لعیت کی روشنی ہیں احکام کا استنباط عقل کے سیعمال کا و دمرا بڑا میلا ہے، جس میں ہرز ملنے کے فعمار طبع آز مائی کرتے رہے ہیں، لیکن قرآن دسنت کی صراحت کی مجبوڑ کر مایا صول مشرعتہ کو با مال کر کے محفن عقل کی بنیا دیر قرآن دسنت میں تو ڈمروڈ کی کوشش سونے کے کا نیٹے سے بہا ڈوں کو تو لئے کے مرا د ون ہے،

تخريس اس بحث كويم شيخ الاسلام حصرت علّامه شبيرا حرصا حب عثماني رحمة الشرعليد كان الفاظ يرخم كرتے ہيں :-

میں منشار ہرگزنہیں کا فکر وکہ تدال ایک عض عبت اور لغوجزہے، یا
اس سے تعرف کرنا کوتی منزع گذاہ ہی ایکن ہاں ؛کسی فرد بشرکے واسطیم
یہ جائز نہیں کہتے کہ وہ اپنی عقب شخصی اور فکرنا قص کواصل اصول مقہدا کر
انبیب علیم اسلام کے پاک وصاحت، مین وصادق اور ملبند و برتر تعلیات
کو زبر دستی ان پر منطبق کرنے کی کویشش کرے جس پراکٹر اوقات اسکامنیر
میں خود اندرسے نعنریں کر دہا ہو، اس کے برخلاف ہمایت حرودی ہے
کم انسان خدا اور اس کے رسولوں کے ادشادات کو اصل متراد ہے کم

اپن عقلی معلومات کوان کے تالج بنادے، اور چوکچھ وہ فرمائیں اس کواپتے امراض روحانی کے حق میں اکسیرشفا تصور کرکے سمعًا وطاعة کہتا ہوا بلا حجت و کراد مراور آنکھوں پررکھے،

والن من حاجون في الله من بعد ما استجيب لد حجتهم داحمند عن ريعم وعليهم غضب ولهم عن اب ستل ين الدرجولوك الشرك بالدين نبي سع جعكواكرت من جبكم آدمى اس كي باقبول كريك توان كي جد باطل بي اور الن برخدا تعالى كاغمنب ب، اور الن كرخ بخت عذاب له يه

\_\_\_\_بنينينينين\_\_\_\_

له العقل ولنفل ، مؤلفه حصرت مولانا شبيرا حسد صاحب عثما ني رص صغره ٩ ، مطبوع ا دارهٔ امسلاميات ، لا بود ، مسلف گام

## فرون اولى كيعض فيترق

ہارا ارا دہ تھاکہ اس کتاب میں علم تفسیری مفصل اور مسبوط تا یخ بھی ذکر کی جائے ، لیکن چند در چند وجود کی بنا بر سارا دہ ملتوی کرنا پڑا ، اس کے علا دہ اس مرصنوع پر مستقل کتا ہیں منظر عام پر آبھی چکی ہیں ، لہٰذا علم تفسیر کی ممل تا یخ کے جاکہ اس باب میں ہم صرف قرون آ دگی کے بعض ایسے مفسرین کا تذکرہ کرنا چا ہتے ہیں ، جن کے حوالے تفسیر کی کتابوں میں انہائی کڑت سے آتے ہیں ، مقصد یہ ہو کہ تفسیر کی مطالعہ کرتے وقت مندر جر ذیل مباحث ذہن میں رہیں توان حصرات کے اقوال مصرحے نتیجے کے بہنے میں انشارا منڈ آسانی ہوگی ،

حصرت عبد الملرس عباس المعلم المرام الماس الماس

اللهم فقهه فی الماین وعلمه الستا وییل نگاهٔاس کودن کی مجمعطا فرا ا *درانیین آخسیرقرآن* علمعطا فرا «

له مثلاً ملاحظ مرقبايخ القرآن وايخ التفيير ولفير وفيرعب الصدصارة صاحب،

اورایک مرتبه به رُعارفر مانی که :اللهم باری فیه وانشر مسنه
یا الله: ان کوبرکت عطافر ما دران کے ذریعہ

علم ومن كوعام قرما إ

اورلیمن روایات پیں ہوکہ آئی نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:۔ احدم توجیمان القران ۱ نسست متم مشرآن کریم کے اچھے ترحیسان ہو ہ

چنابخان کوصحابرگرام میز در ترجان احتران" اور" البحبُر" رزبر دست عالم )ادر سما بسح" ( دربائے علم ) کے القاب سے یا دکرتے ستھے 'پچنا بخبر بڑے بڑے صحابہ کرام رمز ان کی کم سن کے با دبور تفسیری معاملات میں ان کی طرمت رجوع کرتے اور ان کے قول کوخاص وزن دیتے تھے ،

خود فرماتے ہیں کہ آسخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے انصار کے صاحب سے کہا کہ ابھی تو آسخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے حالیہ باتی ہیں، آؤ ہم ان سے رعلم کے بہت سے حالیہ باتی ہیں، آؤ ہم ان سے رعلم کی باتیں، معلوم کیا کریں، آن صاحب نے کہا :"کیا آب کا خیال ہے کہ کسی وقت لوگ علم کے معاطمیں آپ کے محتاج ہوں گے ؟ (جو اُس وقت کی تیاری امجھی سے کرنا چا ہیں ہے ان خواس نے تمیری بخویز منظور مذکی ، اور میں نے تہنا یہ کام سروع کردیا، کہ صحابہ بھے ہیں ہا اور ان سے علم کی باتیں معلوم کرتا رہا، اگر معلوم ہوتا کہ دو دوازے بر بہنے جانا، معلوم ہوتا کہ دو دوازے بر بہنے جانا، معلوم ہوتا کہ دو دوبر کے دقت آرام میں ہیں تو میں اُس کے دروازے بر بہنے جانا، معلوم ہوتا کہ دو دوبر کے دقت آرام میں ہیں تو میں اُس کے دروازے کی درواز کے بر بہنے جانا، معلوم ہوتا کہ دو دوبر کے دقت آرام میں ہیں تو میں اُس کے دروازے کیکیہ بناکرونی درواز کو کیکیہ بناکرونی درواز کو

له الاصابه المحافظ ابن حجرح ، ص۳۲۳ ج۲ ، مله الاتقان ص ۱۸۱ ج۲ بحواله حلیة الا دلیار لا بی نعیم ، مله ایصناً بحوالهٔ مذکور ، پربی در بین ای در می در بیر بیر می لالاکر و انته رست ، جب وه صاحب با برکل مجھے دیکھتے تو کہتے ، رسول اوٹر صلی الد علیہ وسلم کے جازا دیجائی : آپ کیوں تشریف لات ؟ میرے پاس بینا مجیع دیا ہوتا، میں آپ کے پاس جلاآتا ؟ میں جواب میں کہنا ؛ میں میرا فرص تھا کہ آپ کے پاس آؤں » جنا بخد میں اُن سے اس حدیث کے باس عربی پر چھتا ریسلسلہ عوصہ مک جاری رہا) وہ انصاری بزرگ رجفوں نے میرک ساتھ چلنے سے انکار کیا تھا) بعد میں کافی دن مک زندہ رہے ، میماں مک کہ انحول مجھے اس حالت میں دیجھا کہ لوگ میرے اردگر وجمع ہیں، اور مجھ سے شوالات کر ہوئیں اس وقت انحوں نے کہا کہ یہ نوجوان مجھ سے زیا وہ عقلمند تھا ہوں ۔ من

عبیدا مدّبن علی بن ابی را فع کہتے ہیں کہ حفزت ابن عباس الدوا فع کہتے ہیں کہ حفزت ابن عباس الدوا فع کہے پاس آتے اور ان سے بدیجھتے کہ فلاں دن آن خضرت صلی الدّعلیہ وسلم نے کیا کیا کھا ؟ اور ابن عباس کے باس ایک آدی اور ہوتا ہو (ابورا فع مِرُ کا جواب) تھے لیتا تھا ؟ میاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبداللّٰد بن عباس کے باکسس ہروقت طلبۂ علم کا جمع کھٹا لگار ہمتا تھا ، اور آپ اُن کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر ، احاد میٹ نبویہ اور فقی مسائل دغیرہ بیان فرماتے رہتے تھے ؟

آبنی وتوه کی بنارپرحضرت عبداً نترین عباسٌ کواُ مام لمفترین' کهاجا تاہے' اورتفسیرقرآن سے معاملے میں سہے زیادہ روایات انہی سے مروی ہیں، البتہ اُن سے جوروایات مردی ہیں اُن کا ایک بڑا حصة ضعیف بھی ہے، لہٰ ذا

البندان سے بوروزیات روی ان اس میں اصولِ صدیث کی شرا تطایر جانجن

له الاصابه، ص٣٦٣ ج ٢، بحواله مسند دارمی دمسندهارث بن ابی اسامه ، مزید ملاحظهم تذکرة الحفاظ للزببی، ص ٣٨ ج ١ طبع دکن ، سکه ایعناً بحواله مسندر دّیانی ، سکه ملاحظه بوالاصابه، ص ٣٤٩ ج ۲ والاستیعاب علی بالمش الاصاب ص ٢٥٣ ج ٢ ،

حزورى بع، اسسلطيس چنرباتيس يادر كهن كيس :-

۱۱) حصزت ابن عباس کی روایات میں سب سے زیادہ قوی اور قابل اعتماد وہ روايات يسجو ابوصالح عن معاوية بن صالح عن على بن الى طلحة عن ابن عتبامی "کے طریق سے مر دی ہیں ، امام احرر کے زمانہ میں مصر میں حضرت ابن عباس م کی تفامیرکا ایک مجوعه اسی سند کے ساتھ موجود تھا، اما احداث اس کے بارے میں فراتے تھے کہ اگر کوئی شخص حرف اسی نسخہ کو حاصل کرنے کا قصد لے کرمفرکا سفرکرے توریکوتی بڑی بات منہوگی، پذسخه توبعد میں نایاب ہوگیا، لیکن بہت سے محدثین اور مغسّرین نے اس سے اقت با سات اپنی کتابوں میں نقل کئے ہیں ، چنابخہ الم بخاری ّ نے اپنی تیجے میں اس کی بہت سی روایات تعلیقاً لی ہیں ، نیز حا فظ ابن جریر ؓ، ابن این حُکمؓ اودان المنذر منعرد واسطول سے بہت سی روایات اسی طربق سے نقل فرماتی میں، اً يبال ايك مغالطه كى طوف توجّه ولانا مناسب موكا،متهود مستشرق كوللأزبيرد ) نے این Goldziher كتاب من ابرب بقسيرالاسلامي يس حسب عادت يدمغا بطرا مكيزي كي بي كه :-معودمسلمان نافدين حديث اس بات كااقرار كرتي بين كمعلى بن إلى طلحه ني حقر آبن عباس مسے دہ تضیری او ال خود نہیں سے جوانھوں نے اس کیا بی*ن کر* کئے ہیں، خودامسلامی نقدِ حدیث کا پیفیصلہ ابن عباس کی تفاسیر کے اُس مجوعہ مے بارے میں بی جوست زیادہ قابل قبول بھا جا آ ہے ،

سی گولڈز ہرنے یہ ذکر مہیں کیا کہ نقر صدیث کے ماہر علماء نے جہاں یہ لکھاہے کہ علی بن ابی طلح رضنے یہ تفییری اقوال حصرت ابن عباس سے مہیں سُنے، وہاں انھو کے تحقیق کے بعد یہ میں مکھ دیا ہے کہ یہ دوایات علی بن ابی طلحہ ومنے کے محال سے کہ یہ دوایات علی بن ابی طلحہ ومنے کے محال سے کہ ہیں کہ

له الاتقان،ص ۱۸۸ ج ۲ نوع نبر ۸ که مزابرالینفسیرالاسلامی ازگولد آزیر ترجرع بی: دا کرعیدالمیلیم انجاد س ۹۸،

ادر كچه سيد بن جمير يسس ، حافظ ابن مجرة فرماتي بن : د بعد ان عرفت الواسطة وهى ثقة فلا ضير في ذلك "جب يج كا داسط معلوم بوكيا، اوروه ثقرب، قواب كون حرج باقى نيس رما »

عى بى إلى الحريك اسطسرين كے علاوہ حضرت ابن عباس كى روايات كے اور كمى متعرفيح ما بحن طرق بن مثلاً أبو تورعن ابن جريج عن ابن عباس يا حجاج بن محمل ابن جورج عن ابن عباس يا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد، جن بر عن ابن عباس ما ابن اسلن عن محمد بن ابى محمد عن عكومة او سعيد بن جب برعن ابن عباس وغيره رالاتقان)

رس) حضرت ابن عباسٌ کی جوروایات مندرجه زیل اسانیدسے آتی ہیں وضعیف : رائعت) محمد بین المسّاقی الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباسُ اورجیب کَبِّی سے محمد بین مروان المسّتی تی الصغیر روایت کریں تو اس سند کو تحرّثین سلسلة الكذب قرار دیتے ہیں، مفسّرین میں سے تعلی الح واحدی شنے اس سلسلے سے بکڑت روایات نقل کی ہیں،

رب) صنعاه بن مزاحه عن ابن عبّاس ، برط بن اس لئے ضعیف ہے کہ صنعاک کی ملاقات محضرت ابن عباس سے تابت نہیں، اوراگرضی کے سے روایت کرنے والے بش بن عسارہ عن ابی روق ہوں توبیسلسلہ اورضعیف ہوجا تاہے ، اس لئے کہ بشر بن عارہ صنعیف ہیں اوراگرضیاک سے روایت کرنے والے بوتی بردوں تواس کا صنعیف اور زیارہ ہوجا تاہے ، کیونکہ تو بر نہایت صنعیف ہیں ،

رج) عطية العوفى عن ابن عبّاس، يرطريق بمى عطية العوفى كمضعف

کی بنار پرضیعت ہی البتہ لبھن حصزات اُسے حتن کہتے ہیں، کیونکہ امام ترمذی کے عطیتہ کی کونکہ امام ترمذی کے عطیتہ کی کے عطیتہ العوفی کے تذکرہ میں آرہی ہے،

(د) مفاتل بن سلمان عن ابن عباس ، پيطريت بھی مقاتل بن سلمان کے ضعف کی بنا رپر مجرد حرب مقاتل کا بوراحال بھی آگے آرہا ہے ،

مروّج تفسیران عباس کی تثبیت "تزیرالمقیاس فی تفسیرابن عباس "کنام سے شائع ہوئی ہے بجے آجکل عومًا" تفسیرابن عباس "کا اور مجعاجاتا ہے، اوراس کا اور حجم بھی شائع ہوگیا ہے، لیکن حفزت ابن عباس کی کی طرف اس کی نسبت درست نیب کی نوکہ یہ کتاب محمد بین المسات الکبی کی مندسے مروی سی اور بیجے گذر چکاہے کہ اس سے عن ابی صالح عن ابن عباس کی سندسے مروی سی اور بیجے گذر چکاہے کہ اس سے کومست نین نے سلسلة الکذب " رجو ملے کا سلسله ) قراد دیا ہے، ابذا اس پراعماد نہیں کیا جا سکتا،

له یه پوری بجث الاتقان ص ۱۸۰ و ۱۸۹ ج ۲ نوع منبر ۱۸۰ ما نوزید ، مریقفه من در تفعیل کے لئے ان را دیا کا تذکرہ ملاحظ فرائیر ح آگے آد ہاہے ، کلی ویکھتے تنویراً لمقیاس صفح اوّل ،

کی کوئی آیت ایسی بنیس جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ رات کو نازل ہوگی یا دات کو نازل ہوگی یا دان کو نازل ہوگی یا دیا جس کے معلوم نہ ہو کہ یہ رات کو نازل ہوگی یا دیا و سرائی ہے معلوم نہ ہوگی یا دیا ہوگی کے دیا ہوگی یا دیا ہوگی کے دیا ہوگی کے دیا ہوگی کی دیا ہوگی کے دیا ہوگی کے دیا ہوگی کے دیا ہوگی کر دیا ہوگی کے دیا ہوگی کر دیا ہوگی

حضرت على مُنے چونكه آخريس كوفه كواپنا مستفر بناليا تها، اس ليے آپ كاعلم زيادہ تراسى علاقے ميں كيسيلا، اوراپ كى بيشترد وايات اہل كوفہ سے مروى ہيں،

حضرت برا للربس ووز حضرت عبدالشدبن مسعور محمی ان محابر میں میں محصرت عبدالشد بن مسعور میں معابر میں معتول میں م بیں، بلکد اُن کی مرویات حضرت علی سے بھی زیا دہ بیں، حافظ ابن جسریر حوفیرہ نے اُن کا یہ قول روایت کیا ہے کہ:۔

والذى لااله غيره ملازلت اية من كتاب الله الآوانا اعلم فيمن نزلت وإين نزلت ، ولواعلم مكان احد اعلم بكتاب الله منى تنالد المطليا لأنتية 4

شقم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ، کہ کتاب النڈ کی جو آیت بھی نازل ہوئی ہے ، اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی ؟ اور اگر مجھے کسی ایسے شخص کا پتر معلوم ہوجائے جو کتاب النڈ کو مجھ سے زیادہ جا نتا ہو تو میں اُس کے پاس صرور جاؤں گا، بشرطیکہ اس کی حگر تک اونٹلیاں جا سکتی ہوں یہ

مشہورتا بھی حضرت مسروق بن الاجدرے و فرماتے ہیں کہ ،۔ دمحضرت عبدالٹربن مسعورہ ہما دے سلھنے ایک سورت پڑسہتے ،ا درد کابیشتر حصتہ اس کی تفسیر میں ادراس کے بالے میں احاد بیٹ بیان کرنے میں صرف فرما دیتے تھے عیم

له الاتقان،ص ۱۸۰ تر ۲ نوع منر ۸۰ که ایمنگا، که تعنیراین حبریرچ،ص ۲۷ چ۱،

آپ كى جلالت قدركا اندازه اس سے كياجاسكتا ہے كر حفزت عبدالله بنجار رضى الله عند جيسے امام المفترين نے آپ سے استفادہ كيا ہے ، حضرت معمر قرماتين آ عامة علمه ابن عباس من ثلاثة ، عموم و

عامة علد ابن عباس مر علي و كل بن كعب الله

تخصرت عبدانتر بن عباس مع مبنیر علوم تین حضرات ما خوزیس احصرت عروز، حضرت علی مزادر حضراً کی بن

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُبی بن کعربے پہلے مفتر ہیں ،جن کی تفسیر کتابی صورت میں مرتب ہوئی ،ان کی تفسیر کا ایک بڑانسخہ تھا،جس کوابو جعفر دازی بواطع ربیع بن انس عن ابی العالیہ روابیت کرتے تھے ،ا ما ابن جریز ہم ابن ابی حاتم آڑ،ا مام

سله مقدمة نصب الراية ، للكوثرى ،ص سه الله سله سله مقدمة العفاظ لملذهبي ، ص سه ج ا ،

احد بن حنبل اورا مام حاکم شنے اسے وایات لی ہیں ، امام حاکم دی وفات مشنکہ عیں ہوئی ، اس لئے یہ نسخہ پایخ س صدی کک موجود تھا ،

مذكوره حفزات كے علاوه حفزت زيدبن ثابت محفزت معاذب جبل محفزت عبدالله برم محفزت الومر مريده وضى المدعم سرم بحى تفسير قرآن كے سلسلے بيس روايات مفول بيس ،

## صحاية كيدر

صحابہ کرام شنے مختلف مقامات برقرآن کریم کے درس کاسلسلہ جاری کیا ہوگا ان کی تعلیم و تربہیت سے تا بعین کی ایک برطی جاعت تیار ہوئی، جس نے علم تفسیر کو محفوظ دکھنے کے لئے نمایاں خومات انجام دیں ، ان میں سے اُن چند حضرات کا مختصر تعارف درج ذیل ہے ، جن کا حوالہ متب تفسیر میں برکٹرت آتا ہے ، (۱) حصرت مجام ہے اس کا پورا نام ابوالحجاج مجاہد بن جرالحزومی ہے ودلا دے لاحمہ وفات مسلسلہ می محصرت عبدالشرب عباس کے خاص شاگر دہیں جن سے انھوں نے میں مرتب قرآن کریم کا دُورکیا ہے ، اور یمن مرتب تفسیر پرطمی ہے ، قبادہ اُن کے باہد میں کہتے ہیں کہ

> اعلى من بقى بالتفسير هجاه ما "تفسير كے وعلاراتى ہيں اُن مِن مجابُدُستِ بڑے عالم ہيں"

> > له الاتقال ، ص ۱۸۹ج ۲

کے ان کے والدکاشی نام بجرُ ( ہر وزن نصر ) ہی اور بعن حصرات مجبَر دہروزن زبیر ) بھی کھتے بیں ، ( تہذیب الاسار واللغات للنو دی ص ۸۳ ج ۲ ) سرحہ میں است

سه تهذيب البندي ، ص٧٧ ج٠١٠

ارزحميت كا ولب :-

اعلىهم بالتقسيرمجاهل تجابدته يسالم بيس ا

کہا جاتا ہے کہ اُن کی تفاسیر کا ایک مجموعہ مقرکے کتب خانہ خدیتویہ میں محفوظ ہے، حصزت مجابد ؓ اگر ہے تا بعین میں سے ہیں، لیکن صحابۂ کرام پڑنھی اُن کی ت در کرتے تھے، حصزت مجابد ؓ خود فرماتے ہیں :۔

صحبت ابن عمروانی اربی ان اخد مه فکان هو یخد منی منی ا

سیس حفارت ابن عمر مزکی معبت پیس دہا، اور پیس آن کی خومت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری خدمت کرتے ستے " چنا سنچ چھ زت ابن عمر مزنے ایک مرتب آک کی دکاب بکر کو فرایا ،۔ معکاش؛ کم میرا بیٹا سالم اور دیرا غلام نافع حافظ میں

م جيسے بوجائيں ا

حفزت مجالبُرگی دفات سنام میں سجرہ کی حالت میں ہوئی، دالبدایة دالمنهایة الدیر مناج صر معین - م

لابن كيزر من ٢٢٣ ج ٩)

رم) حضرت سعبرس جبره مهورة العي بين، ادرا مفول نے حصرت عبدالله بن عباس من محضرت عبدالله بن عباس من محضرت الس رف محضرت عبدالله بن عباس مخفوت الدري من عبدالله بي محضوت الومسعود البدري منعي صحاب سے استفاده كيا ہي،

له - ذكرة الحفاظ للزمبي ص ٨٦ ح ١ ترحم ٣٨،

ك أربخ التفيير ازعبدا تصدمآرم ، ص م ، مطبوعه وملى معملام ،

س حلية الاوليار لا بي نعيم من ٢٨٥ و٢٨٦ ج٥،

مله تهذيب الاسار واللغات للنووي حص ٢١٦ ج ١٠

عبارت ادرز بهی معروف پس، دات کونمازیس کرت سے دونے کی بنار برائی بنائ میں نقص اگیا تھا ہم جاتج بن پوسف کلارچ میں شہید کیا جس کا واقعہ معروف ہی انھو کے خلیفہ عبدالملک بن مردان کی فرمائش پر ایک تفسیر کیوں تھی، خلیفہ نے اس کوشاہی خزانہ میں محفوظ کرادیا تھا ، کچھ عوصہ کے بعدیہ تفسیر حضرت عطار بن دینا درمتو فی ۱۹۲۲ کے باتھ آگئی، جنا بخہ دہ اس نسخہ کی بنار پر اس تفسیر کی روایات کو حضرت سعید بن جرک کے بسے مرسلا روایت کیا کرتے تھے ہم لم ذاعطار بن دیناد سعید بن جبیر کی جوروایات منقول ہیں وہ محسر شمین کی اصطلاح کے مطابق توجادہ "ہیں، اورزیاد قابل اعماد بندیں ہیں،

حضرت سعید بن جبروی بهت سی روایات مرسل بین ، دیعن آن میں صحابی کا واسط محذوف ہے ) لیکن آن کی مراسیل قابلِ اعتماد ہیں ، حصزت سیجی بن سعید رح فرملتے ہیں کہ :۔

"سعیدبن جبریم کی مرسلات مجے عطار اور مجابری مراسیل سے ذیا دہ پسندہیں "

رس حصرت عگرمیر اید عرمه مون ابن عباس نے نام سے مشہور بیں ، بربری غلام تھے حصین بن ابی الحوالد بہ حصرت ابن عباس نو بین کیا تھا ، حصر ابن عباس نو بین کیا تھا ، حصر ابن عباس نے ان کو انہتائی محنت سے تعلیم دی ، اورا تھوں نے حصرت ابن عباس من کے علاوہ حصرت علی ن ، حصرت ابن عرص بن علی من ، حصرت ابد ہر بری ، حصرت ابن عسر من ، حصرت عبد الدّ بن عرص ، حصرت عبد الدّ بن عرص ، حصرت ابوسے محدث عقبہ بن عامر من ، حصرت عبد الدّ بن عرص احدث ابوسے محادث عقبہ بن عامر من ، حصرت عبد بن عامر من ، حصرت عبد برا یا ت نقل کی ہیں ، حصرت ، حصرت معاویر اور تعین دوسے صحابہ سے بھی روایا ت نقل کی ہیں ،

مله حلية الاوليار، ص٢٤٢ج بم ترعبر<u>ه ٢٠</u>

سك نهذيب الهمذيب ص ١٩ و ٩ وج ٤ ترجمعطار بن دينار،

سه ايفناً، ص ١٩٧ج م ترجم سعيد بن جبيره ،

الله تهذيب التهذيب ص ٢٦٢ ج ١١

عرفر براعز اضات کی حقیقت کے ہیں، مشہور ستشرق گولڈ زیبر نے ابنی اعرافا می کو جھیانک بناکریۃ اُر دینے کی کوشش کی ہے کہ حفزت ابن عباس نے یہ مشہور شہود شہود شہود مناکریۃ اُر دینے کی کوشش کی ہے کہ حفزت ابن عباس نے یہ مشہود شاگر دبھی تفسیری روایات کے مقابلے میں نا قابل اعماد ہیں، حالانکہ واقعہ ہے کہ محقق علمار نے ان اعراضات کو پوری تحقیق دتفیش کے بعدر درکیا ہے، اس مسلم بر حافظ ابن جررحۃ المدّعلیہ نے مقدمہ نوخ الباری میں ہمایت مسوط اور کانی وشانی بحث محقیق براور اُن برعا مرکزے جانے والے اعراضات کی ہے، المفول نے ہی یہ بھی بتایا ہے کہ متعد رائم تردیش نے عرب نصر موزی مستقب ل متایی تصنیف کی ہیں، جن میں حافظ ابن جب ربط بری ، امام محدین نصر مروزی میں ابوحا متم بن حبان جاور ابوع بن عبدالر می جینے حصرات شامل ابوع برائہ ابوحا متم بن حبان جاور ابوع بن عبدالر می جینے حصرات شامل ابوع برائد بن منر ہی ، ابوحا متم بن حبان جاور ابوع بن عبدالر می جواعر اصاب وارد کو تا بیل ہاس کے بعدما فظ ابن جرح نے بتایا ہے کہ عکر مرت برجوا عراصات وارد کو تا بیل

ل تذكرة الحفاظ للزبي ص ٩٠ ج ١

ك البدايه والبناية لابن كيثراص ١٣٥٥ ج ٩

سه تهذيب الهذيب ص٢٦٦ ج ومفتاح السعاده اص١٠ ج ١

س بتزب الهزيب، والربالا،

ه دیکھے نزابر کیتھ سالامی ازگولڈزیر ترجم عربی ڈاکٹر عبر کھیلم انجار مصموم ، کمک کیری انساری دمقدمہ نیچ الباری) للما فظ ابن مجرح،ص ۱۹۲ج یا فصل مصرف العین ،

روم اُن کادار دیدارتین اعترامنات پر ہی، ایک یہ کہ انھوں بعض فلط باتیں حضرت ابن عبا کی طرف منسوب کر دی ہیں، د وسرے یہ کہ وہ عقیب زَّهُ خارجی شخف،اورتیسرے یہ کہ وہ امرام وحکام سے انعامات وصول کر لیتے تخف،

جهاں تک اس تیسرے الزام کا تعلق ہے کہ ایخوں نے امرار سے انعا مات
وصول کئے ہیں سوطاہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنار پران کی روایات
کورُد کردیا جائے ، رہے باقی دواعر اصات ، سوحا فظا بن حجبر نے تعصیل کے سکھ
بتایا ہے کہ اُن میں سے کوئی الزام اُن پر ثابت نہیں ہوا، اس بلسلے ہیں جتنے قصے اُن کی
طرف منسوب ہیں ، حافظ ابن حجرت نے ان میں سے ایک ایک کونقل کرکے اس کی مدلل
تردید یا توجیہ کی ہے ، مثلاً اُن پر حجوث کا جوالزام عائد کیا گیا ہے اس کا منشاء ایک
غلط فہی ہے ، اور وہ یہ کہ بسااوقات انھوں نے ایک حدیث دوآد میوں سے سنی
ہوتی تھی ، ایک موقع پر دہ ایک شخص سے دوایت کرتے ، مجم کوئی اُسی حدیث نے بار
میں پو جھتا تو دوسے آدمی سے دوایت کرتے ، اس سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ بیت تھی بیت بھوٹ تھی ، جنانچ خودانھوں نے
میں بو جھتا تو دوسے آدمی سے دوایت کردیتے ، اس سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ بیت تھی ، جنانچ خودانھوں نے
مطرف ما ملے کہ :۔

أرأيت هؤلاء الناين يكن بون من خلفى، افسلا يكذبوني في وجهى إ

" بھلایہ لوگ جومیرے بیٹھ پیچھے میری مکذیب کرتے ہیں میرسلمنے کیون کذرب نہیں کرتے ؟

مطلب یہ ہوکہ اگر وہ میرے سامنے مکذیب کریں تومیں اُن کوحقیقت حال سے آگاہ کردوں ،

رسی طرح آن برخارجی ہونے کا جوالزام لگایا گیا ہے اس کے بانے میں فقط ہوج فرماتے میں کہ وہ کسی قابلِ اعتماد ذریعیہ سے نابت نہیں ہوا،البنتہ ہوا یہ ہو کہ انحفوں نے بعض جز دی رفقہی ، مسائل میں ایسا مسلک اختیار کیا تھا جو خارجیوں کے مطابق تھا، اس سے بعض نوگوں نے انھیں خارجیت ک طرف منسوب کردیا، چنا بندا مام عجلی م فرماتے ہیں :

عكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنهما مكى تا بعى فقة بربيع ممايرميه به الناس به من المحرودية، عكرم حفزت ابن عباس كمولى بن، مكرك ربين والي بن، تقة تابعي بن، اورلوگ أن برخ ارجيت كابو الزام لگلتے بن است بريين اوروگ أن برخ ارجيت كابو الزام لگلتے بن است بريين اور وال الزام لگلتے بن است بريين اور وال الزام لگلتے بن است بريين "

اگربرد پخص جس کی طرف غلط مزمهب منسوب کردیا گیا بواس نسبت کی وجهس سا قطالعداله قرار دیا جانے ملکے تو اکثر محتر غین کوچپور نابرگیا کیونکد آن میں سے تقریبًا ہرا یک کی طرف ایسی بائیں منسوب ہیں جنبیں وہ پیسند نہیں کرتے "کے

یمی وجہ ہی کہ تقریباتام انکہ حدیث نے اُن سے روایات لی ہیں،اما ہجاری جونقررجاں کے معاملے میں ہمدہ بخت ہیں،اور جفوں نے مشتبہ راویوں مک کو چھوڑیا ہے انکوں نے بھی اپنی چے میں اُن کی روایات نقل کی ہی،امام سلم می کی روایت بقوراً کہ وہ عکرمہ جی رابی کے میں اُن کی روایت نقل کی ہی،امام سلم می کی روایت بقوراً کہ وہ عکرمہ کی روایت بقوراً اسلم مالک کی طوف بھی نسبت کی گئی ہے کہ وہ عکرمہ کو الب ندکرتے تھے، نیکن خودا نفول نے بوطا کی کتاب الج میں عکرمہ کی روایت نقل کی ہے کہ امام محسمد این سیرین کے بالے ہیں بھی شہور ہو کہ وہ اُن پرطعن کرتے تھے، لیکن خالدالی آرای سے مردی ہے کہ:

راہ بہتمام اقوال حافظ ابن جرت فی نقل فرمائے ہیں، تفصیل کے ملاحظہ ہو ہُڑی انسادی، ص ۱۹۲ تا ۱۹۹ ج نقط مرد ہر کا در اسادی منازہ ہو ا

كم الماريخ الكبيرلبخاري، ص ٢٩ج ٧ ترجم ممرر ٢١٠،

"ہروہ حدیث جس کے بارے میں محد بن میرین آیم ہیں کہ نبت عن ابن عباسی ، لین ابن عباس سے یہ بات نابت ہو وہ انھوں نے عکرمیر سے سننی ہوتی ہے ، نام وہ اس لیے نہیں لیتے کہ وہ انھیں واتی طور پرنالیسند کرتے تھے گئے

غرض تحقیقی بات یمی برکه عرمه کی روایات قابل قبول میں ،اوراکر المرحدیث نے این کی روایات بے خوت دخطر ذکر کی میں "

ا آخرین گولڈز بہرکا ایک مغالط مناسب ہوگی، اس نے یہ قعتہ لکھا ہے کہ جب حقر عکردہ کی وفات ہوئی تو اُن کے جنازے میں شرکے ہونے والے استے بھی نہیں تھے عکردہ کی وفات ہوئی تو اُن کے جنازے میں شرکے ہونے والے استے بھی نہیں تھے کافی ہوں، دوسمری طرف اسی روز بہ شہور شاعسر مشیق عزیر عزاق اس کے جنازے میں قریشیوں کا ایک برا مجمع مشرکے تھا، اس سے گولڈز بہرنے دونیتے نکالے ہیں، ایک یہ کہ اُس زمل نے بیں عام مسلمانوں کے دل اس سے گولڈز بہرنے دونیتے نکالے ہیں، ایک یہ کہ اُس زمل نے دوسے یہ کہ شرکا میں ایک ہوا می شاعرکا احرام حاملین سنت کے مقابلہ میں زیادہ تھا، اور دوسرے یہ کہ شرکام جنازہ کی اس کی کا ایک سبب یہ بی تھا کہ لوگ ایک نسلی غلام کو مرفے سے بعد بھی ایک ایس عرب کے مقابلے میں حقیر سیمنے سے بیا۔

یک گولڈز پہرکی پنجال آفرنی اس بغف دعنا دیرمبنی ہے چوہرڈ شخفی ہات کو قبول کرکے اس پر بے بنیا دخیا لات کے محل تعمر کرنے میں کوئی نشرم محسوس آئیں ہوتی ، واقعہ یہ ہوکہ اقرار تو یہ تفقہ ہی سرے سے خلط ہو کہ کفیر کے جنازے میں بڑا مجمع سٹریک ہواا ورحفزت عکرم کو کوچارا مطانے والے بھی میستر نہ آئے ، حافظ ابن جو فرائے ہیں:۔ والدی مقال اکا معمد شہد ولجنازة کشتیر و ترکی اعکرمة

له ابدای والبنایه صهم ۲ ج و صدی اسادی ، ص ۱۹۳ ج ۲ ، ک در اسادی ، ص ۱۹۳ ج ۲ ، ک در در در س م ۹ و ۹ و ۹ ، ک در در در س م ۹ و ۹ و ۹ ،

لعربیْبت، لاگن ناقلدلعربیستر کی اُدریہ چمنعول ہی کہ لوگ کیڑے جنازے میں تومٹریک ہونے سکن عکرمی<sup>رم</sup> کوچیوٹر دیا، یہ بات ثابت نہیں،اس سے کریہ تعقہ ایک مجول شخص نے بیان کیا ہی،

اوراگربا نفرض عکرمہ کے جنازے میں واقعۃ کوگ کم متر یک ہوئے ہوں تب ہی جن مالات میں عکرمہ کی وفات ہوئی ہے اُن کے بیش نظر ہے کے بعید نہیں ، کیونکر تہا م توایخ میں تصریح ہے کہ ایک عصد سے حکومت نے اُن کے خلاف گرفتاری کے احکام جاری کئے ہوئے تھے ، اوراسی روپوشی کی مالت میں ان کا انتقال ہوا ، ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں لوگوں کوان کی وفات کا پورا عرسما ہوگا ، اس لئے اُن کے جناز ہے میں مشرکت زیادہ نہ ہوسکی ، اس سے یہ تھے ہوئے حقال سکتاہے کہ لوگوں کے دل میں اُن کا احترام ایک شاعر سے ہی کم تھا ؟ بلکھی خاریخ ں میں تو یہ منقول ہے کہ جب لوگوں کوان کی اورکٹی کی وفات کا علم ہوا تو عام لوگوں کی زبانوں پر برجلہ تھا کہ ،۔

مات أَفقه النّاس وا شعر النّاس<sup>س</sup>، آُرِج سبّ بڑے فقیہ کابھی انتقال ہوگیا اورسب سے بڑی شاریراہی

شاء کا بھی 🤋

بھڑستشرقین کا یہ اندازِ شقیق بھی ملاحظہ فرملیئے کہ دہ ایک بھود ٹمے سے فیرمستند واقعے کی بنیا دبرکس ڈھٹان کیشابڑے بڑے عمومی نتائۓ نکال لیتے ہیں ، سوال یہ کوکہ عوام کے دلوں میں محاملین سنت 'کااحترام جانپنے کے لئے صرف ایک حصزت عکرمہ ؓ محاجنازہ می رہ گیا تھا ؟ ان کے علاوہ جولاکھوں ''حاملین سنت'' گزرہے ہیں اُن کی زندگی

له تهذیب البتذیب، ص۲۷۳ ج۵، که البوایه والبنایهٔ ص۲۳۵ ج و،

اور دفات کے بے شار داقعات سے اس سلبر کوئی روشنی نہیں پڑتی ؟ اسی طرح غلام اس کے علی رکے ساتھ عام ہوگوں کا سلوک معلوم کرنے کے لئے بھی ایک یہی قصدان کو آریخ میں بل سکا ہے ؟ حصرت عکر دیے کے علاوہ جو ہزاد با غلام علم حاسل کرنے کے بعد شہرت وعزت کے بام عودج تک پہنچ ہیں ، اور خود حضرت عکر میے کی اپنی زندگی میں جوعزت واحر آل نعیب ہوا اس ... واقعات سے اس موضوع پر کوئی رسنائی نہیں ملتی ؟

حقیقت یہ کو کہ کسی علی کتاب میں مستشرقین کے اس قسم کے بے سروہا الزامات کا کاؤکر کرردی گئی کہ آن حضرات کا کاؤکر کرردی گئی کہ آن حضرات کا معیارِ تحقیق اورا ندازِ فکر ونظر بھی فارئین کے سلمنے آجا سے جو سخفیق "کے نام پر اپنے بغض وحسد کے جذبات مطند ہے کرنے میں مصروف ہیں ،

رمم ) حضرت طاوس آن کاپورانام ابوعبدالرشن طاؤس بن کیسان الحمیری اجندی بعد این مین کے شہر تجند کے باشند ہے سے ، ادریہ بمی غلام سے ، امفول نے حضرت عبدالله بن عباس ان محضرت عبدالله بن معنوت زید عبدالله بن عباس ان محضرت عبدالله بن معنوت زید بن ارت می اور دوسکے متعدد دصحابہ اسے عامل کیا تھا، لیکن محضرت عائم ان ارت می اور دوسکے متعدد دصحابہ اسے عامل کیا تھا، لیکن محضرت عائم ان کی دوایات مصرب بن ، یہ اپنے زمانے میں علم وفضل کے علاوہ عبادت وزبد میں بھی بہت ان اور میں امام زمری فرماتے ہی کہ " اگر تم طاؤس کو دیکھتے تو لیس کی رائے ہی کہ " اگر تم طاؤس کو دیکھتے تو لیس کی رائے ہی کہ " اگر تم طاؤس کو دیکھتے تو لیس کے مل ودولت کے معلم میں طاؤس سے زیاد گا تول ہے کہ دیکھتا ہی دولت کے معلم میں طاؤس سے زیاد کا قول ہے کہ بہیں دیکھتا ہی دیکھتا ہی دیکھتا ہی دولت کے معلم میں طاؤس سے زیاد کا دولت کے معلم میں طاؤس سے زیاد کا دولت کے معلم میں طاؤس سے ذیا دہ سیر شباک کی بہیں دیکھتا ہی دیکھتا ہی دیکھتا ہی دولت کے معلم میں طاؤس سے ذیا دہ سیر شباک کی ایس دیکھتا ہی دیکھتا ہیں دیکھتا ہی دیکھتا ہیں دیکھتا ہی دیکھت

له خود حفرت طاؤسُ محے جنازے کا حال آگے آر ہلہے ، نیز آگے جن کھا ملینِ سنست "کے حالات آرہے ہیں ، اُن ہیں سے بلینٹر غلام مقع ،

كم يهان كك كے تمام ا قوال تهذيب التهذيب اص و و اج ه سے ماخوذين ،

علّامه نوريٌّ بيچة بين مير أن كى جلالت قدرواً ن كى فضيلت ، د نورعلم ، صلاح دَلقوى ، وْتِرْحا نظر، اوراحتياط برعلما بكا اتفاق سي هما فَظَا بونعيم اصفها في حنه حليّة الاولياريس أن كے صلاح و تقوى عك واقعات اور ملفوظات تفضيل سے ذكر کتے ہیں، سھنلہ میں منیٰ یا مزد لفریں اُن کی وفات ہوتی، جنازے میں اُرکانِ حکو<sup>ت</sup> سے بے کرعلار وسلحار تک ہرطبقے کے افراد مشر میس تھے، بہاں مک کہ ہجم کی دجہ سے خليفه كويوليس مبيجي برسى، حصرت عبدالشرك الحسن بن على بن إلي طالب في أن كأجياد مسلسل آینے کا ندھے پراٹھائے رکھا، پہان تک کراُن کی ٹونی گرگٹی اورجا در پھٹاگئی، م حصرت عطار بن الى رماح | تابعين كے دورس عطار نام كے جار بزرگ بهت مشهور بین، عطار بن الی رباح رم، عطار بن بسائة، عطار بن اسائت، اورعطت ا الخراسان، ان میں سے پہلے روبا تفاق ثقہ ہیں، اورآ خری دو کے بارے میں کچے کلام مواہد ، ایکن دمنی علوم کی کتابوں میں صرف عطار تھھا جا آلہے توعمو اعطار بن ابی ر مانخ بهی مراد موتے ہیں، حصرت عطار بن ابی رمائح کا بورا نام ابو محموعطار بن ابی باح الملى العترييني ہے ، يه ابن عينم القريشي كم مولى (آزاد كرده غلام) تھے، حصرت عثما ك کی خلافت کے آخری دورمیں ولاٰ زت ہوتی، اور مشللهم میں وفات ٰیا بیّ انھوں نے حضر عبدالترب عباس محفزت عبدالتدبن زبراخ اورحفزت عائشه رخ اور دوسر المصحابط وتا بعين عصام عاصل كيا، اورخاص طور مرعلم فقرمين بهت منهور موعي، كما جاتاب ا بنے زمانے میں مناسک ج کے سب سے بڑے عالم سے معادت وزہریں ہایت مود من تقے، ابرچښریج ره کتے ہیں که ' بین سال تک محد کا فرش اُن کا بستر رہاہی" محد بن عبدانشرالدبياج بحتے بن كر ميں نے كوئى مفتى عطار سے بہتر نہيں ديھا،

ك تهذيب الاسمار، ص ٢٥١ ج أترحم بمبر ٢٦٩ ،

ك حلية الاوليار، ص س ج م ترجم منبر ١٧٩ .

مله بهندسب الاسمار رص ۳۳۳ د ۱۳۳ ج ا ترجه منبر ۲۰۰۹ ،

اکن کی محلس سلسل ذکرا نشد سے معمور رہتی تھی ،جب کا سلسلہ ٹوٹتا ہیں تھا، اسی دورا اُن سے رفقتی ) سوال کیا جاتا تو بہترین جواب دیتے ہی

البته حفزت عطار بن إلى ربأت رجي صحابه من روايت كرتيب أن سب سه ان كاسماع نابت بهين بي بهال مك كرحفزت ابن عرف سه وه بمرّت دوايات نقل كرتي بين أن سه بهي أن كا بلا واسط ساع بهين بي السي طرح حفزت ابوسعيد فدرى أحفزت زيد بن خالد من محفزت أمّ سله من محفزت أمّ بانى وا محفزت ام كرزم من محفزت الم كرزم من محفزت المادرة المحفزت الم كرزم المعار وافع بن فدرى وا محفزت الساعرة المعارف معفرت الوالد والمراب المعارف بين مسل بن الموات بهين من المؤالة ما محدوقي واكن كى الم واسط روايات بهين من كام محدوقي واكن كى الم السيل كرد ومراس بن الودا ما محدوقي واكن كى مراس بن كرد وه بركس واكس مواس كود الماسي كرد وهراس به كرد وهراس بن كرد وه بركس واكس سه روايات بلية سخ كله

رہ جھزت سجی سی کمسیت ہے۔

الجن ومی ہے، آپ حسزت ابوہر رہے ہی کے داما دیھے، اس لیے حصزت ابوہر رہے ہی کی بہت سی روایات آپ ہی سے مروی ہیں، عبادت و زعد کا حال یہ تھا کہ جالیس سال تک کوئی اذان ایسی نہیں ہوئی جوا تھوں نے مسجد میں دشنی ہوئی مسلسل روزے رکھتے تھے، اور عمر میں جالیس مرتبر چھ کیا ہے، کبھی کسی امیر کا کوئی انعام

لله تذکرة الحفاظ للزہبی ص ۹۲ ج ۱ کے تہذیب البہزیب ص ۲۰۲ و ۲۰۳ ج ، ، کسل مسیقر بنا و ۲۰۳ ج ، ، کسل مسیقر بنا پر نبر اور زبر دونوں پڑھے جاسے ہیں، ذبر کے ساتھ زیا دہ مشہورہیں ، لیکن مروی ہے کہ حصرت سعید خودیا پر زبر پڑ ہنا پسندن کرتے تھے ، کیونکہ اہل مدین میں عام رواج زبر کے ساتھ پڑھنے کا تھا ، دنہ ذریب الاسمار للنودی ، ص ۲۱۹ ج ۱ )
سم کے ساتھ پڑھنے کا تھا ، دنہ ذریب الاسمار للنودی ، ص ۲۱۹ ج ۱ )
سم کے ایفنا ص ۷ ہ ج م ، ،

قبول بنین کیا، گذربسرسیل وغیره کی تجارت برخمی، امام مالک نے ان کا تول روایت کیا ہے کہ میں بعض اوقات صرف ایک حدیث کی طلب میں کئی کی دن را سفر کیا کرتا تھا، آپ کی ولادت حضرت عرف کی خلافت کے تیسرے سال ہوئی، اس لئے آپ نے بہت سے صحابۃ کرام سے احاد میٹ سئی بیں، جن حضرات صحابی سے انھوں نے براہ را آحادیث بی منیں آن کو میر کمراسیل بہت منیں آن کی مراسیل بہت منیں آن کی مراسیل بہت المسلم شافعی کی مسل کرتا ہی ہمارے نزدیک بھی مقبول ہیں، بو مرسل کو جمت نہیں مانے تے ، منالاً امام شافعی کی مرسل کرتا ہی ہمارے نزدیک جس کی فراتے ہی کہ احسال ابن المستب عدد الحسن رابن مسیت کی مرسل روایات ہمارے نزدیک حسن ہیں) اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ ہمین شہر فرماتے سے دوایات نقل کرتے سمتے، غراقہ رادیوں کی روایات میان نہیں فرماتے سے ہوگا۔

بین الم فودی نے اس خیال کی تر دید فرائی ہے، کمشا فعیۃ کے نزدیک آن کی مراسیل علی الاطلاق قابل قبول ہیں ، اس کے بجائے وہ فراتے ہیں کہ ہمائے نزدیک آن کی مرسلات کا حکم بھی وہی ہی جود وسٹے کہا رتا بعین کی مرسلات کا ہی ایمنی اور مرسل سے بابعض محابہ کے اقوال سے یا محابہ کے بعد اکثر فقہا رکے اقوال سے اس کی تائید ہوجائے تواسے قبول کیا جائے گا ورد نہیں ہی مہرکہ بید یہ گفتگوا مام شافعی کے مسلک پر ہے ، حنفیۃ کے نزدیک آن کی مرام سیل علی الاطلاق قابل اعتار ہیں ، آپ کی سن وفات کے بارے بیں ملک می سے کیکر ہے ان کی مرام سیل میں مختلف اقوال ہیں ،

(2) محمد بن سیرس آب کا پورانام ابو بکر محد بن سیرس جے، آب کے والدسیرین

له تذكرة الحفاظ، ص ٥١ و ٢٥ ج٠ ١،

عه تهذيب التهذيب اص ۵ ۸ تا ، ۵ ج ۱۴

سكه - تهذيب الاسمار،ص ٢٧١ج ١ ومقدمة المجوع مثرح المهذب ص ١٠٠ ج المطبعة العما قابر

حصرت انس مع كازاد كرده غلام تقى اورآب كى والده صفية م حضرت ابو كمرصب واق رضی الشرعنه کی آزاد کرده کنیز تقیس ،جب به حصزت ا بو کردم کی ملکیت میں آئیس توثین ازواج مطرات نے اُن کو خوت بولگائی، اوراس تقریب میں انتظارہ بدری صحب برمز مثر مک ہوئے بجن میں حضرت اُبی بن کعب عجمی متر مک ستھے ، جفوں نے دعار کرائی اور باتى صحابەنے آيين كهي، حضرت سيرين كي اولا دىي تىچدا فراد محد، معبد، انس، سيلى، حفصرا در کرمیمعروف ہیں، اور چے کے چے صدیث کے نفتہ رادی ہیں، ان میں سے زياده شهوراد رطبيل القدرصا جزاد مصفرت محدب سيرس بي جن مح عيد في حالات مسننقِل تصنيف چاہتے ہيں، آپ كا درع وتقوى ضرب الله السب ، حصرت ہشام بن حسال کے ہیں کہ" ہم ابن سیری کے گرمین مقیم رہے توہم دن کے و ان کے ہننے کی آدازیں سنتے تھے رکیونکہ آپ ٹسکفتہ مزاج اور ظرابین برزگ ستھے) اوررات کے وقت آن کے روئے گی " ورع وتقویٰ ہی کی بنا ربرآئے قید بندی صعوبتیں بھی انتھا ہیں ،اسی گرفتاری کے دوران قیدخانے کے دربان نے اُن کر بيشكشكى ، كرآب روزاندرات كوليخ كرجط جاياكري اور من كورايس آجاياكري ليكن الخون نے واب دیا جنہیں اخدا كى قسم ايس سلطان كى خيانت برتمهارى اعانت نہیں کروں گا<sup>ہ</sup>

اس گرفتاری کے دوران منہور عابی اوران کے والد کے آقا حضرت انس کا ہما اوران کے والد کے آقا حضرت انس کا ہما اوران کے والد کے آقا حضرت انس کا ہما ہوگیا، اکفوں نے وصیت کی تھی کم محد بن سیر من جمعے غسل دیں، لوگ آن کے پاس آئی اوراس وصیت کا ذکر کیا، تو اکفوں نے فر مایا کہ منسیر میں تید میں ہوں " فرگوں نے کہا کہ ، ہم نے امیر سے اجازت نے لی ہے ، حضرت محد بن سیر من تے جواب دیا کہ مجمعے قید کرنے والا امیر نہیں بلکہ وہ شخص ہوجس کا حق مجمد برواجب ہے ، جنا بخر لوگوں نے اس شخص سے اجازت لی، تب اکفوں نے جا کر حضرت انس کو نوسل دیا ہا اس شخص سے اجازت لی، تب اکفوں نے جا کر حضرت انس کو نوسل دیا ہا میں ماخوذ ہیں، ملہ حلیہ الاولیا، لابی نعیم ص ۱۲۹ ج ۲ ،

بهرحال؛ حفزت محرب سیری مسلم طور برتفسیر، عدمیث اور فقه سے امام بیر، معاہم میں معاہم میں معاہم میں معاہم میں معاہم میں معاہم میں سے حضرت انس معنوت الوہر میں کا محرت عران بن حصرت انسان معرب اور صفرت زیر بن ثابت سے ان کا سماع نابت ہو تھی ہوں ان کا سماع نہیں ہو گان سے بھی یہ بلا واسطم در سلا) دوایت کرتے ہیں، لیکن انکی مراسیل بہت سے وہ حصر ات بھی قبول کرتے ہیں جو مرسل کو ججت نہیں مانتے ہشلا مراسیل بہت سے وہ حصر ات بھی قبول کرتے ہیں جو مرسل کو ججت نہیں مانتے ہشلا علامہ ابن تیمیتر و فرماتے ہیں :

ومحمر کس سیربین من اورع الناس فی منطقه مراسیلدمن احت المراسیل ایم تحدین سیری آپن گفتگوی مختاط ترین انسان پس ادران کی

مراسیل چے ترین مراسیل میں سے ہیں " آپ کی دفات بھرہ میں ۹رشوال منظ میم کو ہوئی "

اب کی دھات بھرہ میں ہر سوال صدیم ہو ہوی ،

وی بحضرت زیربی اسلم ان کاپردانام ابوعبدائشد زیدبن اسلم العری دمتو فی ۱۳۱۱ میں یہ مدینہ طلبہ کے باشند ہے ہیں، اور حصرت عبدائشد بن عرب کے آزاد کردہ غلام سے، ایخوں نے حصرت ابن عرب محضرت جابر من حصرت انس اور حصرت ابن عرب محضرت ابو ہر رہنے ، حصرت عائشہ دم ، حصرت جابر من حصرت انس اور حصرت ابن کا در حصرت ابن کا در حصرت ابن کا حصرت انس اور کے بال کوع دم دغیرہ سے دوایات نقل کی ہیں، بیعلم تفسیر کے برائے عالم یہ تھا کہ ان کے صاحر اور ہے جبال حمل کے بیس کہ میرے والد ان کے صاحر اور ہے جبال حمل کو برسہ دے کر فرط تے ، خدا ان کے صاحر اور سے جبال حمل کو برسہ دے کر فرط تے ، خدا کی تھے ، بحصابے والد ہمیں اپنے اہل وعیال سے زیا وہ محبوب ہیں، اورا گرہمیں بیخب میں جنب میں موت کھیا ہر موت آتے گی یا زید بن اسلم می کو اور دہمیں یہ اختیاد میں کہ جس کی موت کھیا ہیں خواہم ش یہ ہوگی کہ زیدب اسم دروری کہ دروری کہ دروری کہ دروری کہ دروری کی در

ك تهذيب التهذيب محصاشيه ص ٩٥ مد ٢٩٦ ج ٣٠

حصرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ محصرت زیر بن اسلم حملی مجلس میں جالیس فہار کی محسست ابدی محسست کے اور نی خصلت یہ تھی کہ اپنی املاک سے ایک و وسرے کی عضواری کرتے تھے اور اس محبلس میں مجھو کھی وادمی بھی ایسے نظر نہیں آسے جو کہی بے فائزہ محمد المراح عضواری کرتے تھے اور اس محبلس میں مجھو کھی تھی ایسے نظر نہیں آسے جو کہی ہے فائزہ محمد تا جھاڑا کر رہے ہوں ''

حفزت زیرب اسلم موعود افعة قرار دیا گیا ہی، البتہ عبیدالد وجری فرطت میں:
معمجے ان میں کسی سرانی کاعلم نہیں، البتہ وہ قرآن کریم کی تفسیر مکر شابی دائے سے
کرتے ہیں یا اور سفیان بن عیدند موکا قول ہے کہ ازید بن اسلم مسالے آدمی تھے، یکن
ان کے حافظ میں کچھ نقص تھا " (تہذریب التہذیب) ان دو حصرات کے علاوہ کسی
اورسے ان برجرت نظر سے نہیں گزری،

حافظ ذہبی فراتے میں کہ حضرت زید بن اسلم سکی ایک تفسیر تھی جے اُن کے حالاً عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم سکی ایک تفسیر تھی جے اُن کے حالاً عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم اسلم حدثنین نے اُن کی روایات کو این صلاح و تعنویٰ کے با دجود صنعیف ہیں، اور اکثر محد تغین نے اُن کی روایات کو ناقابل اعتبار کہا ہے، اہلا احضرت زید بن اسلم سی ہو تغیبی روایات ان کے صاحبراً و عبد الرحمٰن سے مردی ہیں وہ پوری طرح قابلِ اعتباد ہمیں ہیں، ان کے صاحبراً دے کا حال آگے آرہا ہے،

ره ، حصنت الوالعالية الكابورانا الوالقان وبروزن رُبِر ) بن مران الرياحي بر ير مران الرياحي بر ير مران الرياحي بر ير مران أبر بالنه المرابية بين بيدا موجع سف الين المحصرت سلاقات كى عليه وسلم كى وفات كى دد سال بعد مسلمان موت، حصرت ابو بمراض سلاقات كى سعد والمرام بين معرض المراب كعب رمن ،

له بهذیب الاسار، ص۲۰۰ ج۱،

سله تذكرة الحفاظاص ١٢٥ ج ا ترجم منر٢٣،

ملك ملاحظه بوتهزيب البترنيب ص ١٤ و ١٤٠٠ <u>.</u>

ابن سودب به بین که عوده بر رود بوهای مران می مردب سے سے برود دات کو تہجد میں بھی قرآن پڑ ہے تھے، یہ عمول ساری عمر میں صرف اُس دات تصا مواجس رات میں آپ کی ٹانگ دایک بیا دی کی وجہ سے) کا ٹی گئی، (۱۱) حضرت سے سے بیسری آپ کا پورانام ابوسعیدالحس بن ابی الحس بسار ہم ہو، گ

ك تهذيب الاسار، ص ١٥١ج ٢،

لك تذكرة الحفاظ، ص ٥٨ ج اترجم منبر ٥٠ ،

لله تهذيب التهذيب ص ۲۸۴ ت ۳۰

كك حلية الاوليارص ٢٢١ ٢ ،

هم تهذیب الاسمارص ۳۳۱ و ۳۳۷ ترجمه نمره بم ، که تذکرة الحفاظ ۵۹ ترجمه اه ،

آپ حفرت زیدبن تابت رمن کے داور بعض حصرات کے قول کے مطابی جمیں بن تطبیک از دارکر دہ غلام سقے ، اورآب کی والدہ خیرہ ام المؤمنین حصرت ام سلمہ رمنی الدی عہا کی از داد کر دہ کنیز بخصیں ، چنا بی کہ بھی بھی آپ نے حضرت ام سلمہ رمن کا دو دھ بھی بیا ہی ، آپی ولا دت حصرت عمر من کی شہادت سے دوسال پہلے ہوئی ، اورآپ نے بہت سے صحابہ کی زیادت بھی کی اوران سے علم بھی حاسل کیا ، علم وفصنل کے اعتبار سے آپ کی جلالت قدر سلم ہے ، اورآپ کی عبادت وزہداور پر محکمت ملفوظات مشہور ہیں ، اس کے ساتھ میں آپ ہمایت بہا در محارت معاویہ میں آپ ہمایت بہا در محارت بھی دے بین ، اور حضرت معاویہ کے زمانہ میں خواسان کے گوزر رہ ہے بین زیادے کا تب بھی رہے ہیں ،

آپ نے بہت سی احادیث مرسلاً روایت کی بیں، ربین جن عابی سے آب نے وہ حدیث سنی تھی ان کا واسطہ ذکر نہیں کیا) ایسی احادیث کے بارے میں محذین کے درمیان شدیدا ختلات رہاہے، کہ وہ قابل قبول بیں یائیس، بعض حصرات انفیں قبول کی مرسلات اگر تفقرات انفیں ضعیف قرار دیتے ہیں، ایم ابن المدین حفرات انفیں سعیف قرار دیتے ہیں، ایم ابن المدین حفرات کم ساقط کہ بیت من کی مرسلات اگر تفقرا ویوں سے مروی ہوں تو وہ تمام احادیث جوحس بھر مروی ہوں تو وہ تمام احادیث جوحس بھر مروی نالی مسلل کہ افراد مام اور بہت کم ساقط نے قال رسول انتفاصلی المدت علید، وسل کہ کر دالم واسطہ ، روایت کی بین میں کے تعالی رسول انتفاصلی المدت علید، وسل کہ کر دالم واسعی نالی اسیان، دروی نیاد مجھے نہیں ملی کی سیک تعقیق سے اُن کو ثابت پایا، سوائے چاراحادیث کے رجن کی بنیاد مجھے نہیں ملی کردورت میں ہوئی، الم احسم کرنے آن کی اور حصرت عطاد کی مراسیل کو اصنعت المراسیل، دراسیل کو اصنعت المراسیل، کہائے، آپ کی دفات منالہ جو میں ہوئی،

(۱۲) حصرت قنارة آپ كابودانام ابوالخطاب قناده بن دعامه دىكسرالدال

ك تهذيب الامارص الهاج اتريم بمبر ١٢٢،

سله تهذیب بهندیب ص ۲۰۱۶ تا ترجم عطارین ابی دباح این المدینی و ادرا بوزد عرصی اقال نیزاس سله پیفضل مجنش کیلئے ملاحظ بهوته ذیب الهمذیب مهر ۲۶۱۳ تا ، ۲۷ تا ۲ م

السددسی ابھری ہی، آپ ما درزا دنا بینا تھے ، اس سے با وجود قوتِ حافظ کا عالم رہتھا کنود فرمانے بیں <sup>بر</sup>میں نے کبھی کسی محدّث سے حدیث کو دوبارہ سُسانے کی فراکش ہے ی، اورمیرے کانوںنے کوئی ایسی بات ہمیں شی جے میرے دل نے یا دیم کر آمیا ہو" نیز فراتے ہیں اور آن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے کچھ سچه د تَعِنی کونی نه کَرِی روایت) مُن مه رکھی ہو » اما استُنگر فرماتے ہیں کہ " قتادُہ تفسیر نے زیا وہ بڑے عالم ہیں "اس کےعلاوہ اُن کوع بی لغت وا دب اور تاریخ وا نساب میں مجى برا درك حاصل تقا، البته محدة تين نے فرمايله كر معن اوقات روايات بين تدليس كياكرت متعيرة بكانتقال شلهم ميس طاعون كي دبارس شهرواسطيس بأواء (۱۳) محدبن كعب لهم في البكانام محدمن كعب بن سليم بن اسدا لع ترظى سي؛ منيت ابوحزه يا ابوعبدا مترب، آپ كے والد بنوقريظ بيں سے تھے، اورغزدة بنوقر ے وقت نابا بغ ہونے کی بنا رپرانھیں ا مان دی گئی بھی، کہاجا تاہیے کہ حفزے محد بن كعب فرظي أتخفرت صلى الشعليه وسلم كحيات بى مين بيدا بو يحك عقر، آپ نے صرت علی م ، حصرت ابن سعور م ، حضرت ابن عباس م ، حصرت ابن عرض ، حصرتِ ابو ہرمرہؓ بحفرت جابرہ ، مصرت انس ؓ، معنرت برا ربن عاؤے ، معنرے معاَّیؓ حصرت كعب بن عجره م مصرت زيرين ارقم رض حصرت مغيره ابن شعبه رض محصرت عبدا للدين جعفرة اوردوسرے بہت سے محالب سے دوایات نقل كى بىن، امام ابن سعد فرملت بيس من ثقة اور كثير الحديث عالم تقع الا المعجل كاقول بهے كدو ثقة اورصالح بين اور قرآن كريم كے عالم بين "عون بن عبداللو كہتے بين كون ئیں نے تغسیرِ قرآن کا اُن سے بڑا عالم نہیں دیکھا تیے علامہ نودی فرماتے ہیں کہ آ ایکے تفرمونے براتفاق ہے <u>"</u>

آپ نشروع میں کوفر میں مقیم ہوگئے تھے، بعد میں بھر مریبر طیتبہ والی آگئے،

میں ما بائیں تذکرة الحفاظ ص ۱۵ اتا ۱۱ طبقہ نبر ۲۳ ترجم منبر ۱ اس ما خوذ ہیں،

کله تبذیب البتذیب ص ۲۰ من نا ۲۲ می چ ۹ ،

سننام اورستاله م کے درمیان و فات یا تی<sup> او</sup>

(١٣) حصرت علقرة آپ كايورانام الوننسيل علقم بن قيس بن عبداند المخيد، آب کوفہ کے باشنرے ہیں، ادر استحفرت صلی الله علیہ رسلم کی حیات میں ہی پیدا ہو چی تھ، بول توآپ نے بہت سے صحابہ سے امادیث روایت کی بیں، لیکن آپ معنرت عبدالدر سعود محرفاص شاگرد مقے، بہان تک کھورت وسیرت میں می اُن کے مشابہ تھے، اس لئے حصرت ابن *مسعور ہ*ا کی روایات کے معاملہ میں آپ پراو رحصرت اسود پرلطورها ص اعمار کیاجا تاہیے، ہمایت خوش الحان قاری تھے، اور حصزت ابن مسعور رم آپ کومبلاکرآپ سے قرآن کریم شنا کرتے ستھے، ایک مرتبہ ایک رات میں آپ نے پورا قرآن ختم كرليا، با تفاقَ ثقربين، اورخاص طور سے علم فقر میں آپ كا مقام مبہت بلند ہو، آپ کی وفات کے بارے میں سالم سے لے کرستا کہ م مک مختلف اقوال ملتے ہی کام آب انهما في متواضع بزرگ تھے، لين كرملوكاموں مين شغول رہتے تھے، اور اين باقاعده حلقة درس بنانا يسندنهين كرتے تقى، فرملتے تقے كر يمجے يوبات بيندنهين کم لوگ میرے بیچیے سیچیے جلیں اور ایک و درسے سے کہیں کہ بیعلقمہیں "آپ نے اپنے مكان كےعلاوہ صرف أيك قرآن كريم كانسخه اورايك كھوڑا ورثه ميں حفور أبي (۱۵) مصرت اسور ایکابورانام ابوعرد اسودبن بزیدبن قیس انتی سے ، آب بھی کوفہ کے باشنرے میں، اور حصرت عبداللد بن مسعور مرکے خاص شاگر دہیں ، حصّرت علقم وم مح بحقیج اور حصرت ابرام پین علی ماموں ہیں، علّامہ نووی فرماتے میں کہ براپ کی وٹا قت اور حبلالتِ قدر برا تفاق ہے برعبارت وزھدیں بہر جی تہوا بس، كما جا ما ب كرآب نے عرفي اسى رنبہ ج يا عمر الله ح من كاسفركيا ہے،

ك تهذيب الاسمار، ص. وج ا ، كه تهذيب الهتذبيب ص ٢٧٨ ج ، كله حلية الاوليار لأبي نعيم رح ، ص ١٠٠ ج ،

آپ سے صاحز ادے عبدالرحمٰن حسات سورکعتیں روزانہ پڑ ہتے تھے، اس سے باد جود مہاجا ناتھا کہ وہ حصرت اسود کے گھروالوں میں دعبادت کے اندر) سب سے کم محنت کرتے ہیں '

حصرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ: "مصرت اسود رمفنان ہیں دوراتوں کے اندرقرآن مجی تحصرت اسود رمفنان ہیں دوراتوں کے اندرقرآن مجی تحصر اور مغنا رکے درمیان سونے ستھے، ادر زمنا کے علاوہ چھراتوں ہیں مسترآن ختم کرتے ستھے "روزے اتنی کرت سے رکھتے ستھے کہ جسم نیلا بیلا ہوجاتا، ختصرت علقہ ہوائن سے کہتے کہ "لینے جسم کوائنی تکلیف کیوں دیتے ہو "، توجواب میں فرماتے کہ "اسی جسم کی طاخروی، دا حت جا ہتا ہوں "اور سی جواب میں فرماتے کہ "اسی جسم کی طاخروی، دا حت جا ہتا ہوں "اور سی جواب میں قرماتے ،"ابوشیل، دآخرت کا، معاملہ بڑاسنگین ہے "، مھنکہ مسملے کی دفات ہوئی،

الله المرق المراتي البكابر دانام ابواتم عيل مرة بن شراحيل المدان المسكائون ميد الروآب البغة ذما في من مرة الطيب اور مرة اليز "ك القاب معرون تقي الال توالي من السلط مين السلط مين السلط مين المسلط معرون تقي الال حضرت عمر وابت كرتي بن السلط معرف على المحت المعروة اليز "ك القاب معرون تقي الال محضرت عمر واب محضرت على المحت معروب من الدورة وغره المحت عبد المدرس معودة سي الماده على حصرت ابن مسعودي كالمدرس كالمال المعروب المالي المعروب المعر

ل تذكرة الحفاظ ص مهم و اوتهذب الاسمار، ص ١٢١ ج ١،

كله حلينه الاوليارص ١٠١٠ و١٠٣٠ ترجم ننبر ١٦٥

سله مخصر مین ان حصرات کو کہتے ہی جنوں نے آمخصرت صلی الشرعلیہ وسلم کا زمانہ پایا، سکین زیارت نہیں کی ،

پایخ سوادربعن نے چھ سوبتائی ہے ، حافظ زمہی کھتے ہیں " آپ تفسیر می صاحب بفيرن تھے، تقريبًا سٰك مره ميں وفات يائي " نيكن واضح رہے كە كتب نَفْسيرس آيكي تفاسير كبرت سترى سے روى ہيں،جن كاحال صعفار "كے عنوان كے تو آگے آر آہنی، <u>۱۸ حضرت مافع دا</u> آپ کاپودا نام او عبدانگرافع بن هر*ترزید ،* اور بعض *حفزات* ما فع بن کا زُس بتایا ہے ، آب بیٹ آبور کے ہامشندے اور حصرت عبداللہ من عریز کے آ زاد کرده غلام تھے، آپ جلیل القدر تابعی ہیں، آپ نے حصزت ابن عمر مِن ،حصزت ابوہر میں حصزت الوسعيد زمدري على حصرت ابولباريخ ، حصرت لأفع بن خدريج م اورحصزت عائث مِرْ وغیرہ سے علم عصل کیا، حضرت ابن عمر رضے شاگرد وں میں دوحصر ات کوسب سے زیادہ قَابِلَ اعْبَادِ فَرَارِدِياً كَيْلِ ہِے، لَيك حصرَت ابن عرص كصاحبزاديے سالم بن عرض الناور دوسُكُران كے غلام انع ج، علامہ نووئ فراتے ہيں كران كى حلالت قدراور توثيق ير اجماع ہے، آورا، ام بخاری فرماتے ہیں کہ'' شّام *اسانیدیں سیسیے ز*یا وہ صحیح سند حالاہ عن نافع عن ابن عمر والمي فروح ورحفرت ابن عروز فرماتي بين: " لقدمن اللي أيا علينابنا فع " دانتُرتعا لي نے ما فع مے زرىعيهم بربر ااحسان فرمايا ہے ، حافظابن نکھے میں لابعی من لیخطأ فی جمیع ماروای "رختنی اهادیث انفوں نے روایت کی ہیں ان میں کوئی غلطی وریا فت نہیں ہوتی ہی امام مالک محصرت نافع رکے نہاں شاگریس وه فرماتے میں کرآپ بہت متواضع بزرگ تنھے، عمومًا ایک سیاه حاد راور ہت تھے اور بہت کم گفتگو کرتے تھے، حصرت نا فع تنو دفراتے ہیں کر میں نے حضرت باج محرَّ کی میں سال خدمت کی، اس کے بعدا بن عامر رحنے اتھیکی ٹیکٹن کی کہ وہ مجھے میں ہزار درہمیں اُن کے ہاتھ فروخت کریں ،حصرت ابن عرش نے مجھ سے فر مایا مجھے خطرہ ہو

له تهذیب التهذیب، ص مه ج۱۰ که تذکرة الحفاظ ص ۱۰ ج می تناب الاسار ص ۱۰ ج ۱۰ ترجم منر ۱۰ ۱ می تناب الاسار ص ۱۲ ترجم منر ۱۰ ۱ می تناب التهذیب ص ۱۳ تراب تا ۱۵ ام ج ۱۰ ،

مرکہیں ابن عامرے وراہم مجھے فتنہ بین مستقلام کردیں، جاؤے آزاد ہو، محالے میں آزاد ہو، محالے میں آب کی وفات ہوئی،

دمرا حضرت شعبی آب کا بورانام ابوع رعامرب سراحیل استعی الحری ہے،آپ <del>کوفہ کے مشہور فقہ ار</del> آبعین میں سے ہیں، تقریبًا یا نیخ سرصحابہ کی زیارت کی ہے، حافظہ غير معرى طور برقوى تھا، تبھى عر كرامادىيت لكھ كرآياد نہيں كيس، تسرماتے تھے كہ جوشخص مجھے وئی بات سُنا تا ہے مجھے فوراً یاد ہوجاتی ہے " انہی کا قول ہے کر مجھے سہ کم وچیزیاد ہروہ اشعار ہیں، اس کے باوج داگرمی جاہوں توجمینہ بحر تک شعر مسئاتا رموں، اور کو تی شعر مکرریہ ہو یہ آپ امام ابو صنیفہ ہو کے خاص اساتیزہ میں سے میں اور كتب كي حلالت قدر براتفاق ب، أناح سلمداورا ما عجلي فرات بس كر أن كي مراسيل مهی صبح بس، کیونکه وه صرت صبح روایات بهی کو مرسلاً روایت کرتے ہیں، ر۱۹) حصرت ابن إلى مليكير آب كا يورا نام ابو محمر عبدانشد بن عبيدا مشرب إلى مليكة المنبی المکی ہے ،آپ حضرت عبدالشرین زبرم کے عمد خلافت میں مکم مکریہ کے قاصی اور مسجد حرام کے مؤزن تھے، بعد میں حصرت ابن زبر رہنے ہے کے وطا کھنے کا قاصی بنادیا تھا آپ نے بہت سے صحابر منیے احادیث روایت کی ہیں ،خور فرماتے ہیں کہ: سیس نے میں صحابً کمام سے ملاقات کی ہے ،، طانف کے قیام کے زوران آب نے حضرت ابن عباسی سے بھی استفادہ کیلہے، حافظ زہنگ فراتے ہیں آکان ا مامیاً فقیما حجة فسیرسًا مفريها متففاعلى تفقيه " خلاصه يركرآب كى امامت اوروثاقت براتفاق ب، مئللهميس وفات بإلخاجه

۱۵ تذکرة الحفاظ س ۱۹۶۳،

لله ايسنًا، سم، تا ۲۸، ۱۵،

سك تهذب الهنزيب،ص، سرج ٥٠

سك تزي الحفاظ ، ص ١٥ و ١٦ - ١٥

ر٢٠) حدرت ابن جريج وز | آب كابورانام ابوا وليدعبدا لملك بن عبدا لعزيز بن حسریج القرنیتی المکی ہے، آپ تبع تابعین میں سے ہیں، اور حفزت طاؤس ،حفز عطار بن ابی رہائے ،حصزت مجابز محصرت ابن ابی ملیکہ ح اورحصرت ما فیع رم وغیرہ کے شاگرد ہیں،خاص طورہے حضرت عطار ح کے ساتھ سنرہ سال رہے، ہیں،حصرت عطا پھسے ہوچھا گیا کہ آپ کے بعد سم کس سے مسائل ہوچھا کریں ، توحفزت عطار رح نے آپ ی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ " اگر یہ نوحوان زندہ رہے تو اُن سے الا اسى نئےآپ كو حصرت عطار مى دوايات كے معامل ميں ابنت النّاس وامام وكوں میں سب سے زمارہ قابلِ اعتماد ) کماگیاہے، آپ کی ایک خصوصیت یہ ہو کہ آپینی علوم کے پہلے با قاعدہ مصنف ہیں ، جھوں نے علوم کی سبلی بار تدوین کی ہے ، چنا بخیسہ فرلمتے ہیں کہ: مَکا دِ دّن العـلمدِيّن وبين احد، "دَمجھ سے پيلے ميری طرح کسی نے علم ک تدوین نهیس کی تھی،عبادت وزهرمی*ں بھی آب ن*ہایت بلندیا یہ بزرگ تھے، ہمینہ ہیں صرف بین دن روزے کے بغیررہتے تھے، ورنہ سادے مبینے روزے رکھنے تھے <sup>کی</sup> ا مام عبدالرزان ﴿ فرماتے ہیں کہ ﴿ جب سمبی میں ابن جسر بچاھ کو سماز پڑ ہتے ہوئے دیجشا تو محص لفين موحا ماكر آب كادل خشيت الترسيم معوريك.

تبشر محد تنین نے آپ کو فقہ قرار دیاہے، البنہ بعض علمارسے آپ پرمعولی جو وقت میں محدی تنین نے آپ کو فقہ قرار دیاہے، البنہ بعض علمارسے آپ پرمعولی جن وقت مقد کریں ہے کہ : اُبن جریج حاطب السیل بین وقت رفین رطب دیا بس ہرطرے کی روایات سے لیتے ہیں ، تھی ہی جی ہی تعین فراتے ہیں کہ 'وہ نرمزی کی روایات کے معلط میں کچے نہیں ہیں یو راجی نا قابل اعتبار ہیں ، اس کی وجہ یہ ہی کہ آپ بعین اوقات صنعیف راویوں سے تدلیس کرجاتے ستھے، اسی لئے محققد کی فیصلہ یہ ہی کہ جردوایات انحوں نے مراحہ معرب شی یا احبونی کے الفاظ سے نقل کی ہیں ہی کہ جودوایات انحوں نے مراحہ معرب شی یا احبونی کے الفاظ سے نقل کی ہیں

ك تهذيب التبذيب، ص ۱۰۰۳ تا ۲۰۰۹ ج ۶، کله تهذيب الاسار، ص ۲۹۲۶ ۲،

وہ تو تھیک ہیں،ابستہ جوروایات عن کے لفظ سے نقل کی ہیں وہ مشتبہ ہیں،لیک جُنیت مجموعی آپ قابلِ اعتماد را دی ہیں، چنا سخچ صحاح برستہ میں آپ کی روایات بکٹر ت مروی ہیں،

راس ، خصرت سنحاك آپ كايودانام ابوانقاسم انفخاك بن مزاحم الملال ب آپ خراسان کے باشندے ہیں "صحاک" کے معن ہیں "مہت سننے والا" ادرآپ کا نام صحّاک اس لئے رکھا گیا کہ آپ دوسال بطن ما ورمیں رہے ،اورجب آپ پیواہوے ترآبِ کے دانت بھل چے تھے، اورآپ بنس رہے تھے، آپ صحابہ کے دُور میں پیدا ہوچے تھے، نیکن کسی صحابی سے آپ کا روایت کریامٹ کوک ہو، بہال مک کرحفزت ابن عباس سے بھی آپ کی دوایات صبح قول کی بنا رپرسل ہیں،عبرالملک بن سیرگ فرماتے ہیں کہ منچاک کی ملاقات حصرت ابن عباس منسے منسی موتی، البتہ رہے کے مقام برحصرت سعید من جبرح سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہی سے انھوں نے تفسیہ حصل کی نینے اکر علمارنے ان کو ثقة قرار دیاہے ، صرف حصرت شعبه <sup>م</sup>ا در بھی ہنجیہ الفطَّانُ الكوضعيف قرار ديت بين، ليكن اوَّل توبير ودنوں حصرات رجال يرجرح مرنے سے معاملہ میں دومردل سے زیادہ متسٹر ہیں، دوسرے غالبا اُن کی جرح کا منشارہی ہو کہ صحاک کی ملاقات کسی صحابی سے نہیں ہوئی ، اس کے با وجو دوہ صحاب سے براہ راست روایت کرتے تھے، ورنہ بنراتِ نودوہ ثقرہی ہیں،حافظ ہنگ نان كاتذكره كرك لكهاب، وتفة احمد وابن معين والوزعة وغيرهم،

ك تهذيب لتهذيب ص ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٩ ج٠١،

که مفتاح السعادة ، طاش کری زاده ص ۲۰۰۳ ج ۱ ، والبدایة والنهایة لابن کثیرٌ ، ص ۲۲۳ ج ۹ ، احوالِ کلامیم ککه نهزیب التهذیب ص ۲۵۳ ج ۲ ، ککه دیکھے الاجوبة الفاصلة ، مولانا عبدالحی لکھنویؒ ،ص ۱۲۱ تاص ۱۸۰ مطبع شام ، بخفیق لشیخ عیدالفتآح الوندّة ،

وضعفہ عین القطآن وشعبہ ایضا، دھوقوی فی التفسیر دامام احسمہ اس معین اور ابوزرعہ وغیونے انھیں تھر قرار دیاہے، اور بحی القطاق اور ضعیم فیان کی تضعیف کی اور وہ تفسیر میں قوی ہوتا ، اور حافظ ابن جر محر محر مرز رائے ہیں ، محد وق کت بوالار سال رہتے ہیں ، مگر مُسَل روایات کرت سے ذکر کرتے ہیں ، مرد سات توہم بچھے لکھ ہی چھے ہیں کہ حصرت ابن عباس کی جور وایات ان کے طریق سے آئی ہیں انھیں محد ترین نے ضعیف قرار دیاہے، البتہ خود اُن کے اِبن تفسیر وال قابل قبول ہیں ، اُن کی و فات مسلم اور کسند کے درمیان ہوئی ہے ، اور اُن کے و فات مسلم اور کسند کی درمیان ہوئی ہے ، اور اُن کے و فات مسلم اور کسند کے درمیان ہوئی ہے ، اور کسند کی ہوئی ہے ،

## قرون ولي كصعفاربا مختلف فيمفسرن

مذکوره بالاحفزات تووه تعین کے نقد اور قابل اعماد ہونے برعلا محدثین کا تقریبًا اتفاق رہاہے، اور جن کا ذکر تفسیری اقوال در وایات پس بکرت آنار سماہی ان کے علاوہ حفزت عبدالله بن عربٌ ، حضرت وہب بن منبتہ اور کعب الاحبار کی ان کے علاوہ حفزت عبدالله بن عمز ان کے عنوان کے تحت آج کا ہے، اب تابعین اور تبع تابعین کے عہد کے بعض ان حفزات کا مختصر تعارف پیش خدمت ہی جفیس یا توضعیف کے عہد کے بعض ان حفزات کا مختصر تعارف پیش خدمت ہی جفیس یا توضعیف قرار دیا گیاہے یا جن کے قابل اعماد ہونے میں قابل کے ظام سے د دصاحب معروف ہیں، مدس کی کہ بر دونوں کا تذکرہ الگ الگ مناسب ہوگا،

(۱) ابومحدالسلعیل بن عبدالرحن بن إنی کریمیة التدّی الکونی دمتوفی <sup>۱۲</sup>هم) "السّدٌ تی الکبیر" کماجا آلبے، اورتفسیر کی کها بوں میں جب صرف" سُندّی" ککھاجا آہ

له المغنى فى الصنعفار للذهبى، ص١٦٣ ج ا ترجم بمبر ٢٩١٢، كا مطبوعه مدينه منوره، كله تقريب المسلم عند المطبوعه مدينه منوره،

۔ توعموٹام ہی مراد ہوتے ہیں ، اُن کو سُرتری'' کہنے کی دجہ یہ ہرکہ کو قد کی جا <del>سمع</del> مسجد کے درواز پرایک چوترہ سا مقا، یہ اُس پر بیٹھ کراوڑ صنبوں کی تجارت کیا کرتے ستھے ، در دازے سے ایسے جیوترے کو بی میں سترہ "کہتے ہیں، اس سنے ان کوشتری کیساجانے لگا، أن كوتفسير قرآن كى درس وتدريس كاخاص ذوق تقا، چنا يخه تفسير كى كتابيى أن كے اقول اورر وأيات سے بھرى ہوتى ہى،البته علم تفسيراورر واياست كے معاملين بهكس مرتك قابل اعماديين، اسمسلمين محققين كي آرا مختلف بير، بعض حصرات نے اُن کی توثین کی ہے، مثلاً حصرت بھی بن سعیدا لقطان ؓ فرماتے ہیں۔ " لا ماُس بلّه ماسمعت احداین کوه الا بندیو" رأن کی روایات می*ں کوئی حسر جے نہیں ، میں نے* حبر کسی کوان کا ذکر کرتے ہوئے سُنا، ذکر خبر کرتے ہوئے سُنا) امام حسمتُ کر فرماتے ہیں کہ "وه تقربین ؛ امام ابن عری فرملتے ہیں :"له احادیث وهوعندی۔ مستقیم الحق صدوق لابائس به " ر میری نظریس مدیث کے معلطے ہیں وہ تھیک ہیں ، ہتے ىيى، ان ميں كوئى حرج نهيى، ا مام عجل ً فرملەتے ہيں " ثقة عالىر مالىقىسىور واية لْه " ردہ تفسیر کے نقہ عالم اور داوی ہیں)،امام نسانی و انھیں صالح کہتے ہیں، امام بحاری ً کے اندازسے بھی ہیں معلوم ہرتاہے کہ وہ انھیں قابنِ اعتبار سجیتے ہیں، کیومکہ انھو<del>ک</del>ے م ا بنی آیج نمیرس ان کے بارے میں کوئی جرح نقل نہیں فرمائی ، بلکہ استمعیل بن ابی حام کایہ قول نقل کیا ہے کہ مستری قرآن کریم کے شعبی سے زیادہ براسے عالم ہیں "اور سجیلی بن سعیداِ لقطانٌ کا وہ تول بھی نقل کیا ہے جو او *پرگذرا کہ میں نے حسب کسی کو*اُن کاذکر کرتے ہوسے شنا ، ذکر خرکرتے ہوئے شنا » ان دوا قال کونقل فرہا کہ انھوں نے حود کو<sup>گ</sup>

سل محدثین کے ان اقرال کاہم۔ نے تقریبی ترحیم محفن ہہولت کے۔ لئے کردیا ہی -ورمذیب تمام نقرے اصطلاحی ہیں، اوران کا ٹھیک ٹھیک ہم ہم اصولِ حدمیث پرنظرد کھنے والے حسزات بچھ سکتے ہیں اس پورے مفہوم کوار دُو ہیں منتقل کرنا حکن نہیں ،

كمه تهزيب التهذيب، ص ١١٣ و١١٣ ج ١٠

جرح ہنیں فرمائی ' امام سلم مے نزدیک بھی وہ تِقدیب، کیونکہ امنحوں نے اپنی میج بیں آن سے حدیث لی ہے،

اس کے برخلات دومرے مبہتے علمارنے اُن پرجرے بھی فرمائی ہے ، مشلاً الْمُهمِنِّیُّ سے کسی نے کہاکدان السّل کی وَں اُعلی منظّل من علما اِقرااِن دَسِ*رِّی کو قرآن کریم* كے علم كابر احصته طلب ) اس كے جواب ميں امام شعى تنے فرما يا " فتد اعطى حظاً من جهل بالقران وران كوتسران كريم سے جابل مونے كابرا حصر ملاہے) حصرت مجلى بن معين النيس ضعيف قرار دينے تھے اور فر لمتے تھے "فی حد ينه صعف" (أن كى امادیث میں صنعف ہی ) ا مم ابوزرع<sup>رم</sup> انفیسَ لیتن دنرم ، کہتے تھے ، جواوئیٰ درجہ کی توثیق ب، امام ابومائم و فرماتيس" مكتب حديثه ولايست به دان كي مرشين المهل جامیں مگران سے ستدلال درست نہیں، ساجی فرماتے ہیں صدوق فیہ نظر، رسے بیں مگرمحلِ نظر ہیں) امام عقیلی کا قول ہے مضعیف دکان بتناول السنی بین رصنعیف بیں اورشخین معنی حصرت ابو بکررم وعمره کی بدگرئی کرتے تنھے) امام طبری کہتیں لَا يعتب بعن يشه " دان كى حديث سے ستدلال درست نهين امام جوز حاني م فراتے ہیں" كذاب سندام "روه جمولے اور تبرا باز بین امام فلاس كے حصرت عبدالرحن بن مهدئ کا قول نقل کبیا ہے کہ حوہ صنعیعت ہیں " اورحسین بن وا فدالمروزی ّ كيتهين كرسمعت من الشكائ فما قست حتى سمعته بيشتم ابابكروعس فلمراعن اليه"رسي في سرى سے احاديث سنين اور أن كواس وقت جهورا میں نے اُن کوشنا کہ وہ حصرت ابر برائ اور عمرات خلات بدز بانی کررہے ہیں ،اس کے بعدس ان کے پاس نہیں گیا "

النايخ الكيرالبخاري ص ٣٦١ قسم اجلدا ترجم منبره ١١ المبع بروت ،

مله تهذيب التهذيب ص ١١٣ و١١٣ ج ١

معن ميزان الاعتدال للزبين ص٢٣٦ و٢٣٥ نرجم بميز ٩٠٠،

آن کے بارے میں ساری بحث کا خلاصہ حافظ ابن جرنے یہ کالاہے کہ صد وق بھیم ورمی بالمتشیع " ( وہ پہتے ہیں ، گران کور وایت میں وہم ہوجاتاہے ،اوران ہ تفیقے کا بھی الزام ہوئی لفظ تصدوق "محسر خین کی اصطلاح ہیں اُس شخص کے لئے بولاجا تاہیے جو جعوٹا تو نہ ہولیکن اس کا حافظ ربھی معیاری نہ ہو البندا ان کی صحیح حیثیت یہ ہے کہ تو تت حافظ کے اعتبار سے یہ محسر خین کے معیار پر پورے نہیں اُتر نے دو مرے اُن پر شیعہ ہونے کا بھی الزام ہے ، نیکن ان کو کر آب صرف امام جوز حالی ت نے کہاہے ،

سری صغیر استری می می بوعبدال می این زیدبن الخطاب کے آزاد کردہ علام سے مشہور میں محدین الوا استری میں بوعبدال مین ابن زیدبن الخطاب کے آزاد کردہ علام سے می ان کی روایات سری بیرے مقا بلہ میں کم ہیں ، اوران کو سکتری بیرسے ممتاز کرنے کے سائسٹری الصغیر "کہا جاتا ہے ، یہ می کو ذرکے باسٹندے ہیں ، اور ان کے صنعید بونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے ، یہ شہود مورخ کلئی کے شاگردین رجن کا ذکرا گے آدہا ہے ) امام بخاری فرملتے ہیں "لایکنب حدد پیشا کہ المبت ہون کو ان کے امام باری فرملتے ہیں "لایکنب حدد پیشا کہ المبت ہون کو ان کی امام ہم کرنے فرماتے ہیں "لایکنب حدد پیشا کہ است شفت " روہ نقہ نہیں ) امام ہم کرنے فرماتے ہیں "ادر کت و دفت کر دفتر کہ و فرو دیا ) حافظ ان کو اس وقت پایا جب وہ بوڑھ میں وہ وی کے سے لہذا میں حجولا دیا ) حافظ فر بین قرماتے ہیں ، اور لبحن لوگوں نے آئ پر حجود کا الزام میں لگایا ہے ) ۔ فروایک دو سرے مقام پر آئ کے بارے میں لوگوں نے آئ پر حجود کا الزام میں لگایا ہے ) ۔ اور ایک دو سرے مقام پر آئ کے بارے میں لوگوں نے آئ پر حجود کا الزام میں لگایا ہے ) ۔ اور ایک دو سرے مقام پر آئ کے بارے میں لوگوں نے آئ پر حجود کا الزام میں لگایا ہے ) ۔ اور ایک دو سرے مقام پر آئ کے بارے میں لوگوں نے آئی پر حجود کا الزام میں لگایا ہے ) ۔ اور ایک دو سرے مقام پر آئ کے بارے میں لیکھتے ہیں "واج ہوج " را نہمائی واسیات اور ایک دو سرے مقام پر آئ کے بارے میں لیکھتے ہیں "واج ہوج " وان ہمرے " وان ہو اسیات اور ایک دو سرے مقام پر آئ کے بارے میں لیکھتے ہیں "واج ہوج " وان ہمرے " وان ہی کا میں اس کا کو اس کا کا کا کا کار

ل توبب التهذيب ص22ج اترجم منبر ٣٦٥ طبع المدينة المنودة ، كا تابخ بغداد للخطيث ، ص ٢٩١ ج ٣ ،

ثله ميزان الاعتدال ص ٣٦ و٣٣ ج م دالمغن في الصعفار ص ١٣١ ج ٢ ترجم نمر ٢٩١ م ٥٠

راوی بین امام نسان و فرماتے ہیں متروك الحدثیث ، ابوعل صالح بن محد كہتے ہيں كان صعبفا، وكان يضع الحديث ابعى كرتے اللہ على المام نسخة المحديث المصاب والمعام المحديث ال

سچے حضرت ابن عباس کے تذکرے میں یہ شایا جا چکاہے کہ" تنوبرا لمقیاس فی تفسیرابن عباس"کامرة جرنسخرابنی سے مردی ہے ،اورعلّامرسیوطی ہے اس کی سند كو" سلسلة الكذب" قرار دياہے ، اس لئے اس كاكوتى اعتبار نہيں كا مقاتل نام کے بھی دوصاحب معروت ہیں ، ایک ابوبسطام مقاتل بن کے حیّان اور دوسے ابوالحس مقاتل بن سلمان ، دونوں ایک ہی شہر کے بعنی بلخ ہے باشنرے ہیں، دونوں ایک ہی زمانے ہے ہیں ادرایک ہی طرح کے اساتن<sup>ڈ</sup> سے روایت کرتے ہیں،اس لتے بسااو قات ان میںانتباس ہوجا تاہیے،ان میں سے اوّل الذكر ديعن مقاتل بن حيّان) داجح قول كى بنار پرثفته بيس،ا و دحليل القدرعلما ر یس سے ہیں، لیکن تفسیر کی کتابوں میں ان کا حوالہ کم آ تاہے، تفسیر کی کتابوں میں جب مرت "مقاتل" لكها جانابى، تواس سے مراد دوسر فے ماحب دیعنی مقابل بسلیان) موتے ہیں، کیونکم دہی مفتر کے لقب سے مشہور میں، اور اہنی کی روایات اور اقوال سمتبِ تفسیر میں زیارہ ہیں، لہذا یہاں ان کا حال قدرے تغصیل کے ساتھ میش خدہی؛ مقاتل بن سلمان (متر فی مشاچ) نے ایک تفسیر کھی تھی، جس کے حوالے کتب تغسیریں بکڑت کتے ہیں،چندعلمارنے ان کی تعرلیت کی ہے، لیکن اکثر محدّثین نے المغیس مجرورہ اورنا قابلِ اعتبار بتایاہے، تعریف کرنے والوں میں امام شافعی جہیں ج

ك ميزان الاعتدال مس ٢٣٠ جه ابدي ترجم اسمايل بن عبرا لرحن استرى الكير كسير من ميزان الاعتدال مساور المير كالتركين للنسائي وقرح الشايئ الصغير للخاري مس ٣٠٣ مطبع شخو بوره ، مسلم الناخ بغداد للخطيب مس ٢٩٢ ج ٣٠ طبع بروت، مسلم الاتفان ص ١٨٩ ج ٢ ،

فراتے ہیں،" الناس عبال علی مقاتل فی المقسید" (لوگ تفسیر کے معاملہ میمقاتل کے محتاج ہیں) نیز حصزت بقیۃ رہے ہتے ہیں کہ محصزت شعبہ تھے سے مقاتل کے بارے سر بجزت موال کیاجا تا تھا، میں نے ہمیشہ ان کو مقاتل کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہی پایا " اور حضرت مقاتل بن حیانؓ ان کو علم کا سمندر کہا کرتے تھے،

بیمن ان چند تعریفی کلات کوچور کرسی ترائم تحدیث نے ان برشد بدجرح اور تنقیر کی ہے، اُن پر میلااعراص تو یہ ہے کہ وہ بے اصل روابات نقل کرتے ہیں جھتر وكينة فرماتے بيں " ہمارا ارارہ ہواكہ ہم سفر كريے مقاتل كے پاس جائيں، ليكن وہ خود مِی ہمائے شہریں آگئے، ہم اُن کے پاس پہنچے ، گمریم نے انھیں کڈاب پایا، اس لئے ان سے کچے نہیں تھا ، آمام جزرمانی وان نے باسے مل کہتے ہیں کان کذا بابسوراً ربرا د صيك كذاب ي آمام ابن عين فرماتي بين ليس بنفة " ( وه تقرنهين ي) اورایک اورموقع پرانھوں نے کہا ''لیس کبنیع'' (وہ کچھ بھی نہیں) تمرو بن عسلی رفلاس فرماتے ہیں "متودے الحدیث کن اس" امام ابن سعار کہتے ہیں "اصحا الحدايث ينفون حديثه ويندونه "علمارمريث اس كى مريث سي اوراً سے منگر سمجھتے ہیں) ، عجبوالرحمٰ بن محم حکتے ہیں ؟ وہ قصتہ گوتھا، لوگوں نے اس کی صریتین ترک کر دی ہیں " آبوحائم اورامام عجلی فرماتے ہیں: " مترد کے العديث الآم نسائي تشف النميس كذّاب قرار ديا بيئا ودايك دوسرے موقع ير فرمایا که رسول الشصل الشرعلیہ وسلم کی طرف جھونی حدیثیں گھڑ کرمنسوب کرنے والے چارآ دمی بہست مشہور ہیں، ان میں سے ایک مقاتل بھی ہیں ؛ امآم دارقطنی مصحے ! ر بكذب " روه جبوط بولت بين ، امّا م حاكم م تصح بين "كيس با لقوي عن هم" ر دہ علمار کے نزدیک فوی ہیں ہیں) ، تجدالصرب عبدالوارث فرماتے ہیں کہ: درمقاتل ہمارے پاس آئے اور میں عطابی کے واسطے سے کھے حدیثیں سنانے لگے ، پھر وہی حدیثیں ضحاک ہے واسطے سناتیں، بھروہی احادیث عمروبن شعیاع کے واسطے سے شاہیں، ہم نے ان سے کہا کہ یہ روا یات آپ نے کس سے شنی ہیں؟ توہیلے توانھول

کاکران سب سے سنی ہیں، گر کھر کہنے گئے ، نہیں عدا کی قسم امجھے یا دہمیں سے سنی ہیں ا اورامام بخاری فرملتے ہیں :"لاشی البسنة "(وه ہر گز کوئی شخ ہیں السندة "روه ہر گز کوئی شخ ہیں السندی سے بدالت بن مبارک اُن کی عبارت گذاری کی تعربیت کرتے تھے، لیکن اُن کی روایات قبول نہیں کرتے تھے تھے۔

أن بردوسرااعتراص به كديعقا مركا عتبارس فرقة مجمريس سي تقع ربعنى استرتعالی کی صفات کومخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے تھے، اورانسرتعالی کے لئے اعصنار وغیرہ کے قائل تھے)عباس بن مصعب مروز کی کہتے ہیں کہ: 'مقاتل بن سیمال<sup>صلا</sup>ً المخ كے باشندے تنے ، عرم وس آگئے ، بہاں الحوں نے جامع معدس قصر كوئى ترك مردی، بیہی بران کے اور حہم بن صفوان ربانی فرقہ جہمیہ )سے درمیان مباحثے شروع مو یحتے ،چنانچراکفوں نے ایک دوسرے سے خلات کتابیں تکھیں ،، اوراما اومنیفر فراتے ہیں بھ ہما دے بہاں مشرق کی جانب سے دوبڑے حبیث نظریات مگھٹس آسے ہیں، ایک جَہَم رکا نظریہ)جرمعطلہ میں سے تھا، اور ایک مقاتل رکا نظریہ) ہومشبتہ مِس سے تھا، نیزامام ابو حنیفر و فرماتے ہیں " جہم نے نفی رصفات) میں غلوسے کام لیا، يمان تك كما الله تعالى كوكا بعدم بناديا، اورمقاتل في انتات رصفات، من غلوكيا، يهان يك كدالشرتعالى كواس كي مخلوقات كيمشابه قرار ديريا ، چنام خوافظ شمس الدي وببئ نے اُن کوضعفاریں شمارکرے لکھاہے برمقائل بن سلیمان البلغی المفست هالك ، كن به وكيع والنسائ دمقال بن سليان لمنى مفترتباه حال بيس ، وكيةً اورنسانی دسنے انھیں کذاب کہاہے)

ك يتمام اقوال بهذب التهذب ص ٢٨٢ ثا ١٠٨٥ ج ١٠ سے ما نود بين ١

مل التايخ الكبيرس ١٦٠ قسم ٢ ج م ترجم نمبر ٢ ١٩٠٠

سله مفتاح السعادة ، لهاش كبرئ زاوه دص م. بم ج ا مطبوع دكن ،

مل تهذيب التهذيب حواله بالا،

شم المغني في الضعفام، للزبيي ص ٥ ،٦ ، ٢٠ ،

اورحافظ ابن حجرشنے ان کے احوال کا خلاصہ بن کا لاہے کہ" کن بوہ و ھجر وہ وڈھیا بالمتجسیم" دعلمارنے ان کی گذریب کی ہے اور آن کی روایات کو چھوڑ دیل ہے ، اور ان پرفرقہ مجتمدیں سے ہونے کا الزام بھی ہے ،

اتن شدید جرح و تنقید کے با وج د تفسیری کابوں میں اُن کے اقوال بڑی کڑت سے ذکر کتے جاتے ہیں، اس کی دجہ دراصل برسے کہ اگر چر ردا بیت حدیث میں اُن پر ہو دسہ نہیں ہو یکن دہ وسیع المعلوات آدمی تھے، اور چو کھ انھوں نے اپنی زندگی کا بطرا مشغلہ تفسیر ہی کو بنا یا تھا، او راس بار بے میں مخلفت طریقوں سے معلوات جع کی تھیں، اس لئے اُن کی تفسیر میں بعض کام کی بائیں بھی کو آئی ہیں، اس لئے اُن کی تھیں، اس لئے اُن کی تفسیر میں نے ذکر کر دی ہیں، تاکہ محقق علاء اُن میں سے کوئی بات مفید و معلوات بھی مفترین نے ذکر کر دی ہیں، تاکہ محقق علاء اُن میں سے کوئی بات مفید و معقود اللہ ہیں، سے موج پائیں تو جول کر لیں ورند دُوکر دیں، اس سلسلے میں بعض علماء کے اقوال بدیں، سے مفید و میں کہ اُن کے پاس تھا، حضرت ابرا ہیم نفی فرانے رہی ہیں کہ ؛ انساج معمد مقاتل تفسیری کے کہ اُن کے باس تھا، حضرت ابرا ہیم نفی فرانے میں کو براہ واست نہیں شنا)، عباس بن صحب مروزی فرانے ہیں، کان حافظ النسید لا یہ خبیل سانہ کی گوراہ واست نہیں شنا)، عباس بن صحب مروزی فرانے ہیں، کان حافظ النسید لا یہ خبیل النسید لا یہ خبیل سانہ کے کہ کان حافظ النہ کے باس بن مصحب مروزی فرانے ہیں، کان حافظ النہ کے بیا کہ کے کہ کو براہ واست نہیں شنا)، عباس بن صحب مروزی فرانے ہیں، کان حافظ النہ کے بیا کہ کو براہ واست نہیں شنا ان اس کے بیات کہ کو براہ واست نہیں شنا النہ سناد" رانھیں تفسیر تویا دی تھیں مگر سندیا و درختی کا لنظ سیر لا یہ خبیل کے کہ کو براہ واست نہیں سنا دیں۔ ان خبیل خبیل خبیل کے کہ کو براہ واست نہیں سنا دیں۔ ان خبیل خبیل خبیل کے کہ کو براہ واست نہیں سنا دیں۔ ان کے کہ کو براہ واست نہیں سنا دیں۔ ان کو براہ واست نہیں سنا کو براہ واست نہیں میں کو براہ واست نہیں سنا کے کو براہ واست نہیں سنا کے کہ کو براہ واست نہیں میں کو براہ واست نہیں سنا کے کو براہ واست نہیں کو براہ واست نہیں سنا کے کو براہ واست نہیں سنا کے کہ کو براہ واست نہیں کے کہ کو براہ واست نہیں کو براہ واست نہیں کے کہ کو براہ واست نہیں کے کہ کو براہ واس کی کو براہ واست نہیں کے کہ کو براہ واست نہیں کے کو براہ واست نہیں کے کہ کو براہ واست نہیں کی کو براہ واست نہیں کی کو براہ واست کی ک

له تقريب النهذيب، ص ۲۵۲۲ ترجم مبر ۱۳۲۷،

که آیخ بغداد لخطیت ، ص ۱۲ ای ۱۲ ای طیب بغدادی نے بدنست بھی نقل کیا ہو کہ ایک دن میں مندل کیا ہو کہ ایک دن خلیف منصور بیٹھا ہوا تھا ، ایک تھی بار بار آ کر اس کے چرے پر میٹھ در ہم میں ان ملک وہ پر انتیان ہو گیا ، انتیاب مقاتل بن سلمان آگئے ، منصور نے ان سے پر بھیا ،" تہیں بنہ ہو کہ اسٹر نے میمی کو کو ل بیدا کیا ہی ہو گیا ، اس لئے بیدا کیا ہے کہ اس کے ذرایع جا برقسم کے لوگوں کو ذرایع کہ ایک منصور خا مون ہوگیا ، وص ۱۹ سے ۱۳ ایک اس کے خرای کے اس کے درایع جا برقسم کے لوگوں کو ذرایع کی کہ دونیل کرے " منصور خا مون ہوگیا ، وص ۱۹ سے ۱۳ ایک کے درایع کے انہوں کو درایع کی کہ دونیل کرے کے منصور خا مون ہوگیا ، وص ۱۹ سے سے ان کی کو درایع کو کو کو درایع کی کو درایع کو درایع کی کو درایع کو درایع کی کو درایع کو در

نیم بن حاق کے بی کہ میں نے صرت سغیان بن عیدنہ ہے یاس مقاتل کی ایک کتاب دیجی توان سے ہوجیا کہ کیا آپ تفسیر میں مقاتل کی روایات نقل کرتے ہیں ہ اسموں نے جواب میں ہما !" نہیں ، لیکن میں اس سے مدولیتا ہوں "حصرت عبراللہ بن الممبارک نے آن کی تفسیر دیجی تو ہما ماس میں علم توبڑا عجیب ہے ، کاش ! کہ اس کی المسناد بھی دھی ، ہوتیں "حصرت حاد بن عرق نے فرمایا مہو باتیں یہ بیان کرتے ہیں اگرا ضعیں علم کہنا ہے ہوتو یہ کننے بڑے عالم ہیں " امام ابن حبان خرائے ہیں کہ " وہ اگرا ضعیں علم کہنا ہے ہوتو یہ کا خاصل کرتے تھے جو اُن کی کما بوں کے موافق ہے ، اور علم خلیل میں " اہل تفسیر کے نز دیک ان کا بڑا مقام ہے ، اور وہ وسیع العلم تھی میکن حفاظ صربی نے روایت میں اُن کو ضعیصت قرار دیا ہے " اور میں ہمیں کرنا چا ہے ۔ ایکن حفاظ صربیٹ نے روایت میں اُن کو ضعیصت قرار دیا ہے " اُن کی ضعیروں پر روایت نقط منظر سے تو ہم گر بھروسہ نہیں کرنا چا ہے ۔ ایکن حفاظ صربیٹ نے روایت میں اُن کو ضعیصت قرار دیا ہے " اُن کا خسیروں پر روایت نقط منظر سے تو ہم گر بھروسہ نہیں کرنا چا ہے ۔ اُن کا خسیروں پر روایت نقط منظر سے تو ہم گر بھروسہ نہیں کرنا چا ہے ۔ اُن کا خواس کی نقط کی نظر سے تو ہم گر بھروسہ نہیں کرنا چا ہے ۔ اُن کی نقط کی نظر سے تو ہم گر بھروسہ نہیں کرنا چا ہے ۔ اُن کا خواس کی نقط کی نقط کی نظر سے تو ہم گر بھروسہ نہیں کرنا چا ہے ۔ اُن کی نقط کی نظر سے تو ہم گر بھروسہ نہیں کرنا چا ہے ۔ اُن کی نقط کی نظر سے تو ہم گر بھروسہ نہیں کرنا چا ہے ۔ اُن کی نقط کی نوان کی نقط کی کرنے ہم کرنا ہے ۔ اُن کی کی نوان کی نقط کی نوان کے کہ کی کے کام کرنا ہم کرنا ہم کرنا ہم کو کرنا ہم کی کرنا ہم کرنا ہم کرنا ہم کرنا ہم کرنا ہم کرنا ہم کی کرنا ہم کرنا

البتراخماس في تعسيرون بردوا يى تقطة تطرسے لامراز عروسه بهيں رماجه البتر لغت وادب، تا يخ وقصص، كتب سالقرك والون اور عام معلومات كے لئظ سے ان كى تقسيرس كام كى باتين بھى لجاتى ہيں جن سے محقق ابل علم بجے مذبحے فائدہ بھى اسطا سكتے ہيں، اس لئے عام مفسرين نے ان كو نقل كرنے ميں قباحت بهيں سجى، المخاسكتے ہيں، اس لئے عام مفسرين نے ان كو نقل كرنے ميں قباحت بهيں بھى روبيع بن انسل بكرى الحنفى ہے، يہ اصلاً بھترہ كے روبيع بن انسل بكرى الحنفى ہے، يہ اصلاً بھترہ كے بھى كہا جاتا ہے ان كو بعرى محضرت انس من حصرت ابوالعالية اور محضرت انس من حصرت ابوالعالية اور حضرت حسن بھرى وغيرہ سے دوايات لى ہيں، الماع بحلي ابو حائم وارنام نسائی ھنے ابکے صدرت حسن بھرى وغيرہ سے دوايات لى ہيں، الماع بحلي ابو حائم وارنام نسائی ھنے ابکے تصد وقت يا سلام بسل بہ مام بالم محسر، الله تعمل کے ہیں، جوادی درجہ کی توثین ہو مقائل بن سلمان کے بارے میں جاتا ہم الم محسر، الم جمل مقائل بن سلمان کے بارے میں جوادی الم مسلم مقائل بن سلمان کے بارے میں جوادی میں ان کی سند

مله بهذب الهنديب ص ٢٣٩ ق س والجرح والتعديل البن الى حائم وص م دم ج السم

ابسته حصرت بحیٰ بن عین فرماتے ہیں : 'کان یتشیع فیفرط " دوہ شیعہ تھے اور آتشیع میں افراط سے کام لینے تھے ) اورامام ابن حبان نے انھیں "فقات" میں شارکیا ہی اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ابوج فرازی نے ان کی جور دایات ذکر کی ہیں لوگ آن سے احرّاز کرتے ہیں اس لئے کہ اُن کی روایات میں اصطراب بہت ہے ''، اور حافظ ابن جر نے اُن کے بارے میں خلاصہ یہ ذکر کیا ہے کہ بصم وق لدا دھا اُر بھی بالششیع " فراک ہے ہوں کور دایات میں وہم بھی ہوجاتا ہی دوسرے اُن پر روہ ہے بیا ہی دوسرے اُن پر تشیع کا الزام ہے )

عملین التونی استان الما الوا ام الواس عطیة بن سعد بن بخنا دة العونی العب رئی معلین التونی العب رئی الدر حفرت الوسعید خدری الله می ہے ، یہ کوفہ کے باشند ہے تھے ، تابعین میں اور حفرت ابوسعید خدری الله می ہے ، یہ کوفہ کے باشند ہے تھے ، تابعین میں اور حفرت ابن عباس محفوت ابن عباس محفوت ابن عماس محفوت ابن خوات ابن خوات المحفوت المحمل و ایات نقل کرتے ہیں ، ان کوا کم انسائی شنے میں مضعیعت المام ابودا دّ اور ساجی و غیرہ نے بھی اُن کی تضعیعت کی ہے ، شرح ان این سعد آنے اتنا بکھا ہے کہ ، "کہ احادیث صالحت و من الناس من لا پینے بعد " دوہ تھیک حدیثیں روایت کرتے ہیں ، اور بعن لوگ ان سے استدلال نہیں تھے ، اور امام ابوز رعائے نے امنی سے ، دراصل ان پر چارف مے اعراف ان کو تصالح ان بر جارف اور امام ابن حبان شرح اس کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ اور کا ارتا کا میں ، بہلاا عراض تو بہر کہ انفوں نے روایات کی سند میں مفالطہ انگیزی کا ارتا کی سیا ہے ، آمام احد " اور امام ابن حبان شنے اس کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ پر کبلی کے کہ کیا ہی کہ پر کبلی کے کہ کیا ہی کہ پر کبلی کے کہ کیا ہی کہ کے اس کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ پر کبلی کے کہ کیا ہی کے کہ کو اس کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ پر کبلی کے کہ کیا ہی کہ پر کبلی کے کہ کی کبلی کے کہ کیا ہی کہ پر کبلی کے کہ کی کبلی کی کہ کی کبلی کے کہ کی کبلی کے کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کی کبلی کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کیا ہی کا کہ کی کبلی کی کہ کی کبلی کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کی کبلی کی کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کو کو کہ کو کر کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر ک

له تهذيب التبذيب ص٢٣٩ ٥٣٠.

کله تقریب النهذیب ص۲۲۲ه۱،

سك مناب الضعفار والمروكبي، النسائيء، مع الثَّاريخ الصغربلخاريٌّ ص ٢٠١،

پاس جاگران سے تفنیر کے بارسے بیں سوالات کیا گرتے تھے اوراُن سے دوایات بیتے تھے' لیکن جونکہ کتبی ضعیعت اور بدنام ہیں (جیسا کہ آگے آرہاہیے) اس لئے انھوں نے انکی کنیت اپنی طرف سے ابوسعید رکھ لی تھی، اور چور دایات پر کلبی سے سنتے اُن کو کمبی کانام لینے کے بجائے ابوسعید کی کنیت سے دوایت کردیتے، اور چونکہ عطیۃ العوقی شہو صحابی حصرت ابوسعید فعرت کی بعض احادیث شخصی، اس لئے ناوا قعت لوگ پہ سیجتے ... کہ یہ دوایت بھی حضرت ابوسعید فعدری سے مروی ہوگی، حالانکہ در حقیقت وہ کمبی کی روایت ہوتی تھی ،

آن برد دسرااعراض به بی که بیر شیعه تھے، اور تبیرااعراض به بی که روایات نقل کرنے میں غلطیاں کرتے تھے، اور بو تقااعر اص به بی که بدلس تھے ، چنا بخر حافظ ابن جور ان کے بارے میں لیکتے ہیں: کصد دین یخطئ کثیراً، کان شیعیا میں آسا گریے بولے والے بیں مگر غلطیاں بہت کرتے ہیں، شیعہ تھے اور مدلس تھے، اور حافظ شمس الدین ذہب کی صفاریں آن کا تذکرہ کرتے ہوئے تھے ہیں 'مثابی مشہور محمد علی ضعف " (مشہور ا بعی ہیں ، اُن کے ضعف پر اجاع بی البته الم ترذی کی اصطلاح میں مجمع علی ضعف سرویات کو من مسراد روایات کو من مسراد روایاتی، میک سند میں کوئی وادی مہم بالکذب وجوط میں سے مراد ہر وہ صدر سے برائی موری ہو، اس سے ان کم لیوں سے مردی ہو، اس سے ان کی تعین سے کا مکزیم ) نہو، اور وہ ایک سے زا کم لیقول سے مردی ہو، اس سے ان کی تعین سے ان مار تا مار دیں گردی ہو، اس سے ان کی تعین سے ان مار تا مار دیں گردی ہو، اور وہ ایک سے زا کھ لیوں سے مردی ہو، اس سے ان کی تعین سے ان مار تا مار ان اعر اصاب کا دفیہ نہیں ہو تا جو عظیۃ العونی پر وارد کے گئے ہیں،

ك تهذيب التهذيب ص ۲۲۵ و۲۲۲ج ،

سكه تفريب التبذيب ص ٢٠٠٥،

سه المغتى في الضعفار ص ٢٣١ ج ٢ ترجمه بمبر ١٣١٩،

الاتقان ص ۱۸۹ج ۲ نوع سک،

ه ديكه كتاب العلل للرّندي ،

عبد الحراث بيرب الم النكابورانام عبدالرحمن بن زيدبن الم العدولي لمن عبدالرحمان بن زيدبن الم العدولي لمن عبدالرحمات في المرات الم المرات في ملاكله م المارة الم صاحزار بي من كاتذكره يحي آچكاہے، ان كومبيّر محدثين نے صعیف قرار وياہے، صرف امام بن عرى كاتول ب كراله احاديث حسان، وهو مسن احتمل الناس وصدقه بعضهم وهومس يكتب حديثه وران سحس اماديث مردي وہ ان داویوں میں سے ہی جنوں اوگوں نے گوارا کیاہے، اور لعض حضرات نے اُن کی تصدیق کی ہے، ان کی حدیثیں مجھی جاسحتی ہیں) باتی تمام علمار جرح نے ان کی تضعیف كى بىر، إمام بخارى منحقة بين "ضعفه على جنَّ ارعل ابن المديني أف الكومبت ضعیف کمانی امام نسائی منصقین بن "ضعیف" ام احر ادرامام ابوزرع نے بھی ان کی تصعیف کی ہے ،امام ابوداؤر فرماتے ہیں کھ زیربن اسلم کے تمام بیٹے ضیف بیں وامام ابوحاسم و فرماتے ہیں کہ اپنی ذات میں صالح آدمی تنفے ، مگرحدسٹ میں بہت كرور؛ امام ابن خزيمه رح كتي بين بريس هو مهن بيعتج اهل العلم عبن الم لسوء حفظه وهورجل صناعته العبادة والتقشف " (ده ان لوگول ميس بنهير جن كي حديث سے ابل علم استرلال كرسكيس، كيونكه ان كاحافظ كرزور تھا، اس كا اصل كام عبادت وزهرها ، امام ابن حبان و فرماتے ہیں بسكان يقلب لا تعباد وهولايعلم حتى كثرونك فى روايته من رفع المراسيل وباسسناد الموقوف فاستعن الترك "روه روايات كوغرشعورى طوربريك ديتين، یهان تک کر اُن کی روایت میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ مرسل کو مرفوع بناتیا اورموقون كومستركرديا،اس نے وہ سچق ترك بين)،ام طحادي فرماتے بين: سُحديثه عنداهل العلمريالحديث في النهاية من الضعف » رعلما تر

حدیث کی نظر میں ان کی احادیث انہتائی صنعیف ہیں ) اس کے علاوہ ایم مالکتے ، ایم ابن حین ؓ، دراور دی ؓ، معن ؑ ، امام ابن سعد ؓ، ساجی ؓ، حاکم ؓ ، ابونعیم ؓ اور ج زجانی ؓ سے بھی آن برسخت جرح منقول ہی ، اور علامہ ابن جوزی ؓ نے لکھا ہے ، ۴ اجسعوا علی حنعف '' زان کے ضعف پر اِجماع ہے ) چنا بچہ ابن مجر ؓ نے ان کے بارے میں فیصلہ یہی کیا ہے کہ وہ صنعیف ہیں ،

کارو ان کاپروانام ابوالنصر محرب السائب بن بشرب عروب عبوالحارث بن عبدالعزي التحقي دمتوفي لا الله بن به قبيلة بنو کلب کی طرف منسوب بس، کوفه کے باشند ہے تھے، اور تابخ وانساب اور تفسیر می شهرور بی ، علم ان کے صفیف اور نا قابل اعتباد ہونے پر متفق بی ، صرف امام ابن عری نے اتنا لکھا ہے کہ "له غیرماذ کرت احادیث صالحة ، وخاصة عن ابی صالح ، وحد معی وجت بالتفسیر ولیس لاحل اطول من تفسیرہ ، وحد ن عنه ثقات معی وجت بالتفسیر ولیس لاحل اطول من تفسیرہ ، وحد ن عنه ثقات من المناس و رضوہ فی التفسیر والما فی الحد بیث فلد مناکیر" (ان کی جو مدشیں بی سے فلد مناکیر" (ان کی جو مدشیں بی سے ذکر کی بین ان کے سواان کی عرشیں شیک بین ، فاص طور سے وہ اماد شیر بی ان کی دوایات مناکر بین ایک نفسیران کی تفسیر بی افزان سے لعمن فقہ تو گوں نے بھی عرشیں کی بین اور ان سے لعمن فقہ تو گوں نے بھی عرشیں کی بین اور ان سے لعمن فقہ تو گوں نے بھی عرشیں کی بین اور ان سے امری کی ہوایات مناکر بین ، لیکن اور آئی برث دیر جرح کی ہے ،

اُن پُرسب سے سنگین اگزام جھوٹا روایتیں بیان کرنے کا ہے، معترب سیان اپنے والدسے نقل کرتے ہیں کہ ب<sup>و</sup> کو فہ میں د دکزا ب تھے، ان میں سے ایک کبی ہیں یافسیر میں ان کی بیٹر روایات ابوصالح سے مروی ہیں ، لیکن ابوجناب کلبی جمبیان کرتے ہیں

سله بهذيك المهذيب ص ١٤٠١، ١٥ مند الاحظم وميزان الاعتدال ص ١٩٥٥ م ٢٠ ما المراح ١٠ مند المراح ١٠ من المراح ال

ان پر در مرااع راص بہ ہے کہ یہ انہمائی غالی مشیعہ تھے ، حفرت ابوج کر کہتے ہیں کہ میں نے اُس کو بہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت جر تسل علیہ السلام آمخصرت صلی الشعلیہ وسلم پر دی ہے کر آئے ہے ، آمخصرت صلی الشعلیہ وسلم ہیں کام سے انھی کہ جھزت علی خواج کے ، حصرت علی خواج کے ، خواج کے ، خواج کا یہ قول کہ انہوں محدث پر پد بن زریع کے سامنے نقل کیا گیا تو انخوں نے کہا کہ بہ میں نے خواج کہ میں سباتی ہوں میں سباتی ہوں گے ، بہی قول حافظ وہ سینہ بریط بریدے کہ دریکھ ہے کہ میں سباتی ہوں میں سباتی ہوئے مسلمے کہ میں سباتی ہوں مساب کہ میں سباتی ہوں میں اور انام ابن حبان موسلے ہوئے ہیں جو کہ میں سباتی ہوں میں اور انام ابن حبان موسلے ہوئے ہیں جماعت ہوں میں اور انام ابن حبان موسل خواج ہوں جساب کی تھا اور ان لوگوں ہیں سے تھا

جوبی کہتے ہیں کہ حصارت علی م کی دفات نہمیں ہوتی، دہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اس کوایسے دقت میں عدل وانصاف سے بھر دیں گے جب وہ ظلم دجورسے بھری ہوگی' یہ لوگ جب کوئی بادل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ا'' امیر المؤمنین اس میں میں'''

خلاصہ یہ کہ کمتی قردن اُولی کے مفترین میں ضعیت ترین مفتر میں ، امام احدام سے پوچھا گیا کہ : کیا کلی کی تفسیر کو دیجھنا جائز ہے ؟ توا مخوں نے قرمایا ، سہیں ؟ حافظ ذہبی نے ان کا طویل تذکرہ کرنے کے بعد سکھتے ہیں : سلا چھل ذکرہ فی الکتب فکی عنالا حقیجا ہے ، اوکتابوں میں اُن کا ذکر ہی درست نہیں ، توات استرلال کیونکر درست ہوسکتا ہے )

آخر میں تفتق بطع کے لئے ان کا ایک لطیفہ بینی خدمت ہی، وہ خود کہتے کہ میں نے
یا د داشت کا مطاہرہ بھی ایسا کیا ہے کہ کسی نے نہ کیا ہوگا، اور بھیول کا مطاہرہ بھی ایسا
کیا کہ کسی نے نہ کیا ہوگا، یا د داشت کا واقعہ تویہ کہ میں نے پورا قرآن چھ یا سات ن میں یا دکر لیا تھا، اور بھیول کا عالم یہ کہ ایک روز میں نے اپنا خط بنانے کے لئے
ماڑھی کو مٹھی میں بکڑا، جا ہتا یہ تھا کہ مٹھی سے نیچے کے بالوں کو کاٹ دوں، لیکن معمول کر مٹھی کے اور یہ سے پوری ڈاڑھی کاشٹ ڈالی ہے

یوں توتفسیر کی کتابوں میں اور بھی بہت سے نوگوں کے نام آتے ہیں، لیکن جن

رتایخ بغدادص ۲ م ج ۱۴ ترحیمه بهشام این الکلی)

که میزان الاعترال ص ۵۵ م ۳ ، کله ایسناصفی ۵۵ م ۳ ، کله ایسناصفی ۵۵ م ۳ ، کله ایسناصفی ۵۵ م ۲ ، کله اوانی با او نیات العصفری ص ۵۸ م ۳ مطبعه باشید دشق می می او الاعترال ص ۵۹ م ۳ ، میکن خطیب بغدادی ترخ به قصد آن کے بجائے آن کے بیٹے ہشام ابن الکلبی کی طرف منسوب کرکے بیان کیاہے ،

صزات کا ندکره اس باب می آگیا ہے یہ دہ حفزات ہیں جن کے والے تف یمن انہائی کرت سے آئے ہیں، اوراگر یہ کا جائے تو مبالغ نہیں ہوگا کہ بعد کی تمام تفایر کا بنیاد کی ماخز ہی حفزات ہیں، اور بشتر تفاسرا نہی کی دوایات اورا قوال کے گردگھوتی ہیں، اس لیے ان حفزات کے احوال معلوم ہونے سے انشارالڈان تمام تفاسیر کے مطالع میں بھیرت بدرا ہوگ جفول نے تفسیر بالروایة کا طریقہ خمسیار کیا ہے، مشلاً ، مسیر بسیر بری تفسیر الدر المنشورا ورتف یوان کیٹر و وغیرہ ، یا جوہیں سند کے بغیر قدیم ایم تفسیر کے اقوال بیان ہوتے ہیں، جیسے دوح المعانی، تفسیر اور تفسیر اور متاخرین کی دوسری تفامیر،

متأخرين كي جيز تفسري

جیساکداس باب کے سروع بیں عرض کیا جا پیکاہے ، ہم نے اس کتاب میں علم تفسیری مفصل ایخ بیان کرنے کے بجائے صوف قرون اُول کے بعض اُن مفترین کے تعارف براکتفار کیا ہے جن کی روایات اورا قوال پرپورے علم تفسیر کی بنیا دہے ، بعد میں فتران کریم کی جوتفسیری بچمی گئیں، اور علما برا متت نے جس جس بہلوسے قرآن کریم کی خدمت کی دہ ایک طویل الذیل موضوع ہے ، جوستعل تصنیف چاہتا ہے ، یہ دعویٰ توکوئی بھی ہمیں کرسکتا کہ تفسیر شتر آن کاحتی اوا ہو چکا ہے ، سیکن یہ بھی اپنی جگہ نا قابل انکار حقیقت ہو کہ خوص رسالت کے پر وانوں نے اللہ تعالیٰ کی اسی خلام کیا ہے، جنابخ یہ دعویٰ بلاخو دن تروی کریں ہی سے ہمیں ، جنون عشق سے ماسی مقرمت کی گئی ہیں نہ اُس کے است ترجے ہوتے ہیں ، اور رہ اس کی ختلف ہماؤں سے اس قدر خدمت کی گئی ہے ، حالا نکہ اس مقصد کے لئے کسی بھی دُور میں کوئی عالیٰ سے اس قدر خدمت کی گئی ہے ، حالا نکہ اس مقصد کے لئے کسی بھی دُور میں کوئی عالیٰ اس مقصد کے لئے کسی بھی دُور میں کوئی عالیٰ تنظیم قائم ہمیں رہی ،

مہت آسان ہو، اور وضحص سی آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہے اس کے لئے بور سے کمتب خانے موجود ہیں ، اگر حرف اُن تفسیروں کا تعارف کرایا جائے جو آ بجل دستیا ہیں تب بھی اس کے لئے ایک مستقل تالیف چاہتے ، لیکن یہاں ہیں صرف اُن چند تفاسیر کا صخصر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کا احقر بر ذاتی طور سے بڑا نا قابل فراموسش احسان ہے، اور جواحقر کو سلف کے تفسیری علوم کا خلاصہ محسوس ہوتی ہیں، اور جب بھی کسی آیت کی تفسیر میں کوئی الجمن میں آئی ہے احقر نے سہ بیلے اہمی کی طرف رجوع کیا ہے، اور جن کے بار سے میں میرانا چر خیال یہ ہو کہ ہم جیسے فرگوں کے لئے جو معلا میں میں کہ بار سے میں میرانا چر خیال یہ ہو کہ ہم جیسے فرگوں کے لئے جو مغیر تفاسیر کا باقاعدہ مطالعہ نہیں کر باتے یہ کتا ہیں ہوتی ہیں ، دو سری کتب کی میں ہوری کر دیتی ہیں ،

ان میں مرفرست تغییرابن کیٹرہے، یہ حافظ عماد الدین دا، تقبیراین کنیر دا، تقبیراین کنیر ابوالفدارانسمغیل بن الخطیب ای حفص عرب کیرالشافعی رمتوفى كائم مى كى تصنيف بى اورجار جلدون يرشتل ب،اس كتاب كو تفسير ابن جبترك كاخلاص كبنا جاستة، حافظ ابن كثيرة نے جوطريقہ احسبياد فرما يا ہووہ تفيہ بالرواية كاطريقه به العنى برآيت ك تحت وه بيط اس كي تفسيركا خلاصه سيان فرماتے ہیں، پھراس کے مختلف کلات یا جلوں کی تفسیر میں انھیں آسمخفرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم یا صحابہُ وَالبعینُ کی حتنی روایات ملتی ہیں وہ ذکر قرماتے ہیں ،لیکن ان سے <u>پیلے سے جن م</u>فتترین نے تفسیر ہا روایۃ کا طریقہ ختیار فرایا ہے ،مثلاً حا فظ ابن جرئرً ابن مرد دیے، اورابن مائے دغرہ ، انھوں نے تفسیری روایات کوصرف جمع کرنے کا کام کیا ہے، اُن کی چھان بھٹک ہنیں کی، لیکن حاقظ ابن کیٹر ہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وه مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ حلیل القدر محدّث بھی ہیں، اور روایات پرجرح و مفید کے فن سے واقعت بیں، چنامخوا کھوں نے اوّل تو اُن صنیں منا در موضوع روایات کو بكزت چهانت د پاسه جومتفد مین كی كتا بول میں لیحی چلی آر سی تھیں، د دسرے جو كمزور روایات وه لات بی عمومًا اُن کی عللِ اسسناد ریمی تنبیه فرمادی ہے، (مثلاً ملاحظم بو

بهرکیف؛ دواین کحاظ سے تفسیرابن کیٹر وسیے محاط اور مستند تفسیر ہے بین اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس تفسیر میں درج ہردوایت درست ہے، بلکہ بعض مقامات برحا فظ ابن کیٹر و بھی ضعیف روایات کوکسی تنبیہ کے بغرنقل کرگئ بین، مثلاً سورہ تو تہ کی آیت دَمِنْ مُن عَاهَ مَن عَاهَ مَن الله الله الله الله کی تفسیر کرتے ہو تو حضرت میں، مثلاً سورہ تو تہ کی آیت دَمِنْ مُن عَاهَ مَن عَاهَ مَن الله الله کی تفسیر کرتے ہو تو حضرت میں، مثلاً میں کے دروایت انھوں نے نقل کی ہے دص سے ۲۳ ج ۲) وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے،

اس سے علادہ جن مفترین کے بارے میں ہم نے پیچیے ذکر کیا ہے کہ وہ صنعیف سخے، متنا مقاتل، کلبی اور عطیتہ العونی وغیرہ، اُن کے اقوال بھی انھوں نے بکڑت ذکر سخے ہیں، نیکن عوماً اللہ کے دہی اقوال بغیر تنفید کے لئے ہیں، دسیل منری کے خلاف نہیں میں، لبندا ان کی حیثیت مستندر وابیت کی نہیں بلکہ مفسرین کے اپنزاقوال کی ہوئی ہیں، لبندا ان کی حیثیت مستندر وابیت کی نہیں بلکہ مفسرین کے اپنزاقوال کی ہوئی ہیں، اس کا اصل نام میں تنفید کر ہیں۔ اس کا اصل نام سے تیارہ ہیں۔ اس کا اصل نام سے تیارہ ہیں۔ ایکن تفسیر کہرکے نام سے زیادہ شہو ہوئی۔

بدامام فخزادین محداین حنیاد الدین عمرالرازی دمتونی ملانشه مرد این کا تصنیعت برجس می روایت کے اعتباد سے تفسیر این کثیر بنایت جامع اور بے نظیر تفسیر ہے ، اسی طرح علوم ورایت کے محافظ سے تفسیر کمیر کاکوئی جواب بنیں ، بعض اوگوں نے اس کتاب پر بدفق و مجبست کیا ہے کہ ، فیدہ کل شع الا المقسید " داس میں تفسیر کے سواسب کے رہی حقیقت یہ ہے کہ مفرہ اس کا کہ بربر از بردست ظلم ہے ، اس سے کہ می مقرب اس کے کہ میں متر آن سے لئے اس تفسیر کاکوئی جواب بنیں سے ، اس کے کہ میں فتر آن سے لئے اس تفسیر کاکوئی جواب بنیں سے ، اس کی نمایاں خصوصیا ت

دا) ہرآیت کی تفسیر ترکیب بخوی اور شان نزول سے متعلق سلف کے جننے اقوال ہوتے ہیں امام دازی اُن کو نہایت مرتب اور منصبط اندازیں پوری مشرح و وصاحت سے بیان کرتے ہیں ، جس سے باسانی یہ معلوم ہوجا گاہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کتنے اقوال ہیں ، اور کیا کیا ؟ دو مری تفسیر دل میں میں مباحث بحو گامنتشراور بحو کم ہوئے ہیں جن سے خلاصہ کا لئے میں وقت لگتا ہے ، لیکن تفسیر کمبر میں روست ہیں ہوئے ہے مل جا اور منصبط طریعے سے مل جاتی ہیں ،

رم، قرآن کریم کے انواز بیان کی شوکت وعظمت کو بوری تعصیل سے بیتان فرلمتے ہیں،

رس آیت سے تعلق جوفقی احکام ہوتے ہیں انھیں تفصیلی دلائل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ،

رم ) آیت میں جن باطل صنر قول اورعقل پرستوں نے کوئی پخرلین کی ہوتی ہے اسے بہمام و کمال ذکر کرکے اس کی مآلل اورمفصل تردید کرنے ہیں ،اس طرح اس میں جمیۃ ،معرّزلہ ،مجبّمہ، اباحیۃ اوران کے ذمانہ کے تمام باطل فرقوں کی تردید موجود ہے ،

له الاتقان ص ج ٢ د مجيب المسلمين بكلام رب العالمين ،

لبکن ہماری ناچیزدات میں اگر می نقرہ کسی کماب پر داست آسکتاب تو وہ ہمادسے وورکی تعقیر ابجا ہر للطنطادی ہے، ده) تفسیرکی ایک خصوصیت، جس کی طرف برت کم توجرگ گئی ہواس کا بیان کیا ہوا سکا بیان کیا ہوا سکا بیان کیا ہوا ربط آیات ہے، واقعد سے کہ آیتوں کے درمیان ربط ومناسبت کی جو دجہ وہ بیان فرماتے ہی وہ عومًا اتنی بے تکلف، انتہان اور معقول ہوتی ہے، کہ اس پر دل ناصر مطمن ہوجا آ ہے، بلکہ اس سے قرآن کریم کی عظمت کا غیر معمولی آ کڑ بیدا ہوتا ہے، مطمن ہوجا آ ہے، بلکہ اس سے قرآن کریم کی عظمت کا غیر معمولی آ کڑ بیدا ہوتا ہے، در اس کا کام خوب در اس کا کام خوب ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے،

نعلاصہ یہ کر تفسیر کہ اِنتہائی جامع تفسیرہے، ادراحقر کاذاتی بچر ہر یہ کہ حاق آل کے سلسلہ میں جب بھی کوئی دشواری بیش آئی ہے، تفسیر کہ برنے اس معالمے میں غیر معمولی رہنمائی کی ہے، عودًا لوگ اس کا طول بیان دیکھ کر گھراجانے ہیں، (حدیہ کوکسورہ فاتحہ کی تفسیر اس کے ، ہ اصفحات میں آئی ہے) لیکن یہ تطویل مترق میں زیادہ ہے، بعر استفادہ کیاجائے توعلم ومعرفت کے گوہر نایاب ہاتھ آتے ہیں، البتداس تفسیر کے بارے میں چیند باتیں ذہن نظین رہنی چاہئیں،۔

(۱) امام دازی نے یہ تفسیر سورہ فتح تک اکھی تھی، کہ دفات ہوگئی، جنامخہ، مورہ فتح کے بعد ایک الدمشقی دمتونی مورۃ فتح کے بعد ایک دوسے عالم قاصی شہاب الدین بنجلیسل الحولی الدمشقی دمتونی معسلام موسلام کی الدین جسمد بن محدالقمولی (متوفی سنئہ مر) نے محل فرایا الله یک مکال یہ ہے کہ ام دازی کے اندازِ نگادش کو اس طرح برفت دادر کھلہے کہ اگر کسی کو یہ حقیقت معلوم مذہوتو دہ کمبی شبہ بھی نہیں کرسکتا کہ پیدام دازی کے سواکسی اور کی مخربہ ہے،

۲۱) تفسیرکبیرکی دوایات دو مری تفامیر کی طرح دطب دیا بس کامجوع بین، ۷۳) معرو در بے چندمقامات پرامام دازی نے جہود مفسرین سے الگ داہ اختیاد کی ہے، (مشلاً کم یکن ب ابوا ھیم الا ثلاث کذبات کی مدبیث صبح کور دکر دیا ہی)

له كشف الظنون ص ٧٧٧ ج ٧،

اسکابورا ام المجامع لأحکام اعتران بی بداندسکے سرات بی بداندسکے سیرات میں اندسکا میں اند إلى كربن فرح لعشرطبي (متوفى مشاتهم) كاتسنيف بى بوجوفقه يس امام مالك ميري مسلک کے ہرویتھ، اصل میں اس کتاب کا بنیا دی موصوع توقرآن کریم سے نعتی احكام ومسائل كاستنباط تعا، يكن اس من مي الخول في آيتول كي تشريح ، مشكل الفاظ كى تحقيق، اعراب دېلاغت اورمتعلقه ر دايات كونېمى تفسير مين خوب جمع کیا ہے، خاص طور پرروزمرہ کی زندگی کے لئے قرآن کریم سے جوہدا یات ملی ہیں ان کواچی طرح واضح فرمایای، اس کتاب کا مقدمه مهی نهایت مفصل اورعلوم قرآن کے اہم مباحث برمشتل ہے ، یرتفسیر ہارہ جلدوں میں ہے اور بار بارشائع بو حکی ہے، ده ، روح المعالى الشان "ب، ادريه بغداد كمشهور عالم علام محودا لوي في رحة الشعليه (متوفى منكرام) كاتصنيعت سي، اوريس جلدول برمشمل سي، يرجو مكه بالکل آخری دُود کی تصنیعت ہی، اس لئے ایھوں نے کوشش کی ہے کہ سابقہ تفاسیر کے اہم مباحث اس میں جمع کردیں، جنائجہ اس میں لغت ، بخو، ادب ، بلاغت ، فقہ ، عقاتد، کلام، فلسفه ، بهیت، تصوف اورمتعلقه روایات بریمی میسوط بحثی کی بین،
اور کوسشش به فرماتی سے که آیت سے متعلق کوئی علی گوسشرت نیز ندید و ایات حدث کے معاطم میں بھی علامہ آلوسی و وسیے مفسرین کے مقابلہ میں محتاط رہے ہیں، اس لحاظ سے اس کتاب کوسا لقہ تفاسیر کا خلاصہ کہنا چاہتے، اوراب تغسیر قرآن کے سیاسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدرسے بے نیاز نہیں ہوسکتا،

براکتفا کریے تفاسراحقر کے ناچیز و دق کے مطابق ایسی ہیں کداگر کوئی شخص حرف ہی می اکر کوئی شخص حرف ہی می مراکت فا کر رہے تو انشار اللہ مجوعی حیثیت سے کسے دوسری تفاسیرسے بے نیا ذکر دنی ایسا محتوی واقی رائے تھی ، بعدیں اپنے مخدوم بزرگ حضرت مولانا ہدی محروف میں مقالے سے اس کی تقریباً حرف برحرف تا تید ہوگئی فلا شالحم موصوف این کا لفتر رمقالے " بیتی تا ابسیان " میں محروف این کا لفتر مقالے سے اس کی تقریباً حرف برحرف تا تید ہوگئی فلا شالحم موصوف این کا لفتر رمقالے " بیتی تا ابسیان " میں محروف این کا انقدرمقالے " بیتی تا ابسیان " میں محروف این کا دورمقالے " میں محروف این کا دورمقالے " میں محروف این کا دورمقالے " میں مقریباً میں ان کی مقریباً میں ان کا دورمقالے ان کی مقریباً میں ان کا دورمقالے ان کی مقریباً میں کا دورمقالے ان کی مقریباً کی مقایباً کی مقریباً کی مقریباًا

پُونکر عرع زیز کم ہے، آفات زمان زیادہ ، اور ہمادے دور میں ہمتیں بہت ، اور عزائم کرور ہوگئے ہیں، . . . . اس لتے میں اپنے طالب علم ہما یُوں کو جارائیں تفاسیر کی نشاں دہی کرنا چاہت ابوں کہ اگر کوئی شخص اُن ہر قناعت کرنا چاہے تو دہ انسار اسڈ کانی ہوں گی،

ایک تفسیرابن کیشر " ... جس کے بارسے میں ہمایے استاذ وحضرت عسلامہ
انورشاہ صاحب سنیری فراتے بھے کہ "اگر کون کتاب سے دومری کتاب سے
بے نیاز کر سختی ہی قودہ تفسیراب کبڑے ہو تفسیر ابن جریز سے بے نیاز کر دی ہی "
در دری تفسیر کہراہ م دازی جس کے باہے میں ہما ہے ہتا ذقر ملقے تھے کہ قرآن کی کے شکلات میں مجھے کوئی مشکل ایسی نہیں ملی جس سے الم م دازی کے تعرف نہ کیا ہو، یہ اور بات ہے کہ لعبض اوقات مشکلات کاحل ایسا بیش نہیں کرسے جس کیا ہو، یہ اور اس کے بالے میں جو کہا گیا ہے کہ فیہ کی تشکی الآ استفسیو، تو یہ خواہ اس کی جلالت قدر کو کم کرکے دکھانا ہے، اور شاید کیسی ایسے شخص کا قداد قرآن کریم کے لطا تھن دعلوا ایسے خواہ اس کی جاتا ہے تھا، اور قرآن کریم کے لطا تھن دعلوا ایسے خواہ اسے جس پر دوایات کا غلیہ تھا، اور قرآن کریم کے لطا تھن دعلوا

ک طون توجّه دیمی، بیستری تفسیروح المعالی جومرے نزدید قرآن کریمی الیی
تفسیر ہے جیدے بیج بخاری کی مرح نے العباری ، اقد بر کفتا الباری ایک کلام مخوق
کی مثر حہدی ، اس لئے اس نے مثر ح بخاری کا جوت رصنہ الممت بر کھا المسے چکاد یا
ہے ، اورالمٹر کا کلام اس سے بلند و بر ترہے ، کہ کوئی بشراس کا حق اوا کرسکے بچوتی
تفسیر ابی اسعود ہے ، جس میں نظم مستران کو بہترین عبارت میں میان کرنے ہوئی
توج دی گئی ہے ، اور وہ بساوقات زمخشری کی کشآ تھے بے نیاز کر دیتی ہے ہے
اس عبارت میں تعنیر مسمولی کو جوٹر کر امہی چارکتا بول کا تذکرہ امہی خصوصیاً
سے ساتھ کیا گیا ہے ، جو ناچیز کی سمجھ میں آئی تحقیس ، حصارت شاہ صاحب اور ان کے
ساتھ کیا گیا ہے ، جو ناچیز کی سمجھ میں آئی تحقیس ، حصارت شاہ صاحب اور ان کے
شامی نروشی دھوڑت بتوری منطلب کے ساتھ اس توافق پر میں الشرقعالی کا شکرگذار مول

یر بحث توع بی تفاسیر کے بار سے بیں تھی، ار دوزبان بین کیم الامت حفارت مولانا انشرف علی صاحب تھا نوی رحمة الشرعلیہ کی تفسیر بیان القرآن " اپنے معناین کے اعتبارسے بے نظیر تفسیر ہے، اوراس کی قدر دقیمت کاصحے اندازہ اسی دقت ہو تا جب انسان تفسیر کی ضخم کا بیں کھنگالے کے بعداس کی طرف رجوع کرے، البتہ اس کی دبان پونکم علی اوراصطلاحی انداز کی ہے، اس لئے عام اردوداں حفزات کو اسی سمجے نیں دشواری ہوتی تھی، اسی صرورت سے بیش نظراحق کے والد ماجد حصزت مولانا معنی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی نے "معارف القرآن کی شرح اور تسہیل ہی ہے، میں بیان القرآن کی شرح اور تسہیل ہی ہے، میں مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی نے "معارف القرآن کی شرح اور تسہیل ہی ہے، اور عصرحاصر کی صروریات زندگی پر قرآن کریم کی ہدایات کی بہترین وضاحت بھی، اور تہذیب جدید کے مسائل پر قرآن فکر کے تحت بھر لور تبصرہ بھی، ابتک ار دو تربان اور تہذیب جدید کے مسائل پر قرآن فکر کے تحت بھر لور تبصرہ بھی، ابتک ار دو تربان جتی تقامین خراری بی بر تربی مسلک مشرکی پوری خفت اور تبدیس سلف کی بی کے مسلک مشرکی پوری خفت جمیں سلف کی بی کے مسلک مشرکی پوری خفت جمیں سلف کی بی کی مسلک مشرکی پوری خفت جمین سلف کی بی کا مسلک مشرکی پوری خفت بھر تو تنہ فری کی بی کی بیان کا میں کے مسلک مشرکی پوری خفت بھر تو تنہ فری کے مسلک مشرکی پوری خفت بھر تو تنہ فری کے مسلک مشرکی پوری خفت بھر تو تنہ فری کے مسلک مشرکی پوری خفت بھر تو تنہ فری کے مسلک مشرکی پوری خفت بھر تو تنہ فری کے مسلک مشرکی پوری خفت بھر تو تنہ مصرف کے مسلک مشرکی پوری خفت بھر تو تنہ میں کے مسلک مشرکی پوری خوا

له مخف النيتية البيان مقدم مشكلات القرآن ص ٢٠ وم وطيع محبس ملى بالم المام م

سے ساتھ محصرِ حاصرٰی صروریات کو بطریق ِ احسن پورا کیا گیلہے ، بحدا نشر یہ تفسیر عوام و خواص میں بچد مقبول ہورہی ہے ، اور اس سے بڑا فائد ہ بہنچ رہاہیے ،

و سی بید بری بری بری سے کہ استرتعالی ہمیں مستران کریم کی رفعت وعظمت بہجانے کی توفیق عطافر مائے ، اس کی مجھے فہم کی دولت سے نواز ہے ، اوراس کی تلاوت ، اس پر عمل اوراس کی نشروا شاعت کے جوحقوق ہم پرعائد ہوتے ہیں انھیں اواکرنے کی توفیق عطافر مائے ، آئین ،

اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مَ اللهُ مُ مَا يَهِ مُن اللهُ مُ مَا يَهِ مُن اللهُ مُ مَا يَهِ مُل مَا وَاللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ ال

ولله الحمد اولة واخوا، وصلى الله تعالى على سين ناومولانا محمد وعلى الدواصحابه وازواجه والتباعه اجمعين،

الحقر محسستر تقی عثمانی لیلة الجمعة ۱۵ربیع الثانی ۱۳۹۶م

دادلهسلوم کودنگی کراچی نمبر۱۳

www.besturdubooks.wordpress.com کتبهپیٔدشاوسین کانجی ۲۰

## صاحب تصنيف

الم المعلق المعل

(منتى اعظم پاكتان، بانى داراهلوم كراچى)

ولادت : وشال الكرم 1362 و(اكور 1943م)

تعليم : المحيلون القائ داراطوم كراتي 1379ه (1960م)

عَلَمُ الْمُرْبِ الْمِرِبِ الْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ الْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلِمِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمِلْمِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمِلْمِ لِلْمِ لِلْمُرْبِ لِلْمِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرِي لِلْمُرِي لِلْمُرِي لِلْمِلِيلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُرْبِ

1964からとはいとしい\_3

4 اليالي كاليك يغدى 1967م الماني درج كماته

ましてもからはしい1970らかとりしまりりとしたしち

تدرين : حديث وفق كالدو والمال علم كالدريس، وارافعلوم

-Ulte-19603V

ادارت ابار اللغ "1967ء عال المائة

ادارت مابنام" البلاغ اعزيفى "(اكريزى)1989م عنامال

منامب: ١-نائب مدردار الطوم كراجي 1976 مستامال

2 يحرال شعبة تعنيف داليف دارالعلوم كراجي

3- نْحُ شريعت ليليك فَأْ- ير يُم كورث آف ياكتان

4-نائبريس" جمع الفقد الاسلاك" جده يستودى الرب

حدماش المستكارية المراكات إعشاما وماكراك

(Shariah Supervisory Boards) المنظمة المنظمة

شريعت محماني يورؤز يحمر

تسانف : تسانف كافرستاى كاب كالمب برلما هافرائي -